اشقاق الحد المسلمة الم



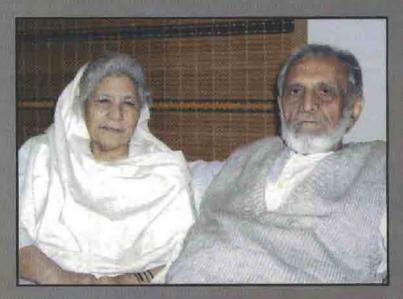

#### الثفاق احمه

گذریا، ایک عیت سوافسانی، ووان جنگ، ایک بی بولی، شخانی فسانی،

تو تا کیانی دیندگلی، طلسم ہوش افزان اور ڈرائے، نظے پاؤل، میمانسرائ،

من چلے کا سودا، باباصاحباء سفر درسفر، أچ پُر بَیْ لا ہور دے، تا بلی شخط،

حسرت تیمر، جنگ بینگ، ناویہ سفرینا، ایک محبت سوزمائی، تیمنت کدہ، شاہلاً وث،

تحسل تمانی کھیا و ٹیا، و هینگا مشتی، شورا شوری، ؤ هند و ورا، برخش مصنف،

شیرات زور،

بالوقدسيه

ماجد كدها شرك بات التحديد كى طالب و جيار جن المدهران السب با ساده المراق الم المراق الم المراق الم المراق الم المراق الم





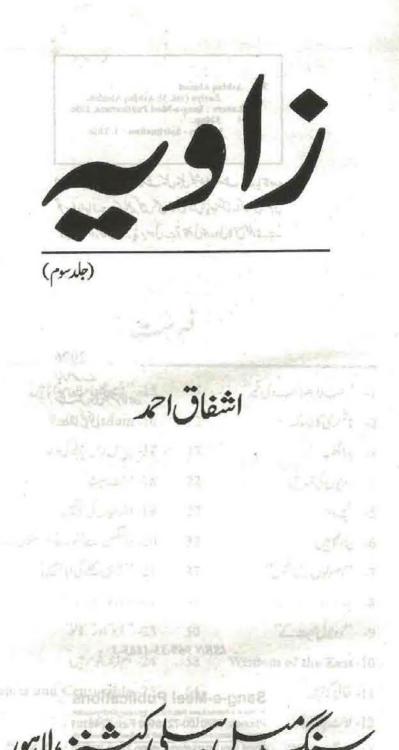

|   | 4    | 4. 6 44                                  |      |      | The same of the sa |       |
|---|------|------------------------------------------|------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
|   | P1   | - mining tolical                         | 921  | +4-  | WING STORY                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Diet. |
|   |      | THE SA                                   | 182  | -45  | Cardiac Arrest                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 258   |
|   |      | كالمتحد بالمبار للأفاوة                  | 221  | -46  | aller Merchall                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 263   |
|   |      | SUNG.                                    | 193  |      | (Warrior)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 248   |
|   |      | 15-28-de-28                              | 199  | 34   | Magalet Library                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | LITT  |
|   |      | Deleasive Weapon                         | 7.0% | 25-  | J. 19. 11. 21.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 667.  |
|   |      | the side                                 | 2(9) |      | visite.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 285   |
|   |      | 145                                      | 213  | 18   | Might Harty                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 190   |
|   |      | المساوق أثر أناه إمداء                   | Bish | 32   | Carporate Seciety &                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |
|   | 87   | A SUNDALINAL                             | 224  | •    | Premounte Living                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ISO   |
|   | 1700 | S. S |      | -53  | "Jemes Land                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 900   |
|   | - 50 | LUNIS DE VIDE                            | 234  | - AK | HJUNE I                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | MIE   |
| 7 | 86   | . "بلھ شاہ اسال مرنانا ہیں''             | GEZ. | 7    | "سبدا بھلا سبدي خر"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | -I    |
|   | 92   | Folk Wisdom -                            |      | 12   | ناشكرى كاعارضه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | -2    |
|   | 97   | - بچاس برس بهلے کی دعا                   | 17   | 17   | باباتطب والمحددة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | -3    |
|   | 103  | . فرنىسىت                                | -18  | 22   | رويون کي شبديلي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4     |
|   | 108  | - الشرميال كى الشين                      |      | 27   | لجهروالا مسارة الأساليا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | -5    |
|   | 114  | . وافتكتن ع فكوے امريكنوں كنام           | -20  | 32   | پاه کابي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       |
|   | 121  | . "شابی محلے کی اہا بیلیں"               | -21  | 37   | "اصولول كالليس" والعالم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | -7    |
|   | 128  | . وجودكا" يج جمورا"                      | -22  | 44   | يندره روپي كا نوث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | -8    |
|   | 135  | · "ورو" اور "كالو"                       | -23  | 50   | "دوبول مجت ك"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | -9    |
|   | 142  | . تم زعر و توم يل                        | -24  | 58   | Wisdom of the East                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | -10   |
|   | 151  | Values and Censorship                    | -25  | 64   | خالى كينوس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | -11   |
|   | 158  | "حرام کرا" ا                             | -26  | 70   | الانت بادس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | -12   |
|   | 164  | "مسٹریٹ سے اسلامی ہم تک"                 | -27  | 75   | ALCOHOL ST.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |
|   |      |                                          |      |      | The state of the s |       |
|   | 170  | . روشی کاسفر                             | -28  | 81   | "بليك ايندُ وائتُ"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | -14   |

| 253 C      | 44 اجرام ماوی کا جغرافی (ربویت سیام        | 176 | 29- تضوف اور کامیاب از دواجی زندگی |
|------------|--------------------------------------------|-----|------------------------------------|
| 258        | Cardiac Arrest -45                         | 182 | 30- بش اوربليئر مت بنتي            |
| 263        | 46 دوگولی ڈسپرین اور یقین کامل             | 188 | 31- غين كاخالى دبداور مارى معاملات |
| 268        | 47- صاحب البيف (Warrior)                   | 193 | 32- شدرگ كاۋرانىگ روم              |
| رى 273     | 48 کلچر تقر ڈورلڈ کے بادشاہ اور پیوند کا ر | 199 | 33- كريلك كارورفية                 |
| 279        | 49- "أنفه فريدا كتليا"                     | 203 | Defensive Weapon -34               |
| 285        | 50- سائنسي ملوكيت                          | 209 | 35- قناعت پىندى                    |
| 290        | 51- علم فنهم اور بهوش                      | 213 | 36- "مرفوبيت"                      |
|            | Corporate Society & -52                    | 219 | 37- اندها كنوال                    |
| 296        | Premature Living                           | 224 | 38- خداے زیادہ جراثیوں کا خوف      |
| 300        | 53- انسان اور چونا                         | 229 | 39- ضمير كاتكثل                    |
| 304        | 54- روح ک سر گوشی                          | 234 | 40 سائنس فرب اورنس كى كھوج         |
| 313        | 635p-55                                    | 239 | 41 "ممبت کی حقیقت"                 |
| 319        | 56- "زاويرےزاوييتك"                        | 244 | (TAO)jt -42                        |
| <i>j</i> ( | 184 FF                                     | 248 | 43 حقیقت اور ملا سائنشدان          |

Di- note out to metally

Value and Copposition of the copper to the copper

12 Marie 12 Marie 12

108

211

**32F** 

142

EL-ALTER, TO THE STREET OF THE

HE TANKS OF THE BANGS

# «سب دا بھلائسب دی خیر"

Teller Colon - The feet Seet Fred -

明治の無いできるがに3. が上記さればしては、10mmのようには、

SUMPONIAL PROPERTY SUPPLIES AND STATE PROPERTY OF THE PROPERTY

いいになっているとはいっていたかけれたいいことのできるというと

一年上江下海大田の上山田大山の上山北京山上

はないというなさせんないのからいのではいいませんからいからいから

Consider the the transfer of the second

Medical to the comment of the Color of the Color

ہم اہلِ زاویہ کی طرف ہے آپ سب کی خدمت میں ملام پہنچ۔ ہم زاویہ کے اپنے پروگراموں میں اس سے پہلے بھی'' دُعا'' کے حوالے سے گفتگو کرتے رہے ہیں۔ بیا تناطویل موضوع ہے کہ اختتام پذریہ ہوئی نہیں سکتا۔ اس سے قبل جب اس پروگرام میں '' دعا'' کے حوالے سے بات ہوئی تو اس کے بعد بہت سے لوگ اس موضوع پر بحث مباحثہ کرتے رہے اور جھے ہے باربار پوچھا گیا۔

میں اس کا کوئی ایسا ماہر تو نہیں ہوں اور نہ ہی دعا کے هیقی اسرار سے مجھے آشنا ئی ہے کین ایک عام مخض کے بطور مجھے بیر تو معلوم ہے ہی کہ دعا کی کوئی اہمیت ہوتی ہے۔ بدشمتی ہے اگراچا تک بیٹھے بیٹھے یاراہ چلتے ہم پرکوئی افحاد آن پڑے تو اس سے پہلے کہ ہم کوئی تدبیر یا اس کے مل کے لیے ترکیب لڑا کمیں ہمارے منہ سے فوراُ دعا لگاتی ہے کہ ''اے اللہ ایسا کردے۔''

خواتین وحفرات! بیس جھتا ہوں کہ بیا نداز بھی کوئی غلط نہیں ہے۔خداے محبت اوراس پر یقین کا یہ بھی ایک انداز ہے کہ ہم نا گہائی صورتحال بیں اسے ہی یاد کرتے ہیں چاہئے خوشی یا خوشحال میں شیاد کریں۔

فرض کریں کہ ہم نے شیشہ پکڑا ہوا ہوا در وہ ہمارے ہاتھ سے اچا بک کرنے لگے تو جو بھی پاس کھڑا ہوا ہوگا وہ ضرور کہے گا''اللہ خیر''

اس کے بعد ڈانٹ ڈپٹ کرے گا کہ اندھائے سنجال کر اور مضبوطی ہے کیوں نہیں پکڑا۔ ہماری بردی بوڑھیوں میں بیر بات بردی تھی کہ ہرونت خدائے خیرطلب کرتی رہتی تھیں۔ ریم بھی دعا کا ایک اپنارنگ اورزالاانداز ہے۔گزشتہ پروگرام میں میں نے ایک تجویز پیش کی تھی کہ دعا کو بجائے اس کے ہم زبانی مانگیں کی کاغذ پر لکھ لیا جائے اورا ہے ایک عرضی کی صورت میں لکھ کررکھ لیا جائے تو بھی ایک اچھاا نداز ہے۔ میرے سوچنے کی ایک وجہ میتھی کہ پوری نماز میں یا عباوت میں ہم جب دعا کے مقام پر وہنچتے ہیں تو ہم بہت تیزی میں ہوتے ہیں اور بڑے اُ تاولے (جلد باز) ہو کر دعا ما تگتے ہیں۔ ایک پاؤں جوتے میں ہوتا ہے اورا یک زمین پڑ ہم دعا ما تگ کر چلتے بنتے ہیں۔ اس طرح و تعلق اوررشتہ جو خدااورانسان کا دعا ہے قائم ہوتا ہے وہ قائم نہیں ہویا تا۔

ہمارے ایک بابانے بیز کیب و تی گئی کہ دعا ما تکتے وقت آ دی پورے خشوع وضنوع کے ساتھ پوری توجہ اور کھمل توجہ کے ساتھ دعا کی طرف توجہ دے اور جواس کانفس مضمون ہواس کو ذہن میں اتارکز اے تکلم میں ڈھال کرآ گے چلائے اور اس طرح ہے اس بارگاہ میں عاجزی ہے دعا ما تکے کہ انسان کے اپنے ول کو بھی علم ہو کہ وہ واقعی دعا ما تگ رہا ہے۔ دعا اور انسان کا آپس میں بڑا پر انا اور گہرا تعلق ہے۔ میرے ایک دوست ہیں انہوں نے جھے بتایا کہ اس نے دعا کاغذ پر لکھنے کی بجائے ایک اور کام کیا ہے۔

میرنے اس دوست کا نام افضل صاحب ہے۔ انہوں نے جھے بتایا کہ انہوں نے ایک رجشر
بنالیا ہے جس پروہ اپنی دعابری توجہ کے ساتھ لکھتے ہیں ساتھ تاریخ کا اندراج کرتے ہیں۔ جننی دعازیادہ
جلدی تجول کروانا درکار ہوتی ہے اس کو اتن ہی تفصیل ہے اس رجشر پر دررج کرتے ہیں اور دعا کو مختلف
رگوں ہیں دیدہ زیب انداز ہیں لکھتے ہیں اورکوشش کرتے ہیں کہ اس دعا کو لکھتے وقت اپنے اوپروہی کیفیت
طاری کریں جو اس بستی کو بھا جائے جس سے دعا کی جارہی ہے۔ افضل صاحب کے اس رجشر بنانے کا بڑا
فاکدہ تھا اور ان کا تعلق اپنی فرات اپنے اللہ کے ساتھ بڑا اُجڑ اہوا تھا۔ اکثر وییشتر ہم شکایت کرتے ہیں
کہ تی بڑی دعا کیں ما تی تھول نہیں ہو کیں۔ اور تی ہماری تو دعا کیں پوری نہیں ہوتی ہیں۔

خواتین و حفرات! دعا کا طریقہ بھی ایسے ہی ہے جیے نظا'' کرنے'' کریائی نکا لئے کا ہے جو

ہنڈ پہپ یا نظا چانا رہے اور بار بار' گرنٹ' رہے' اس میں سے تو بردی جلدی پائی نکل آتا ہے لیکن جو

ہنڈ پہپ سوکھا ہوا ہوا وراس پر'' گیڑے'' جانے والی کیفیت بھی نہ گزری ہوتو چاہے آپ اس پر کتنا بھی

زور لگالیس' اس میں سے پائی نہیں نکلتا۔ اس لیے دعا کے سلسلے میں آپ کو ہر وفت اس کی حد کے اندر

واخل رہنے کی ضرورت ہے کہ آپ ہر وفت دعا ما نگتے چلے جائیں اور ما نگیس توجہ کے ساتھ۔ جس

طرح ہم نے کسی سے ادھار لیا ہو یا کسی نے ہم سے تو' ادھار لینے والے کو قرض خواہ بڑا یا دہوتا

طرح ہم نے کسی سے ادھار لیا ہو یا کسی نے ہم سے تو' ادھار لینے والے کو قرض خواہ بڑا یا دہوتا

ہے۔ اس کی صحت وسلامی اور وعدے پر پکار ہے کے لیے دعا ئیں کرتا ہے۔ دعا کا طریقہ بھی اس

طرح کا ہونا چاہیے کہ ہم دعا کو ہروقت دل کے نہاں خانے میں رکھیں اوراپ اللہ اپ پروردگار کے پیچیے پڑے رہیں کہ'' یااللہ ہمیں یہ چیز چاہیے اور بس ...!اللہ میاں سے بصدر ہیں اورخو دکوا پی دعاؤں میں یاورکھیں ''

حارے بابے کہا کرتے ہیں کہ'' دعاؤں کے دائرے سے بھی شانکلا کرو۔ اگراپٹے لیے دعا خیس کررہے اور آپ پر خدا کی بڑی مہر ہانیاں ہیں' تو خدا کے لیے دوسروں کے لیے دعا کرتے رہا کریں ''

بابے کہتے ہیں کہ''جو شخص کی کودھو کہ دیتا ہے حقیقت میں خود کودھو کہ دے رہا ہوتا ہے کیکن دہ خیال کرتا ہے کہ دہ کسی اور کودھو کہ دے رہا ہے اور جو کسی کی خیر اور بھلائی ما نگ رہا ہوتا ہے وہ حقیقت میں اپنی بھلائی چاہ رہا ہوتا ہے۔'' کیونکہ دعائے خیر کرنے والایا دھو کہ کرنے والا بھی اس و نیا سے خجڑا مواہے۔

خواتین وحفرات! دعاخط و کتابت نہیں ہے۔ایک چھٹی نہیں ہے۔عرضی خدا کے حضور ڈال کرمطمئن ہوکر بیٹھنے کا اوراس ذات پراعتا واور بھروے کا نام ہے۔

کی جماری دعائیں ایسی بھی ہوتی ہیں جواگر قبول ہوجا کیں تو ہمیں نقصان دینچنے کا اندیشہ ہوتا ہے لیکن ہم خدا ہے شکوہ کرتے ہیں کہ اللہ آپ نے ہماری دعا قبول نہیں کی ۔ بلکہ آپ جب بھی دعا کریں اس میں یہ جملہ ضرور شامل کریں کہ ''اے اللہ ہمیں وہ عطافر ماجو ہمارے تق میں بہتر ہے۔''

ایما بھی ہوتا ہے کہ خدا ہمیں پھولوں سے بھرا ٹو کراعطا کرنے کے موڈ میں ہوتا ہے اور ہم صرف ایک پھول کی ضدلگا کر ہیٹھے ہوتے ہیں۔

آپ نے گلی میں شام کو گزرنے والے ان فقیروں کو صدالگاتے ضرور سناہوگا کہ 'گل عالم وا
جو الکُل عالم دی خیر۔' بیدا نداز دعا ہے جو سب سے بھلا ہے کیونکہ کُل عالم میں آپ بھی شامل ہیں۔ ہم
بھی ایسے ہیں کہ چھولوں کے ٹوکرے کو ٹھوکر ماررہے ہوتے ہیں اورا یک چھول کے چیچھے بھاگ رہے
ہوتے ہیں۔ اپنی دعا میں اللہ تعالیٰ کی رحمت کی شمولیت کا تقاضا ضرور کریں۔ دعا کریں کہ اے اللہ میرا
کی ٹھوتقاضا بشری ہے' جھے فلاں چیز جا ہے لیکن اس میں آپ کی رحمت بھی شامل حال ہونی جا ہیے اور دعا
کی ٹھولیت اس انداز میں ہوکہ وہ آس یاس کے لوگوں کو بھی پیندا ہے۔

اگرآپ خداہے دعا کریں کہا ہے اللہ جوتو چاہتا ہے جمیں عطا کروہی ٹھیک ہے 'یرٹھیک نہیں ہے۔ ہوسکتا ہے کہ اللہ آپ کوفقیری عطا کردے جبکہ آپ کی تی ایس ایس افسر بننے یا بڑا افسر بننے کی خواہش ہے۔ آپ ڈپٹی کمشنز کی جگہ ٹاؤن ہال میں کلرک لگ جا ئیں۔اللہ سے بید دعا کریں کہا ہے اللہ جھے ڈپٹی کمشنر بھی بنادے اور پھرویسا نیک بھی رکھ کہ رہتی دنیا تک لوگ جھے یادکریں کہ ہاوصف کی اس
کوایک بڑی مشکل در پیش تھی بڑے افتنیارات حاصل سے لیکن وہ نیک اور دیا نترار شلع ناظم تھا اور وہ
اپ منصب پر پورا اتر اے۔ ایک ہات آپ بھیشہ ذبن میں رکھیں اور جھے یہ بات میرے بایوں نے
بتائی ہے۔ میں تو اس بات پر اس طرح سے یعین نہیں کر پایا لیکن مجھے معلوم ہے کہ آپ پڑھے لکھے اور
خداکی ذات پر بھروسہ کرنے والے بچ ہیں۔ آپ ضرور اس پر یعین کامل رکھیں گے کہ ' دعا بذات خود
ایک بڑی تعت اور دولت ہے۔ بیم معمولی سالفظ اپنے اندر بڑی وسعتیں سموتے ہوئے ہے۔''

خواتین وحضرات! دعا ئیں ایک مناسب اور ٹھیک وقت پر قبول کی جاتی ہیں۔ آپ دعا کوخدا کے لیے بھی معمولی نہ بچھیں ۔ یہ پر وردگارے را بطے کا ایک سب سے مؤثر ذریعہ ہے۔

میں اور متازمفتی ایک بارایک ایے سفر پر گئے جب ہمیں ایک صحرات کر زبا پڑا۔ ہمیں وہاں

یزی مشکل ہوگئے۔ نہ پانی تھا' نہ کھانے کو بچھ اور ...... متازمفتی بچھے کو سے لگا اور میں ان سے کہنے لگا کہ

میں نے نہ کہا تھا کہ بیراستہ اختیار نہ کرو۔ ہمرحال ہم چلتے گئے اور اس جانب چلے جس طرف وور ایک

جمونیروی می نی دکھائی پڑتی تھی۔ ہم تھے ہارے اس جمونیروی میں پہنچے تو وہاں ایک سندھی ٹو پی پہنے

کندھوں پر شال ڈالے ایک بڑی عمر کے محض بیٹھے تھے۔ ان کی ختہ حالی تو ہم پرعیاں ہور ہی تھی لیکن

ان میں ایک عجیب طرح کا اعتادتھا۔ ہمیں و کھے کر بہت خوش ہوئے۔ دہا دہا کر گلے ملے کتسترے پانی

کالوٹا مجرا ہمارے منہ ہاتھ و حلائے۔ ان کی جمونیروی میں ایک صف می بچھی ہوئی تھی۔ اس پر ہمیں

الیے بٹھایا کہ جیسے وہ ہمارا انظار کررہے ہوں۔ ہم نے ان سے کہا کہ ' بڑے میاں آ ب اس بیا ہاں میں

کیے رہ رہے ہیں''

وہ بولے کر''کیا خدانے اپنی تخلوق ہے رزق کا وعدہ نہیں کررکھا!'' ہم نے یک زبان ہوکرکہا کہ''ہاں کردکھاہے۔'' ہم نے اس سے دریافت کیا کہ''آپ کا ذریعہ معاش کیا ہے؟''

وه كينے لگاكه "اس كے خيال ميں اس كاذر ايد معاش ايك دوسرا آدى ہے۔"

میں ہرنماز کے وقت اٹھتے بیٹھتے اپنے پروردگارے بید دعا کرتا ہوں کہ''اے میرے رب مجھے بھی اس کیفیت میں ندرکھنا کہ میں اکیلائس وقت کھانا کھاؤں۔آپ جھے پراپٹی رحمت کرنا اور جب بھی کھانے کا وقت ہوتو دوسرا تیرابندہ بھی ہوجس کے ساتھ بیٹھ کرمیں کھانا کھاؤں۔''

اس نے بتایا کہا ہے یا دلیس پڑتا کہ بھی اس نے اکیلے کھانا کھایا ہو۔کھانے کے وقت کوئی شکوئی انسان ضرور آجا تا ہے۔ آج کھانے کا وقت لکلا جار ہاتھاا ور میں پریشان تھا کہ آج میں اکیلا کیے کھاٹا کھاؤں گا۔اس نے دونٹین سوکھی ہی روٹیاں نکالیس گھڑے کا پاٹی لا یا اور کھاٹا شروع کردیا۔ ہیں نے متازمفتی کوکہنی ماری کے ''سودا نکالو۔''

ہم نے چلتے وقت نجنے ہوئے چنے رکھ لیے تھے کہ وہ بوقت ضرورت کام آئیں۔اس نے روٹیاں نکالیں۔ہم نے چنے نکالے اور سب نے مزے سے باتیں کرتے ہوئے کھانا کھایا۔

خواتین وحضرات! آپ یقین کریں کداس کھانے میں ایک روٹی نیج گئی اور ہارے چنے بھی کافی سارے نیچ گئے اور ہم سیر شکم ہوگئے۔اس شخص نے بتایا کہ یہاں سے شہر زیادہ دور نہیں ہے۔ چند کوس کے فاصلے پر ہے۔ یہاں ہے اونٹ جرانے والوں کے قافلے گزرتے ہیں۔ آپ ان کے ساتھ شہر چلے جائے گا۔ ہم نے اپنے باتی چنے وہیں چھوڑ دیئے اور ایک قافلے کے ساتھ شہر پہنچ گئے۔

بچو! یہ بھی دعاتقی ہوسکتا ہے کہ کسی دوسرے کے رزق کے باعث اس شخص کو بھی کھا تا میسر ہوتا ہو۔ ممتاز مفتی مجھ سے کہنے لگا کہ دیشخص بزاسیانا ہے۔ کسی کے لیے دعا مانگتا ہے اور کھا ناخو دمزے سے کھا تا ہے اور ہم بس اپنے لیے ہی دعا کرتے ہیں۔ پھر بھی بھو کے مرتے ہیں (مسکراتے ہوئے)۔

خواتین وحفزات! دعا کے حوالے ہے ہم اپنے آئندہ پروگراموں میں بھی بات کرتے رہیں گے جیسا کدمیں نے کہاہے کہ پر بڑا طویل موضوع ہے اورختم ہونے کوئیس آتا۔ اب مجھے امید ہے کہ آپ بھی ''سب دا بھلاسب دی خیز' کے فارمولے پر کاربندر ہیں گے۔

الله آپ کوآسانیاں عطافر مائے اور آسانیاں تقتیم کرنے کا شرف عطافر مائے۔اللہ حافظ۔

## نأشكري كاعارضه

the state of the s

ہم اہلِ زاویہ کی طرف ہے آپ سب کی خدمت میں سلام پہنچے۔ پچھ عرصے سے میرے دل پر ایک عجیب طرح کا بار ہے جو کم ہونے کا نام نہیں لے رہا۔اس کے لیے میں نے بڑی تدبیر میں کیس خیال کوذ بمن سے جھٹکا لیکن وہ خیال یا آپ اسے مرض کہہ لیس ایسا ہے کہ دامن گیر ہی ہوتا چلا جارہا ہے۔میراو عظم اور دکھ رہے کہ ہم ناشکرے کیوں ہوتے جارہے ہیں۔ ہماری زندگی پر ناشکراین کاغلبہ کیوں ہوتا جارہا ہے۔

جس کے پاس گاڑی ہے وہ بڑی گاڑی یا بیٹی کا پیڑی تمنامیں پریشان ہے۔ سائیکل والاسکوٹر
کوحسرت بھری نگاہوں ہے ویسا ہے۔ غرض کہ بچی سڑک پرچلنے والا پی سڑک پرچلنے کی خواہش میں
آبیں بھرتا ہے۔ کسی زمانے میں جب ہم جوان شے اور سکول یا کا کچ میں پڑھا کرتے ہے ایسی صورت
حال نہیں تھی۔ اس پریشانی کو اور اسے میں تو روح کی بیاری کہوں گا جے ہم نے خود ہی بڑھار کھا ہواور
ہم سب سے صورے نہار منداس بیاری کو با قاعدگ سے پانی دیتے ہیں اور اس کی پر داخت کرتے ہیں
اور ساتھ ساتھ سے بھی کہتے ہیں کہ ''جی ناشکر سے تو نہیں ہیں کین اگر کھر میں سوز وکی کی جگہ سوک آجائے
یا بھٹرا اکارڈ آن کھڑی ہوتو زیادہ اچھا ہے۔'' ہم سے بھی نہیں کہتے کہ سوز وکی آئی سے ہماری خوش تسمی کھٹیری کیونکہ ہم سائیکی اور موٹر سائیکی والوں سے تو زیادہ کھا تھ میں ہیں۔

میں یا میری عمر کے بُدُ ہے جو کسی زمانے میں شکر گذاری سے وابستہ تھا ورخوش تھے اب دیکھا دیکھی اس بیاری کا شکار ہور ہے ہیں۔اگر دوران سفر (اور سفر جو بچھے آئے روز کرنے پڑتے ہیں اور میرے من پیند ہیں) کبھی گاڑی خراب ہوجائے تو میں مندمیں جانے کیا ہے کیا کچھ کہہ جاتا ہوں اور پھر جب خیال آتا ہے کہ کیا کہ بیشا' فورا کہتا ہوں' یا اللہ بیاتو میں ایسے ہی کہدر ہاتھا۔ حالا تک میں ول سے تیراشکر گذار بندہ ہوں''

یہ بیماری الی ہے جو ہماری روحول اور وجودول پر ٹمری طرح سے اثر انداز ہورہی ہے اور حارے آگے بوضے کے رائے مسدود کر رہی ہے۔

میراایک دوست ہے۔ وہ اچھا خاصا افسر ہے۔گھریس دنیا کی ہرآ سائش میسر ہے گھر بھی قسمت پر نالاں رہتا ہے اور کہنا ہے کہ لبس اشفاق صاحب کیا کریں۔آج کل کے دوریس تو زندہ رہنا ہی مشکل ہو گیا ہے۔ بڑے مسائل ہیں۔ میس ان سے پوچھتا ہوں کہ کیا مسائل ہیں؟ تو جواب دیتے ہیں کہ اگر آپ کو گنوا نا شروع کردوں تو ایک وقت لگ جائے۔لیکن آج تک انہوں نے بتایا نہیں کہ انہیں کیا مسئلہ در پیش ہے۔

اس کے برعکس جارا ایک دوست ہوا کرتا تھا۔ وہ مہنگی اور خوبصورت گاڑیوں کی تلاش کرتا رہتا۔اے جیسے ہی کوئی مہنگی گاڑی کھڑی نظر آتی وہ اس کے قریب چلا جاتا۔إدھراُ دھرد کیھ کراسے محبت سے ہاتھ لگاتا اور کہتا'' کیا خوبصورت گاڑی ہے'اس پر پیٹھنے والا کتفا خوبصورت لگتا ہوگا۔''

میتواس کے سوچنے کا انداز تھا۔اس ناشکرے بین سے یاد آیا۔ہم ایک اور Problem سے بھی دوجار ہیں۔ بھی دوجار ہیں۔

آپ کی بات نہیں کرتا مجھے ہی لے لیں میں نہ گری ہے مطمئن ہوتا ہوں نہردی جھے بھا گاتی ہے۔ گری ہوتو ہروقت کہا جارہا ہوتا ہے کہ جی اس بارتو گری نے کڑا کے نکال دیئے۔ پریٹان کردکھا ہے۔ سردی ہوتو کہا جاتا ہے کہ جی اتن شخت سردی میں غریبوں کا کیا حال ہوتا ہوگا۔ بڑی جان لیوا ہے۔ اس سے تو گری ہی بھلی۔ پچھ لوگ بارش سے بھی نالاں رہتے ہیں۔ کہیں گے یہاں کیا ضرورت تھی بارش فسلوں پر بڑے دہاں اس کی ضرورت ہے۔ شہروں میں تو سوائے کچڑ کے اس کا کوئی کا منہیں۔

جارے ایک دوست کہا کرتے تھے کہ بارش تو بس پوش علاقوں کے لیے ہے۔ بارش ہوئی گھر وُ ھلے اور سارا پانی آن کی آن میں بہہ گیا۔ ایک بار بارش کے لیے وہی صاحب وعا ما نگ رہے تھے جو بارش کے خلاف کونے دیا کرتے تھے۔

میں نے ان سے کہا یار آج کیابات ہے تو تھسیانے ہوکر کہنے گئے''جب بارش اچھی نہیں لگتی تو کہتا ہول نہیں ہونی چاہیے۔ آج انچی لگ رہی ہے تو اس کے لیے دعا ما تگ رہا ہوں۔'' خواتین وجعزات! بیساری ناشکری کی ہاتیں ہیں۔ میں اپناس گاؤں میں جہاں میں نے بیچن گذاراتھا وہاں کی ایک بات میرے وہن میں اربی ہے۔ وہ بھی شاید ناشکری کے بی زمرے میں آتی ہے لیکن جب میں بچہ تھا تو تب محظوظ ہوا کرتا تھا۔ ہمارے گاؤں میں ایک کراڑ ہوتا تھا 'یہ کراڑ ایک ذات ہے۔ اس کے پاس ایک بھینس تھی اور بھینس کا چھوٹا سا نھا بچہ۔ جب وہ بچہ بیدا ہوا تو ہم سب نیچے ہڑے چاؤے اسے دیکھنے گئے۔ اب وہ کراڑ کیا کرتا کہ جب اس نے بھینس کا دود دورو دورا ہوتا یا دود دورو ہے کا وقت ہوتا تو وہ اس کے نیچ کی رسی کھول دیتا۔ وہ بچہ جسٹ سے اپنی مال (بھینس) کے تعنوں سے نگریں مارنے لگتا اور ڈھوٹڈ ڈھاٹڈ رسی کھنوں میں دودھ بھر گیا کے تھیں مذید میں ڈال کردودہ سے لگتا۔ اب جھیے ہی وہ کراڑ دیکھتا کہ بھینس کے تعنوں میں دودھ بھر گیا ہودہ سے تو وہ اس کے نیچ کوز بردی تھینچ کر پھر باندھ دیتا اور خود برتن جے 'ڈوئئ' کہتے ہیں' اس میں دودھ دو ہے تو وہ اس کے نیچ کوز بردی تھینچ کر پھر باندھ دیتا اور خود برتن جے 'ڈوئئ' کہتے ہیں' اس میں دودھ دو ہے تھیں۔

اس دفت توہم اس Situation کود مکھ کرانجوائے کرتے تھے کہ کس طرح بیجے اور کراڑین مقابلہ ہور ہا ہے لیکن آج جب بیس کچھ بڑا ہو گیا ہوں۔ بیس دہ سارا دافقہ یاد کر کے دُھی ہوجا تا ہوں۔ خواتین وحضرات! اس کراڑ کا وہ عمل بے شک ناشکری اورظلم پر بنی تھا۔ وہ جینس کے بیج سے اس کے جھے کا بھی دودھ چھین لیتا تھا۔ وہ خداکی اس مہریانی پرشکر ادا نہیں کرتا تھا کہ اے ایک دودھ دینے والی جینس کا مالک بنایا ہے بلکہ وہ جینس کے بیجے کے جھے کے دودھ پر بھی قبضہ کر لیتا تھا اور بیٹاشکری والافعل تھا۔

جوقو میں نباہ و ہر باد ہوئیں وہ متکبرتھیں۔اپنی اچھائیوں پر بھی اتر اتی تھیں اور برائیوں پر بھی گخر کرتی تھیں۔خدا کی نعمتوں کواپٹی محنت کاصلے قرار دیتی تھیں۔یہ بات کرنے کامقصد کسی کوڈرانا مقصود نہیں بلکہ آپ کؤاپنے آپ کو تنہیہ کرنامقصد ہے۔

آپ نەصرف الله كى مهربانيوں كاشكرادا كياكريں بلكه جوآپ پركوئى احسان كرے اس كا شكر بيادا كياكريں ـاس سے معاشرے كے ئى بگا زختم ہو سكتے ہيں۔

اگربس میں آپ کوکوئی سیٹ دی تو آپ بجائے ہیں وچنے کہ ہوسکتا ہے اس شخص نے میری شخصیت ہے مرعوب ہوکر سیٹ چپوڑ دی ہے یا اس وجہ سے راستہ چپوڑ دیا ہے کہ بیا شفاق صاحب بہت بڑے دانشورادر رائٹر ہیں۔ بیسوچ کر خیال کریں کہ بیاس کی مہر بانی اور بند و نوازی ہے کہ اس شخص نے سیٹ چپوڑ دی یا راستہ دے دیا اور اس پرشکر بیا داکریں۔

پیارے بچو! اگر بدروایت ڈال دی جائے نہ صرف محبت کے سلسلے پروان چڑھیں بلکہ کئ ایک مسائل ختم ہوجا کیں۔ہم سارے موسموں سے اس لیے پیار کرنا شروع کرویں کہ گری سے گندم پکتی ہے۔ چونسا اور کنگرا پک کرآتا ہے۔ یہ کس قدر مہربان موسم ہے۔ سردی میں مونگ پھل کے نظارے ہیں۔ بادام چلغوزہ تیار ہوگا۔ بارش برسے گاتو دریاؤں نہروں میں پانی آئے گا۔ کھیت سر سبز موں گے۔ خوشحالی آئے گا۔ کھیت سر سبز موں گے۔ خوشحالی آئے گی۔ کہیں کہڑاں کنٹی اچھی ہے بہار کی نویدلاتی ہے۔

ہم بجائے کسی ہات کوٹیکیٹو لینے کے پازیٹولیٹا شروع کردیں اور آ دھے خالی دریا کو آ دھا بھرا دریا کہنا شروع کردیں توجو بہتری ممکن ہے وہ ہمارے کئی منصوبوں اور سیموں سے بھی ناممکن ہے۔

جب میں اٹلی میں درس وقد رئیں کے لیے گیا ہوا تھا تو وہاں میر ہے ایک Colleague نے جب میں اٹلی میں درس وقد رئیں کے لیے گیا ہوا تھا تو وہاں میر انگیلی ورجانات پر بات مجھے ایک بوئی خوبصورت بات کی ۔ وہاں ہم لاہر بری میں جیٹے انہی پازیٹو اور نیکیلے ورجانات پر بات کر میں ہے۔ ہراچھی بھلی چیز کو بھی بری بنا کر چیش کرتے ہیں۔ وہ اس حوالے سے جھے London Born شاعر John Milton کا مید مصر مد کوں وہ اس حوالے سے جھے اور اس نے وہ لائن برجی

Better to reign in hell, than serve in heaven.

(جنت میں فلای سے دوز خ کی سرداری بہتر ہے)

اس نے کہا کہ ہم ہے شیطان کی Approach زیادہ بہتر ہے اوروہ ایک انتہائی منفی بات کو بھی شبت انداز میں سوچتا ہے۔

( بید لائن برطانوی شاعر جان ملٹن کی مشہور زمانہ کتاب Paradise Lost کی ہے۔ جو شیطان سے منسوب کی گئی ہے )

ایک روز ہم ڈیرے پر بیٹھ ہوئے تھاور میں نے بابا جی سے بوچھا کہ شکر کیا ہوتا ہے مسکرائے اور کہنے لگے:

ووشكروه بخيس كياجا تاب-" كينے لكے:

مجھی اپنی کُوتھیاں (شکلیں) دیکھی ہیں۔تم سے کئی ریڑھی والے کھل فروش اور مزدور خوبصورت اور تو ی جسم کے مالک ہوں گےلیکن اس کے یاوجو دتم ان سے بہتر ماحول میں رہتے ہو۔ اچھا کھاتے ہو پہنتے ہو۔

یہ شکروالی ہات ہے لیکن اس سب کے باوجو دشکر نہیں کیا جاتا۔ فرمانے لگے (اس دن باباجی کچھ زیادہ ہی موج میں تھے)

مومن وہ ہوتاہے جس کے ہاتھ میلے اور گندے ہوں اور اس کا دل صاف اور شفاف ہو۔ وہ ہرحال میں اللّٰد کا تہد دل سے شکر گز ارہو۔ خواتین وحفزات ابابا تی کی وہ ہات من کر جب میں نے اپنے گریباں میں ہمھا نُکا تو سوائے خداوند تعالیٰ سے شکووُں کے پچھے نہ تھا۔ شکر گذاری نام کی کوئی چیز دور دور تک نہ تھی۔ میں اپنی دانش ' عقل اور پڑھائی کے دُعم میں ہی کہڑا ہوا جارہا تھا۔ سجدہ شکر کے لیے میری کمر میں خمنہیں تھا۔

یں نے تہیں کیا کہ اب تو بیں اللہ کاشکر گذار بندہ بن کر ہی رہوں گالیکن بچو! یہ کمن نہیں ہوسکا اور یہ خواہش میرے ول کے اندر بی اندر ہے باہر نکل کرعملی شکل اختیار نہیں کریا کی اور بیں یہ سوچ ہی رہا تھا کہ اب بیں نے بس اللہ کاشکر گذار بندہ بن جانا ہے۔ اچا تک لائٹ چلی گئی اور بیں اپنے آپ سے کیا ہوا سارے کا سارا وعدہ کھول گیا اور میرے ذہین بیں بیشکوہ آیا کہ واپٹر اوالوں کو بھی سوائے بیکی بند کرنے کے کوئی کا مہیں۔ اتن گری ہوا ور ایسے بیں بجلی بند کرنے کا کیا جواز بندا ہے۔ بیس نے بینیں سوچا کہ ہوسکتا ہے ۔ بیکی کی اچا تک بندش کی انسان کے لیے باعث رحمت بنی ہوا ور کسی کے جم کوکر نے سوچا کہ ہوسکتا ہے ۔ وہ نیخے والا شخف سے نی ہوا ور کسی کے وہ نیخے والا شخف اور ہوا کہ وہ نیکے والا شخف بورے ناندان کا واحد فیل جواؤر کتنا خدا ترس ہو۔

لیکن ناشکری کی بیماری ہمارے وجود میں ایسے سرایت کرچکی ہے اوراس کی جڑیں اتنی مضبوط ہوچکی میں کہ ہم آئیس کا شخے ہے عاجز ہیں۔

شکر ہے ہیں وہ مغرب والے جن کو میں مثال کے طور پر چیش نہیں کرنا چاہتا' وہ ہم ہے آگے۔ نکل گئے ہیں۔ آپ کمی فلم میں یاان سے مل کر دیکھ لین وہ آپ کواتن بار Thank You کہیں گے کہ آپ خوشی سے سرشار ہوجا کیں گے۔ راہ چلتے ان کا کندھا ذرا بھی آپ سے مکرا جائے تو یا قاعدہ Sorry کہیں گے اور معمول کی مہر یانی پرفور Thank Youl کہیں گے۔

میا پھاانداز ہے۔اُمید ہے آج کے بعد آپ اور میں تھوڑی می کوشش ضرور کریں گے کہ شکر گذار بندوں کی نسٹ میں شامل ہوجا کیں۔اگر زیادہ نہیں تو تھوڑ ہے ہی۔ \_\_\_\_\_\_

الله آب كوآسانيال عطافر مائے اور آسانيان تقسيم كرنے كاشرف عطافر مائے۔اللہ حافظ۔

## بإباقطيه

جولوگ شالی علاقہ جات میں جاتے رہے ہیں دہ بخوبی جانے ہوں گے کہ وہاں شخ کس قدر خوبی جانے ہوں گے کہ وہاں شخ کس قدر خوبصورت ہوتی ہوتی ہے۔ آپ میں سے اکثر مری اور تھیا گئی کو ضرور گئے ہوں گے۔ بارش سے پہاڑ دن کی چوٹیاں دھلی ہوئی ہوتی ہوتی ہیں اور شخ کی کرنیں جب ان پر پڑتی ہیں تو ہز اگیا ہے۔ شالی علاقہ جات میں جانے کا شوق ہمیں کب چڑھا' اس کا تو علم نہیں گہندوں پر خوبصورتی ہے جڑا گیا ہے۔ شالی علاقہ جات میں جانے کا اور دیگر احراب جب بھی دنیا کو علم نہیں گئی اتنا یا دے کہ ہم سارے دوست متناز مفتی قدرت اللہ شہاب اور دیگر احراب جب بھی دنیا کو گول بڑے معصوم ہیں۔ پیار کرنے والے اور عبیتیں بانے والے ہمیں ان لوگوں نے اس قدر بیار دیا ہے کہ لوٹانا نا معصوم ہیں۔ پیار کرنے والے اور عبیتیں بانے والے ہمیں ان لوگوں نے اس قدر بیار دیا ہے کہ لوٹانا نا محصوم ہیں۔ پیار کرنے والے اور عبیتیں بانے والی ہمیں بانے والی ہمیں بان تو ہوا ہی کہ گوٹانا خوب بیار گرہے ہمیں مفت ہی ال جایا کرتے تھے۔ محصوم ہیں معلا ہمیں بیار ہمیں بیار ہمیں بیار ہمیں بیار ہمیں بیار شروی کا درائی جاتے کی خوب بارش ہوئی اور ایک دن جب میں نخری کھا دیا ہو ہو کہا دار ہمیں کہ گوٹانا ہور میں خوب بارش ہوئی اور ایک دن جب میں نخری کھا درائی سے لطف اندوز ہوتار ہا اور میں نے تھوڑی تھوڑی تھوڑی تھوڑی ہوتیا کی کوٹر ان ہو ہوتار ہا اور تیں کی کوٹر ان ہو کہا ہوتی کی کوٹر ان ہور میں کہ کوٹر ان ہو کہا ہوتی کی کوٹر ان ہوتی کی کوٹر ان ہو کہ ہی کہا کوٹر ان ہوتی کہا کہا تو کہا ہوتی کہا ہوتی کہا ہوتی کو کہا ہوگیا ایک موت کا تھوڑ اتو خیال رکھا کریں۔ خیر میں وائیس کرے میں آگیا۔

ا پٹی بلی کنمر کو پیار کرتارہا۔ پھر مجھے یاد آ یا کہ آئ محلے میں شادی ہےاور مجھے وہاں ضرور جاتا ہے۔اب تھوڑی تھوڑی صبح روشن ہورہی تھی اور دہ مجھے او ٹجی ٹر شکوہ چوٹیوں والے نرالے برف پوش چوٹیوں والے پہاڑوں کےعلاقے کی صبح کی بادولار ہی تھی۔

خوانین و حضرات! جب میں شادی میں گیا تو نموڈ بڑا اچھا تھا اور میں بھی دوسر بے لوگوں کی طرح تیاری شیاری کر کے گیا تھا۔ شادی کی اس تقریب میں گی مانگئے والے اور بھکتیں لگا کر پیسے لینے والے بھی آئے ہوئے تھے جنہیں ہم عام زبان میں ''مجھنڈ'' کہتے ہیں۔ آج کل تو ہمارے ہاں ان کارواج ورائم ہوگیا ہے اور لوگ شادی ہالوں میں شادی کی تقریبات کرتے ہیں اور انہیں ہالوں کے اندر گھنے کی اجازت نہیں وکی جاتی۔

پہلے اپیا ہوتا تھا کہ ان کے بغیر شادی کی خوشیاں نہ ہونے کے برابر ہوتی تھیں۔ یہ اپنے مخصوص انداز میں دیلیں کہا کرتے تھے۔'' ویل ویل سہرے گانے والے دی دیل' ویل وہ پہیے ہوتے تھے جولوگ دو لہے کے سر پر واد کر انہیں دیتے تھے۔ پھر جب بارات وغیرہ کھانا کھالیتی تو ان بھنڈول وغیرہ کوبھی کھاٹا ملتا اور یہ بارات کے کھانا کھانے کا انتظار کرتے رہتے تھے۔

جب بدلوگ باہر بیٹھے انظار کرد ہے تھے توش اٹھ کران کے قریب بیٹھ کیا۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ مجھ میں ذرائجٹس کی جس موجود ہے۔ میں نے ان سے پوچھا کہ'' آپ لوگ کب سے سے کام کررہے ہو۔''

ایک بھنڈ نے بتایا کہ"ان کا بیکام جدی کیشتی (باپ دادا) کا ہے۔" میں نے پوچھا" "کتنے کمالیتے ہو۔"

اس نے جواب دیا کہ''صاحب دال روٹی عل جاتی ہے۔''

میں نے کہا کہ' تمہاری عمر کافی ہے۔ بال بھی سفید آنچکے ہیں لیکن میں دیکھ رہا ہوں کہ تم کافی لوگوں کی نسبت خوش خوش ہو۔ تمہارے چرے سے نہیں لگتا کہ تم زندگی سے مایوں ہو۔ کیا ہے مصوی ہے ۔''

وہ بولا''صاحب جی ہنس کر یارہ کرزندگی تو گذار نی ہے۔اگررہ کیں گے تب بھی گذرے گی ہنسیں گے تب بھی۔اگراس نے اپنی مرضی ہے ہی گذر نا ہے تو پھررونا کس ہات کا۔''

خواتین دحفرات!اس کی بات من کر مجھے لگا کہ بیمیرے سمیت ان لاکھوں لوگوں سے خوش قسمت ہے جوسب پکھ ہوتے ہوئے بھی پکھونہ ملنے کاروگ لیے پیٹھے رہتے ہیں۔ اسٹجھ مدر ممل ہے: اوراجیا لگذا گائیا۔ میں از کیا کی ''جہاں کشن دی ہیں۔''

اب مجھے وہ پہلے ہے زیادہ احمِما لگنے لگا تھا۔ میں نے کہا کہ ' تمہارے کتنے بیچے ہیں۔'' وہ کہنے لگا''صاحب اللہ جنت نصیب کرے بیوی فوت ہو، پکی ہے۔ دو بیٹے ہیں۔ ان کی شادی ہو پکی ہے اور وہ بھی اسی پیٹے ہے نسلک ہیں۔ایک بیٹی جوان ہے لیکن اس کی شادی نہیں کی۔'' میں نے کہا کہ'' یہ قرقمہارا فرض ہے کہاس کی شادی کرو( اب میں اپنی وانست میں پچھوڑیا وہ ہی داناآوز سیانا بن رہاتھا)۔

وه کو با بهوا\_

صاحب بی ابیٹی کی شادی پیپوں سے ہوتی ہے۔ جاہے کوئی خود کتنا ہی غریب کیوں نہ ہو' اس سے جہیز مانگا جا تا ہے کیکن صاحب بی میں بھر بھی خدا کے گھر سے مایوں نہیں۔اس کی شادی بھی خدانے چاہاتو ہو ہی جائے گی۔میراخدا پر بھروسہ ہے۔

یں اس کی بات س کر روہانسا سا ہوگیا اور اپنے ہی آپ پر کڑھنے لگا کہ وہ محض جو نہ
ایم-اے پاس تھااور نہ ہی اس نے کسی یو نیورٹی ہے کوئی ڈگری لے رکھی تھی۔اس کا اپنے خدا پر کس قدر
ایمان اور یقین پختہ تھا اور میں جو ہوں دنیا جہاں کی کہا ہیں پڑھ کر بھی اس سے انتہائی پست در ہے پر
ہوں۔اس کی ڈمہداری جھ سے زیادہ اس خدا پر ہے جس نے مجھے اسے اور سب کو پیدا کیا ہے۔ میں
کبھی زیادہ متفکر نہیں ہوا۔

میں نے زندگی مجر بڑی شادیاں دیکھی ہیں اور میرے دل سے ہمیشہ کوئی دلہن دیکھے کراس کے نصیبوں کے اجھے ہونے کی دعا نگل ہے۔اور یہ کیسے ہوسکتا ہے کہ میری اس بیٹی کے نصیب اجھے نہ ہوں۔

جب ہم آ زاد کشیرریڈ یو پس کام کیا کرتے سے دہاں ہمارے پاس ایک طازم قطب دین ہوتا تھا۔ اس کی عمر کوئی 60 کے قریب تھی۔ ہم اے بایا قطبہ کہا کرتے سے ۔ دہ براا چھا بایا تھا۔ ہما رابڑا خیال رکھتا۔ ہمارے لیے پائی گرم کرتا اور چا نے پائی کا برا خیال رکھتا۔ کھے آسٹینوں کا کرتا پہتا تھا جو شایداس کے پاس واحد تھا یا پھر کوئی شاید دو سرا بھی ہوگا۔ وہ اپنی مون بی مست رہتا۔ بات بہت کم کیا شایداس کے پاس واحد تھا یا پھر کوئی شاید دو سرا بھی ہوگا۔ وہ اپنی مون بی مست رہتا۔ بات بہت کم کیا کرتا تھا گئی جب کرتا تھا تھی جب کرتا تھا تو ہم سب کی بوتی بند ہوجاتی تھی۔ اس نے بھی ہم ہم ہو گئی ہور آ نے یا کیا۔ ہم جب بھی کوئی نہ کوئی چز لے لیتے اور پیز ہمن جب ہم جب بھی لا ہور آ نے یا مارک خدمت کا بارمحوں نہیں کرے گا۔ ایک عید پر جب ہم واپس آ نے لگا تو ہم نے سوچا باب قطبے کو ہماری خدمت کا بارمحوں نہیں کرے گا۔ ایک عید پر جب ہم واپس آ نے لگا تو ہم نے سوچا باب قطبے کو ہماری خدمت کا بارمحوں نہیں کرے گا۔ ایک عید پر جب ہم واپس آ نے لگا تو ہم نے سوچا باب قطبے کو ہماری خدمت کا بارمحوں نہیں کرے گا۔ ایک عید پر جب ہم واپس آ نے لگا تو ہم نے سوچا بے گیا کہا ہمارے نے تو وہاں رہنا تھا گئی نے دوڑتا ہوا وہاں آ گیا۔ اس کا سائس پھولا ہوا تھا اور اس نے کہا '' جھے ڈرتھا کہ کہیں دی تھ بابا قطبہ دوڑتا ہوا وہاں آ گیا۔ اس کا سائس پھولا ہوا تھا اور اس نے کہا '' جھے ڈرتھا کہ کہیں

آپ چلے ہی نہ گئے ہوں۔ 'اس کے ہاتھ میں ایک شاپر تھا۔ اس نے وہ ہماری طرف بڑھایا اور کہنے لگا ''صاحب بی ناراض نہ ہونا یہ تھوڑی می چیزیں ہیں' یہ آپ میری طرف سے ساتھ لے جائے گا اور آپ لوگوں کے بچول کے لیے ہیں۔''

م نے جران مور يو چھا" بابايساري چزين قركبال سالايا-"

وہ کینے لگا'' عیں سال بھرا پی تنخواہ ہے تھوڑ اتھوڑ ابچا تار ہا۔اس ہے بچھے پیسے بن گئے تو سب کے لیے بچھ نہ بچھے لے آیا۔ آپ ساتھ لے جائیں گے تو مجھے بڑی خوشی ہوگی۔''

آپ لوگ یفین کریں ہمیں وہ عام ساکام کرنے والا بابا قطبہ ہم سب سے برالگا۔ول کے حوالے سے جذبات اور مجت کے حوالے سے اسے شاید خدانے ہم سب سے برنے دل اور مرتبے سے نواز انتخااور وہ لطیف قبلی میں ساتویں آسان پر تھا۔عید چھوٹی ہو یا برنی ہم سب اسے اپنے ملانے والوں تک ہی محدود رکھتے ہیں۔خاص کر برئی عید پر تو گوشت سے سال بجر کے لیے شعنڈی مشینیں (فرق) بجر لی جاتی ہیں اور یہ روان برنا عام ہے کہ گوشت آئیس کے گھر بھیجتا ہے جہال سے آیا ہے۔ طالا تکہ تھم میں ہوتا ہے کہ گوشت انہیں کے گھر بھیجتا ہے جہال سے آیا ہے۔ طالا تکہ تھم میں ہوتا۔ہمارے گھر وں میں وہ سراغر با مساکین اور ایک مقدار اپنے لیے رکھی جائے لیکن اس طرح نہیں ہوتا۔ہمارے گھر وں میں عورتیں کہتی ہیں ' اسیں اور ایال نوں گوشت کے واریس اور بان نہیں موتا۔ہمارے گھر کے ساتھ گھر میں امسانے اور محلے اور قرب وجوار میں ایسے بے شارلوگ ہوتے ہیں جنہوں نے قربانی نہیں ساتھ گھر میں امسانے اور محلے اور قرب وجوار میں ایسے بے شارلوگ ہوتے ہیں جنہوں نے قربانی نہیں کی ہوتی ہیں جنہوں نے قربانی نہیں حصر کی ہوتی لیکن یہ جوتی لیکن یہ جونے کے باوجود انہیں حصر نہیں دیاجا تا۔

السے تونہیں ہوتی ناقربانی!

بوی عید پر تو با قاعدہ مقابلہ ہوتا ہے کہ بھتی ساتھ والے جبیما بکرائے کرآتے ہیں۔اس سے برداہم لے کرآئے کیں گے نہیں تو ناک کٹ جائے گی۔

خواتین وحفزات! ہم کس ست بیں چل پڑے ہیں' جوہمیں احکامات دیتے گئے ہیں کیا ہم ان کی پیروی کررہے ہیں۔ جھےصومالیہ میں پڑنے والے قبط کا خیال آ رہا ہے جس سے لاکھوں لوگ متاثر ہوئے تھے۔ ہزاروں بھوک بیاس سے نڈھال ہوگئے۔ جیتے جاگتے انسان ہڈیوں کے ڈھا پٹے بن گئے تھے۔ وہاں ہرطرف مجو کا عالم تھا۔ بیارے بیاروں کے ہاتھوں میں جان دے رہے تھے اور ونیا خاموثر تھی۔

ساری دنیا میں معمول کے مطابق کھیل تماشے جاری تھے۔ویسے ہی ٹریفک چلتی تھی 'مارکیٹیں کھلتی تھیں اورد کئے فساد ہوتے تھے۔صومالیہ میں بھوکے پیا سے لوگ جیتے ہی ''ممیوں'' کی شکل اختیار کر گئے۔وہ قحط نہیں تھا ہمارا امتحان تھا۔انسانیت کا۔ہمارے مزاجوں کا۔وہاں امداد تب پہنچی شروع ہوئی جب وہاں امداد تب پہنچی شروع ہوئی جب وہاں اور کہتے ہیں اس نے ایک ایک کا دکا جیتے انسان بچے تھے کیکن آپ نے دیکھا کہ جے آپ لوگ برپاور کہتے ہیں اس نے ایک ایسے ملک پریہ کہہ کراشکر کشی کردی کہ وہاں مہلک ہتھیار ہیں حالا تکہ سماری ونیا جانتی تھی کہ وہاں مہلک ہتھیا رہیں وہ تو پہلے ہی اپنے قیمتی افاثے تیل کے بدلے خوراک کھا کرزندہ ہیں۔

ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ صومالیہ کی طرف دنیا فوری رجوع کرتی لیکن توجہ زیادہ ہلاکتوں کی طرف ہونی ہوئی۔ ہم سے تو یہ ہوااور موسم ہی اچھے ہیں جو دفت پرآتے ہیں۔ گرمیوں کو پیتہ ہے کہ اب اس کے جانے اور سردی کے آنے کی باری ہے۔ وہ ذرا ضد نہیں کرتی۔ ہوا مسلسل اپنی ذمہ داری نبھارہی ہادرہم جہاں بھی ہوں ہم تک پہنچتی ہے لیکن ہم انسان اپنے فرائض سے فافل ہیں۔

پیارے بچو! آپ کا بہت وقت لےلیا۔ خدا آپ کوآ سانیاں عطا فرمائے اوراس بھنڈ جیسا تفویٰ اور تو کل موسموں جیسی ذمہ داری اور بابے قطبے جیسی محبت اور زم خوئی عطا فرمائے اور اسے تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے۔اللہ حافظ۔

## روتوں کی تبدیلی

آب سب کوہم اہل زادیہ کی طرف سے سلام بینچے۔

آج جب میں ٹی وی اسٹیش ریکارڈ تک کے لیے آرہا تھا تو میرے ذہن میں گئی ایک موضوعات تھا اور گئی ایک ایسے سلسلے تھے جو میں آپ سے ڈسکس کرنا چاہتا تھا۔ پایوں کہہ لیجے کہ آپ سے شیئر کرنا چاہتا تھا۔ پھن اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آپ بھی سوچ کر گھرسے لگلتے ہیں کہ آج این دفتر میں ایت افسرسے فلاں بہانہ کروں گا اور چھٹی کی عرضی پیش کروں گا۔ آپ بھی اس طرح کرتے ہوں گئی کہ ابو سے یہ بہانہ کرکے فلاں چیز ما گوں گا یا دوستوں کے ساتھ مری جانے کی اجازت کے لوں گا۔ ہیں بھی آپ سے اس طرح کا بہانہ کرکے یا اپنے جذبات واحساسات شیئر کرکے نا اپنے اشارے پر ڑکا ہوا تھا تو وہ کوئی گاڑیوں کی رہیئر گئی کی مارکیٹ تھی یا دکا نیس تھیں وہاں میں ایک اشارے پر ڑکا ہوا تھا تو وہ کوئی گاڑیوں کی رہیئر گئی کی مارکیٹ تھی یا دکا نیس تھیں وہاں ایک لڑے کو دکان کے مالکہ یا اس کے استاد نے کان پکڑوا کر مرغا بنارکھا تھا۔ وہ بے چارا ہال میں تھا۔ اس کا استاد اس کے ساتھ جیشا ایک ہاتھ سے چاہے کا کہ یہ چاہتی ہیں وہ کوئی اور ٹیس تھا بلکہ لوگوں دوسرے ہاتھ میں وہ کوئی رہ گھیے دالانہیں تھا 'یا کوئی اور ٹیس تھا بلکہ لوگوں دوسرے ہاتھ میں وہ کی آب کی جینے دالانہیں تھا 'یا کوئی اور ٹیس تھا بلکہ لوگوں کا جم غیر تھا جس طرح عام طور پر مارکیٹوں میں ہوتا ہے۔

خوا تین دحضرات! تبھی تو د کا نوں میں لوگوں کا رش دیکھ کریے لگتاہے کہ کوئی چیز مفت

بانی جارہی ہے حالانکہ وہ بڑی بڑی دکا نیں ہوتی ہیں اور ان کے ریٹس بھی پچھ کم نہیں ہوئے۔
اشارہ سبز ہوا اور گاڑی چل پڑی کیکن میرا ذہن اب بھی اپنی قوم کے اس چھوٹے ہے معصوم پچے
کی طرف ہی تھا اور بیں نے کی بار ذہن سے اس کا خیال جھٹکا بھی لیکن وہ جانے کا نام نہیں لے رہا
تھا۔ بیں نے سوچا کہ اس کی عمر بالکل ہماری اس عمر کی طرح سے تھی جب ہم اپنے دوسر سے
ساتھیوں کے ساتھ مل کر بستہ بختی ہاتھ بیں لیے سکول جایا کرتے تھے اور میری ماں میرے بہتے
ساتھیوں کے ساتھ مل کر بستہ بختی ہاتھ بیں لیے سکول جایا کرتے تھے اور میری ماں میرے بہتے
سی ایک روٹی کے او پر رات کا بچا ہوا میری پیند کا سالن اور کھن کا پیڑ ارکھ کر دیا کرتی تھی تا کہ بیں
ایک روٹی کے وقت کھالوں۔

اس کی عمر ہالکل اتنی ہی تھی۔ جب ہم سب بچے جمعرات کے دن آ دھی چھٹی ساری کے بعد واپس گھر آتے تھے اور راستے میں پچٹوگرم کھیلا کرتے تھے۔

خواتین وحصرات! ہارے وقتوں میں چھٹی سے پیہلے ماسٹرصاحبان بچوں کو پہاڑے کہلوایا کرتے <u>تھے۔</u>

> اک دونی دول دودونی جاز

ہم سب اس کے انداز میں پہاڑے یاد کیا کرتے تھے۔ تختیوں پرخوش خطی کا مقابلہ بھی ہمارامن پیند ہوا کرتا تھا اورسکول ہے ہفتہ دارچھٹی کے دن محلے کی تائی کے گھر جاتا ہمارے لیے ایسے ہی تھا جیسے ہم لوگ اب لندن امریکہ جانے کی تمنا کرتے ہیں۔ تبہمیں کیا معلوم تھا کہ یہ اقتصادی یو جھ کس قدر بھاری ہوتا ہے جوانسان کے جوال اور توانا ہونے کے باوجوداے کچھکا دیتا ہے اور کمر دیتا ہے۔

اس نبچ کود مکھ کر جھے یوں لگا کہ میری تختی اور بستہ چھین کر جھے وہاں مرغا بنایا گیا ہے اور میں نے سوچا کہ آپ سے ل کراپی معانی کی بات کرنے کی بجائے آج میں آپ سے اس موضوع پر بات کروں گا شایداییا کرنے سے میرے دل کامیرتازہ تازہ بوجھ ہلکا ہوجائے۔

پیارے بچوا Tension اس بات کی نہیں تھی کہ اس لڑ کے کواس کے مستری استاد نے مرغا کیوں بنایا ہے۔ فلا ہر ہے اس نے کوئی فلطی کی ہوگی یا کام سکھنے میں کوئی کوتا ہی کی ہوگ ۔ ججھے یا میر ب ڈئمن میں مسلد سیتھا کہ آخر کوئی اور بزرگ یا دوسری و کان کا استاداس کے استاد کو یہ کیوں نہیں آ کر کہتا کہ اے آج چھوڑ دو۔اے معاف کردو۔ بیآ کندہ فلطی نہیں کرے گا۔ میرادل کہتا ہے کہ اگر کوئی اسے معافی دلوادیتا تو وہ لڑکا دوبارہ وہ فلطی نہ کرتا جس پراسے سزا الی تھی۔ ہم آئے روز چائلڈ لیبر کے خلاف ہاتیں کرتے ہیں۔ بڑے بڑے ہوٹلوں ہیں سیمینار منعقد
کرتے ہیں۔ وہاں کمبی کمبی تقاریر ہوتی ہیں۔ چائلڈ لیبر کے خلاف جنگ یا جہاد ہیں فنڈ زلیے جاتے ہیں
لیکن وہ فنڈ زخرج کہاں ہوتے ہیں' وہ نظر نہیں آئے۔ ہمارے رویے بہت بدل گئے ہیں۔ ہم معاشی
گھٹن' تنگ نظری کی زیادتی اور عزت نفس کی دستیابی کے فقد الن کے باعث کچھ تشدد پہند ہوتے
جارہے ہیں۔ ہیں نہیں کہتا کہ آپ پریا جھ پر اقتصادی بار نہیں ہے یا میرے پیارے وطن پاکستان کے
عوام کو وہ عزت نفس ل گئی ہے جس کا انہیں نہ صرف وعدہ کیا گیا تھا بلکہ یقین ولا یا گیا تھا اور وہ بھولے
پھالے لوگ اپنے آپ کو گٹا کہا کہ مربار عزیز وا قارب چھوڑ کر ایک ایسے وطن میں آگئے تھے جہاں
انہیں جبت انسان اور عزت ماناتھی جو پہلے سے حاصل نہ تھی۔ ان سے ہم نے بھی وعدے کیے۔ ہم
اس وقت سٹوڈ نٹ تھے اور گھر گھر جا کر تحریک پاکستان کی تھایت کے لیے لوگوں کو بہن تھی کیا کرتے تھے اور
آئی جب کسی کو چوان کوکوئی کا شیبل کا لرہے پکڑ کر مار رہا ہوتا ہے تو جھے یا وآتا ہے کہ ہم ان لوگوں کے مقروض ہیں جن ہے ہم نے عرشے شی بھی جا کھر کے مان کو وال کے وعدے کیا تھے۔

آئے دوزلوگ شکایت کرتے ہیں کہ جی پولیس والے بڑا شک کرتے ہیں۔ مزودرآ جرکے رورآ جرکے رورآ جرکے رورآ جرکے رویے نالال ہے۔ اینٹی لگانے والاٹھیکیدارہے پریشان ہے اپنی جگہ پرسب ہی ناخوش ہیں کیکن جو بات سوچنے کی ہے وہ بیہ ہے کہ کیا ہم خود تھیک ہیں۔ اگر کوئی ہمارا ماتحت یا ہم ہے کم ترکوئی شلطی کرے گاتو کیا ہم اے معاف کرویں گے۔

کیاسراجدین چپڑای میری کٹھے کی سفید قیص پر کا نینتے ہاتھوں سے جائے گرا دیتا ہے تو کیا میں اے کہوں گا کہ'' باباسراج کوئی گل نہیں تؤجا' قیص فیرٹھیک ہوجاوے گی۔ جے تینوں میری کے گل دابرالکیاتے اوہ کدئ نمیں دُھلنا۔''

خواتین وحصرات! بیسوچنے کی بات ہے ہم اتنے متشدد کیوں ہیں۔ہم انسان ہوکر کسی پولیس والے ہے تعلقات بنا کریااے کوئی ہیے ویسے دے کر کسی انسان ہی کوالٹالٹکوادیتے ہیں۔

ہم نے معاف کرنے کی اپنی عظیم مثالیں کیوں بھلا دی ہیں۔ہمیں وہ خداوند کریم کا فرمان کیوں بھول گیاہے۔

ترجمہ:۔ ''تم بیں سب سے اچھا مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔''

ہم نے ان تعلیمات سے فراغت کیوں پال ہے ایک بڑا ملک چھوٹے ملک کو نگلنے کے چکر میں کیوں پڑ گیا ہے۔ ہمارے ہا ہے کہا کرتے ہیں کہا گرخوش رہنا ہے تو دوسروں کوخوش کرنا سیکھو۔ ایک بارہم نے اپنے باباجی ہے کہا کہ سائیں جی ہم تو بہت کوشش کرتے ہیں کہ ہم دوسروں کوخوش رکھیں۔اپنے ماتحتوں ہے بھی حسنِ سلوک کرتے ہیں۔ بھی بھی کسی فقیر کو بھی دوجار آنے دیے دیتے ہیں لیکن ہم خوش نہیں ہوتے۔ ہمیں خوشی میسر نہیں آتی۔اس پر باباجی کہنے گئے۔

نوٹ: ﴿ رجب انہوں نے کوئی خاص بات کرنی ہوتی تو ؒ ''نوٹ'' کہا کرتے تھے جس پرہم چوکتا ہوجاتے تھے کداب کوئی اہم بات ہونے دال ہے )

خوشی ایسے میسر نہیں آتی کہ کسی فقیر کو دوجار آنے دے دیئے۔خوشی تب ملتی ہے جب آپ
اپنی خوشیوں کے وقت سے وقت نکال کر انہیں دیتے ہیں جو دکھی ہوتے ہیں اور کل کوآپ کو ان دکھی
لوگوں سے کوئی دنیاوی مطلب بھی نہیں ہوتا۔آپ اپنی خوشیوں کا گلا گھونٹ کر جب پریشان حالوں کی
مدد کرتے ہیں تو خوشی خود بخو د آپ کی طرف سفر شروع کردیت ہے۔کوئی چیز آپ کو اتی خوشی نہیں دے
سکتی جوخوشی آپ کو کسی روتے ہوئے کی مسکر اہٹ دے سکتی ہے۔

خواتین وحضرات! آپ کوحضرت عمر کی خلافت کا وہ زمانہ یاد ہوگا جب وہ اپنی نیندچھوڑ کر ضرورت مندوں کی خبر گیری کوئکل پڑتے تھے اور آپ سوچ کر اندازہ لگائیں کہ جب خدا کا ایک جلیل القدر بندہ خلیفہ وقت اور ایک بہت بڑی فوج کا کمانڈر دردمندوں کے دکھ باتلئے کے لیے مدینے کی گلیوں میں پھررہائے اور سارے سور سے ہیں۔

میں نے بھی ساری زندگی کوشش کی لیکن اس عمر میں پہنچنے کے باو جودوہ خوشی حاصل نہ کر پایا جس کی بابت بابے کہا کرتے ہیں''بس خواہش ہی رہی۔''

لیکن جھے یقین ہے کہ آپ ایسی خوشی کی تلاش میں ضرور تکلیں گے اور پہلے کی نسبت اپنے رویوں کوزم خونی کی طرف ڈھالیں گے۔ اپنی متیں درست کرنے کا وقت ہے۔ رویے درست کرنے کی ضرورت ہے۔ اگرہم اسی ڈگر پر چلتے رہے جس پر میں چلتا رہا ہوں تو پھر تشدد بڑھتا جائے گا۔ ہر کسی کو انفرادی طور پڑھیک ہونا پڑے گا۔ میں اپنے ان محصوم بچوں کود کچھ کر پریشان ہوجا تا ہوں جوٹی وی پر انگر بزیملوانوں کی لڑائی جے ریسنگ کہتے ہیں ویکھنے کے لیے بے تاب رہتے ہیں۔ نیچ ہی نہیں ہم سب ایکشن فلموں کو پیند کرتے ہیں۔ ایے ڈراے اور فلمیں پیند کی جاتی ہیں جن میں ایک ہی شخص میں ایک ہی شخص بڑی ہی گن ہے۔ اس طرح برای ہوا ہے اسی طرح برای کی ایس بندے مار دہا ہوا ہے اسی طرح برای ہوا ہے۔ اسی طرح برای ہوا ہے۔ کیونکہ وہ ہی تو زیادہ بندے مار رہا ہوا ہے اور اس کے پاس بندے مار نے کے لیے بڑے براے اور اس کے پاس بندے مار نے کے لیے بڑے براے اور اس کے پاس بندے مار نے کے لیے بڑے براے ہوا ہوا ہے۔ کیونکہ وہ ہی تو زیادہ بندے مار رہا ہوا ہے اور اس کے پاس بندے مار نے کے لیے بڑے بڑے سے بڑا اسلی اور تو ہیں ہیں۔

ہم ایسے کول ہو گئے ہیں؟

ہمیں سوچنا ہی پڑے گا۔ طبیعت میں دھیما ین لانا ہی پڑے گا۔ ہمیں ایسا ہونا ہوگا جو مفکر یا کستان کہدگئے:

ہو حلقۂ یاراں تو بریشم کی طرح نرم رژم حق و یاطل ہو تو فولاد ہے مؤمن

لیکن ہم تو حلقہ کیاراں میں فولا دسے زیادہ سخت بننے کے لیے کوشاں ہیں۔آپ آ کندہ پروگرام میں جھے سوچ کر بتا ہے گا اور میری Help سیجے گا کہ ہمیں بریشم بننے کے لیے کیالائح کمل اپنا ہوگا اور ''استادوں'' کو' جھوٹوں'' سے کس طرح کا سلوک روا رکھنا چا ہے لیکن میراا ندازہ ہے کہ ہمیں اپنے رویوں میں محبت اور زم خولی شفقت لانے کے لیے خود سے ہی ریسلنگ کرنی پڑے گی اوراپنے وجود کے اندر ہی ڈبلیوا بنی جیسی صورت حال پیدا کرنی پڑے گی ۔اپنی خواہشوں سے اوراپنے وجود اور دوح کے اندر ہی ریسلنگ کرنا پڑے گی میر کہیں جاکر ہمارے وجود اور چہرے اپنے وجود اور چہرے گی سکون ہو یا کیں گے۔

الله آپ کوآسانیاں عطافر مائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کاشرف عطافر مائے۔اللہ حافظ۔

# لحجهے والا

ہم سب کی طرف ہے آپ سب کی خدمت میں سلام پہنچ۔

صورت حال اس وقت برئی دلچپ اور بجیب و غریب بوجاتی ہے جب ایک برنا پڑھا لکھا مخص برنا فر بین اور دانا شخص کو بھی مجھانا جاہ رہا ہوا وراس بے جارے کی سمجھ میں بچھ نہ اور بین اور دانا شخص کو بندے کو بھی مجھانا جاہ رہا ہوا دراس بے جارے کی سمجھ میں بچھ نہ آرہا ہو۔ اس صورت حال میں So Called دانا شخص جس طرح ہے مخسیاں بھینی رہا ہوتا ہے۔ ایسی مثالیں ہماری اور غصے سے نچلے ہونٹ کو دانتوں سے کاٹ رہا ہوتا ہے۔ وہ منظر دیدنی ہوتا ہے۔ ایسی مثالیں ہماری روز مرہ کی زندگی میں اکثر ملتی ہیں۔ جائے کے ہونلوں کر بل کے ڈبول ڈیروں یا تھڑ دوں پر بیٹے لوگوں کو آپ نے عموماً دیکھا ہوگا کہ وہ کسی ایسے فضول سے موضوع پر بحث کررہے ہوں گے اور ہرکوئی اس بحث کو جیتنے کے چکر میں ہوگا۔ تا ولیں پیش کی جا کمیں گی اور گھنٹوں صرف کیے جا کمیں گے۔ حالانکہ ان کا اس بحث سے لینا دینا کے خوبیں ہوتا۔ بس ٹائم پاس کرنا مطلوب ہوتا ہے اور ایک و جد دوسرے کو نیچا دکھانے کی ہوتی ہے۔

ایک دوسرے پریہ ٹابت کرنا جاہ رہا ہوتا ہے کہ بیستم سے ذہانت کے اعلیٰ مرتبے پر فائز ہول۔زیادہ معلومات رکھتا ہوں اورتم تو بس ایسے ہی ہوا درتمہارا کوئی کھاتہ نہیں ہے۔افسر ماتحت پراس رعب کو جمانے کے چکر میں ہوتا ہے اور ہماری طرح کے بوڑ ھے تو جوانوں پر بڑائی اور داٹائی کاعکس ڈالنے میں فخرمحسوں کرتے ہیں۔

میراایک طنے والا ہے۔ بڑے اعلیٰ کاروبار کا مالک بڑی آن اور بڑی شان خدائے اسے دے رکھی ہے۔ وہ Self Made فتم کا آ دمی ہے۔اس کی ایک عادت ہے کہ جب بھی اس کا کوئی ملازم کوئی غلطی کرے تو اس کے سب سے پہلے الفاظ جووہ غصے کی حالت میں بولٹا ہے وہ یہ ہوتے ہیں کہ دختہیں کس گدھے نے ملازم رکھا ہے۔''

خواتین وحضرات! حالانکہ وہ صاحب سے بات بخو بی جانتا ہے کہ اس کے دستخط یا منظوری کے بغیراس کے دفتر میں کوئی ملازم رکھانہیں جاسکتا۔

الی اکثر مثالیں آپ کی زندگی میں بھی آتی رہتی ہوں گی اور آپ نوٹ کرتے رہجے ہوں گے۔ یہ پڑھائی کا زعم ہمیں منزل سے دور کر دیتا ہے اور عقل کل کا خود کو مالک ہجھنا الی ہی ایک بڑی برائی ہے جیسی ہم ہمیں منزل سے دور کر دیتا ہے اور عقل کل کا خود کو مالک ہجھنا الی ہی ایک بڑی برائی ہے جیسی ہم ہم ہارے پیارے وطن کو جینا نقصان ہم پڑھی کھوں نے پہنچا یا ہے اُن پڑھوں یا جنہیں ہم حقارت سے گنوار کہتے ہیں انہوں نے نہیں پہنچا یا ہے۔ جنتی بڑی کر پشن ہو وہ ہن انہوں بات ہی زیادہ پڑھا لکھا ہوگا۔ ملاوٹ وہ ہن تریادہ بہتر اور خوبصورت انداز میں کر سکے گا جو خود کو دومروں سے زیادہ وانا اور عقمنداور پڑھا لکھا خیال کرتا ہوگا۔ ایک ان پڑھ یا گنوار تو اس تکنیک سے ملاوٹ نہیں کرسکتا جیسے کہا یک فریت انہوں کو ایک ان تو ایک ان و حضرات! مرچ مصالحے میں تو ملاوٹ کی ہاتیں آپ نے نی ہوں گی۔ آج کل تو قصائی گوشت میں ہوں گی۔ آج کل تو قصائی گوشت میں ہوں گی۔ آج کل تو تو ایک کوشت میں کوشل دیگ دو جاتی ہے۔

میں نے اپنے ایک دوست جو کہ مستقبل کے اضروں کے انٹرویو لینا تھا'اس سے بع چھا کہتم انٹردیو بین کیادیکھتے ہو۔ وہ صاحب فرمانے لگے کہ ہم افسر بننے کے امیدوار کی شخصیت ڈنہن کو پر کھتے بین جائزہ لیتے ہیں'اس کی حاضر دماغی کوجا نیچتے ہیں اور پھراسے افسر بننے کا اال قرار دیتے ہیں۔ میں نے اس سے کہا کہ''اس طرح تو قوم کی جو کریم ہوتی ہے یا جوذ ہیں ترین نوجوان ہوتے ہیں صرف انھیں ہی نتخب کرتے ہیں۔''

وه كيني لكي جي" بالكل -"

میں نے کہا کہ''یاراس طرح تو آپ ملک کے تمام اہم اور بڑے تکموں میں ذہین ترین افراد کو بٹھا دیتے ہو۔ وہ دوسری ساری قوم سے عقلند ہوتے ہیں اور زیادہ چالاک ہوتے ہیں اور پھر تو ساری قوم آئییں کے فیصلوں کے رخم وکرم پر ہوتی ہے۔''

وہ کہنے گئے کہ'' وہ مجنے ہوئے اور بہترصحت اور دماغ والے افراد ہوتے ہیں' لہذاان کے فیصلے تو می مفادمیں ہوتے ہیں۔''

میں نے پھر پوچھا کہ''میاں اگروہ بہترین لوگ ہیں توجولوگ لوگوں کا پیبداوروسائل ڈ کار

کر باہر کے ملکوں میں بھاگ جاتے ہیں یاغلط فیصلوں سے قوم کو نقصان پہنچاتے ہیں' وہ کیاعام ان پڑھ' گنواراور کم عقل طبقہ سے تعلق رکھنے والے لوگ ہوتے ہیں۔''

اس پروہ کھسیانے سے ہوکر کہنے گئے ''چھڈ واشفاق صاحب تسیں کیہڑی بحث لے بیٹھے ہو۔'' خواتین وحضرات! میرے وطن میں جو گنا کاشت کر کے شوگر ملول میں بھیج رہا ہے 'جوعام کھڈی پر چادریں 'بن رہا ہے یا مزدور'' گؤ' پر کھڑا گارالگار ہائے وہ بھی اس ملک کی تعمیر وترق میں اتناہی برابر کاشر یک اوراتی ہی عزت کا حقدارہے جتنا ایک لمی اور جھنڈے والی کار میں بیٹھنے والا کوئی صاحب بہادر ہوتا ہے۔ ملک و ملت اور دین سے جتنا لگاؤایک ان پڑھ دیہاتی کو ہوتا ہے اتنا شاید ہم پڑھے کھوں میں تہیں ہوتا۔

آپ بھی فخر کی نماز کے بعد کسی ان پڑھ عام ہے کپڑے پہنے کسی دیمہاتی کو جسے وضواور عسل کے فرائفس سے بھی پور کی طرح شاید واقفیت نہ ہوؤوہ جب نماز کے بعد قرآن پاک پڑھنے کے لیے کھولے گا تو قرآن پاک کا غلاف کھولئے سے پہلے پہلے اسے دوبار آ تکھوں سے لگائے گا اور چوے گا۔اس کی اس پاک کتاب سے عقیدت اور محبت دیدنی ہوتی ہے۔وہ قرآن پاک میں کسی عربی کی آیات کے معانی سے واقف نہیں ہوتا لیکن وہ جس محبت سے اسے پڑھ رہا ہوتا ہے وہ قابل رشک ہوتا ہے۔

ہم تو صرف ہدایت کرنے والے اور دوسروں کواپی عقل مندی کے قائل کرنے کی کوشش کرنے والے ہیں جبکہ وہ دیہاتی 'جنہیں ہم گنوار کہتے ہیں' وہ میری نظر میں ہدایت پانے والے لوگ ہیں۔خداعا جزی کو پسند کرتا ہے لخز' تکیر اور زغم کے ماروں سے اسے کوئی غرض نہیں۔ وہ تو اس کی طرف قدم بڑھا تاہے جواسے بیارے یا دکرتائے سوچتاہے اور محبت رکھتاہے۔

وہ تو ایسی نماز وں کو بھی منہ پروے مارے گاجو پڑھنے کے بعد زعم پیدا کرتی ہوں کہ ہم تو بڑے پر ہیز گار ہوگئے ہیں اور ہم نے کوئی بڑا معرکہ مارلیا ہے۔ جھے ایک واقعہ یاد آرہا ہے جو جھے کی دوست نے سنایا تھا۔ اب ذہن میں نہیں آرہا ہے کہ وہ کون صاحب تھے۔ خیر آگے چل کر ذہن میں ان کانام آیا تو بتاؤں گا۔

و دہتاتے ہیں کہ''ان کے گاؤں میں ایک سادہ لوح ساتھ تھیں رہا کرتا تھا' عام طور پر دا توں کو وہ چوکیدار کا کام کرتا اور لوگ سال چھاہ کے بعدا سے کچھ دانے یا پیسے اس کام کے موض دیتے تھے۔وہ بڑا نمازی تھا۔اذان سے پہلے ہی معجد جا بیٹھ تنا۔روزے با قاعدگی سے رکھتا لیکن اسے دین کے حوالے سے زیادہ موجھ بُوجھ نہتھی۔بس اتنا پیعۃ تھا کہ مولوی کے چیجھے نماز پڑھنے سے تواب زیادہ ہوتا ہے۔ روزه رکھتے ہوئے جب اذان ہوجائے تو پھرنہیں کھانا۔

اس نے کہیں سے بیبھی من رکھا تھا کہ اگر روز ہے ہوں اور سحری کے لیے وقت پر نہ اٹھا جاسکے اور جب آ کھے کھلے تو ابھی دن کی روشن نہ ہوتو بھی مجبوری میں سحری کی جاسکتی ہے۔ اتفاق بیتھا کہ امام سجد یا مولوی صاحب کا گھر اس کے گھر کے راستے میں پڑتا تھا۔ ایک دن اسے اٹھنے میں تا خیر ہوگئ اور ادھر سے اذان کا بھی وقت ہوگیا اور وہ سحری کرنا جا ہتا تھا۔ اس نے اپنی بیوی ہے کہا کہ ''چل بھلئے لوے جلدی چواہا جا ڑھ مولوی صاحب ہا تگ دین والے ہون گے۔''

اتنے میں اے گھر کے سامنے ہے مولوی صاحب جاتے دکھائی دیجے۔

پھر کیا تھااس نے مولوی صاحب کی منت ساجت شروع کردی که''مولوی صاحب تسیی تھوڑی درلینی رک جاؤ۔اسال اجے روز وشیس رکھیا۔''

اب دہ بمجھ رہاتھا کہ جب تک مولوی صاحب اذان نبیس دیں گے تب تک سحری کا دفت شاید ختم نہیں ہوگا۔ای طرح میرے دوست نے بتایا کہ جب بھی دہ لیٹ ہوجا تا تو اچھی طرح سے در داڑہ بند کر لیتا تا کہا ہے روشنی نظرتہ آئے ادر جلدی جلدی سحری کر کے پھر کہیں جا کر در واڑ ہ کھولتا۔

ہم سے پیش آتا تھا۔ بچھے اب بھی اس کی بات یاد ہے اور جب ایک سپر یاور نے افغانستان پرحملہ کیا تو بوی شدت سے یاد آئی حالانکہ میں اسے کب کا بھول چکا تھا۔ ہم سب بچوں سے وہ کچھے والا کہنے لگا '' کا کائسیں وڈھے ہوئے کیمہ بنو گے۔''

ہم سب نے یک آ واز ہوکر کہا کہ "ہم بوے افسر بنیں گے۔" کسی بچے نے کہا" میں فوجی بول گا۔"

وہ ہم سے بیار کرتے ہوئے بولا'' پتر جو دی بنو بندے مارنے والے نہ بنتا' بندے مارن نالول بہترائے سیں کچھے ویچن لگ پیتا پر بندے مارن والے کدی نہ بنتا''

میں تب تو اس کی وہ بات نہ بھو سکالیکن کچھے والے کی پیہ بات آئ بوی شدت ہے میرے ذہن میں آر ہی ہے کہ اس ان پڑھ ہے اور عام ہے آ دی نے ہم سے کتنی بڑی اور اعلیٰ بات کی تھی۔

پیارے بچوا میں اپنی نی نسل سے ذرا بھی مایوں نہیں ہوں۔ بہت پرامید ہوں کہ بیقوم الی قوم ہے جو ہڑی سے ہڑی مشکلوں میں بھی حوصلہ نہیں ہارتی۔ اگراس نے ایٹم بم بڑایا ہے تو اس نے دنیا کے بہتر بن اور خوشما پھول بھی اُگائے ہیں۔ بیغیرت مند قوم ہے۔ اس پاک سرز مین پر بسنے والے سلیم ورضا کے مبندے ہیں۔ بیانسانوں کو ان کی عزت وسنے والے ہیں۔ مجبت اور خوشیاں با نشخے والے ہیں۔ بیتو خود اپنے ایک بھائی ہے کٹ کر پریشان ہیں۔ اب بیسکے چکے ہیں کہ کس طرح سے نظر بددالی آئکھ سے فی کر باہمی اختلافات ختم کر بریشان ہیں۔ اب بیسکے چکے ہیں کہ کس طرح سے نظر بددالی آئکھ سے فی کر باہمی اختلافات ختم کر بے جبیتیں پروان چڑھائی ہیں اور جہاں بی غیرت مند

الله آپ کوآسانیاں عطافر مائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطافر مائے۔اللہ حافظ۔

#### يناه كايس

ہم سب کی طرف ہے آپ سب کی خدمت میں سلام پہنچے۔

دنیا پیس بڑی پناہ گا ہیں ہیں۔ پچھلوگ جنگلوں کو پناہ گاہ کے طور پراستعال کرتے ہیں۔ پچھ
پہاڑ دن اور پچھلق ووق صحراؤں ہیں پناہ لیتے ہیں۔ آپ کو معلوم ہوگا کہ افریقہ کے جنگل بڑے مشہور
ہیں۔ دہ اس قدر پھیلے ہوئے ہیں کہ اگر انسان ان ہیں راستہ بھٹک جائے تو' راستہ تلاش کرنا مشکل
ہوجاتا ہے۔ بڑے نامی گرامی چورڈا کواور جرائم کی دنیا سے تعلق رکھنے والے ان جنگلوں اور بیابانوں کو
پناہ کے طور پر استعال کرتے ہیں۔ آپ نے بھارت کے ڈاکووریا پین کا نام تو سناہی ہوگا۔ وہ ساری
زندگی جنگل میں چھپار ہااور اسے تلاش کرنے کے لیے پولیس وغیرہ نے بڑے برے بڑے منصوبے بنائے'
مہموں پر نظام کیکن وہ تلاش نہ ہوسکا۔ اس نے تو ہا قاعدہ ایک گینگ بھی بنار کھا ہے اور وہ کا رروائیاں
ڈال کر داپس جنگلوں میں چھپ جاتے ہیں۔

ہے بردگرام اشفاق احمہ کے انتقال کے بعد ترتیب دیا گیا ادراس وقت تک دیرا پن ڈاکوکو ا تلاش کرنے کی مہم کے دوران ایک مقابلے کے بعد ہلاک کردیا گیا )

خواتین وحفرات! پناہ گاہ سے مرادالی جگہ یا مقام ہوتا ہے جس میں کوئی انسان ٔ جانور یا کوئی ذی روح خود کو تحفوظ خیال کرے۔آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب ہم کسی سانپ وغیرہ کے پیچھے پڑ جائیں تو دہ کسی نہ کس بل میں سردے کراہے بطور پناہ گاہ استعمال کرتا ہے۔

پناہ گاہ کی انسانی زندگی میں بڑی اہمیت ہوتی ہے لیکن میں بڑھا پے تک پہنچنے کے بعد جس تیجہ پر پہنچا ہوں وہ یہ ہے کہ مال کی آغوش سے بڑی دنیا میں نہ کوئی پناہ گاہ نہیں ہے اور یقینانہ بن پائے گی۔ ماں کی یانہوں کا حصار جمیں کسی بڑے مضبوط پہاڑ ہے کم نہیں لگتا۔

ایک جھوٹا بچہ جب رات کوسوتے ہوئے ڈرجاتا ہے اور جب اس کی مال اسے محبت سے

سینے سے لگاتی ہے تو وہ دنیا و مافیہا سے بخبر ہوکر یوں سکون سے اور مال کے سینے سے چھٹ کرسوجاتا

ہے جسے ایک فوجی محافیہ جنگ میں اسپنے ساتھیوں کے ساتھ مور پے میں خودکو تحفوظ پاتا ہے۔ آپ نے

نیشنل جیوگرا فک چینل پر کنگرو کے بچ کو کسی انجانے ڈر سے بھاگ کر اپنی مال کی مخصوص تھیلی جو

قدرت کا ایک عظیم شاہکار ہے اس میں د بکتے ہوئے دیکھا ہوگا۔ وہ نظارہ پڑا ہی قابل دید ہوتا ہے۔ بلی

جب اپنے معصوم سے ان کھلی آئے کھوں والے نیچ کو اپنی با چھول میں اٹھا کر لے جارہی ہوتی ہے تو پہتہ

جب اپنے معصوم سے ان کھلی آئے کھوں والے نیچ کو اپنی با چھول میں اٹھا کر لے جارہی ہوتی ہے تو پہتہ

چب اپنے معصوم ہے ان کھلی آئے کھوں اس نے کو اپنی میں اٹھا کر دن سے د ہو چا ہوتا ہے لیکن وہ

پیکوئی پریشائی محسوس نہیں کر رہا ہوتا بلکہ Comfort Feel کر دن سے د ہو چا ہوتا ہے گئی وہ کی کہ نے کہوئی پریشائی محسوس نیس کی اس بناہ گاہ کی

تعریف کے لیے زبان ان لفظوں کی گتارج ہے جو اس کی عکاسی کر یا کمیں لیکن سے ممکن سے بی نہیں۔ میں

بھی ان خوش فصیب انسانوں میں سے ہوں جے مال کی آغوش اور بناہ گاہ فصیب ہوئی۔

پیارے بچواصرف ماں بی نہیں ٔ باپ اور ہم جنہیں والدین بھی کہہ سکتے ہیں' جوا یک بڑی اڈر محفوظ پناہ گاہ ہوئے ہیں' ان کا کوئی متبادل نہیں ہوتا۔ والدین کے بعد جو بڑی پناہ گاہ ہے وہ گھر ہے۔ گھرچاہے غریب کا ہوامیر کا' وہ جھونپڑی کی صورت ہو یائحل کے انداز میں وہ بڑی پناہ گاہ ہوتا ہے۔

۔ دفاتر ہے پھٹی کے دفت اور سکولوں کالجوں میں پھٹی کے بعد لوگ اور بچے گھروں کی جانب اس تیزی ہے گامزن ہوتے ہیں کہ جیسے کوئی بڑا طوفان آنے والا ہے یا کوئی بڑی افغاد پڑنے والی ہے جو ہرکوئی گھر میں جلد سے جلد چہنچنے کی فکر میں ہوتا ہے۔

اس جلدی میں بعض لوگ تو سرخ بنی کی بھی پر وانہیں کرتے۔

بس موائی جہازیا کس سائکل سوارے پوچھیں کہ آپ کہاں جارہ ہیں تو اکثریت کے الفاظ بہی ہوتے ہیں کہ میں گفر بہنچنا ہے۔

ہر شخص جلدی میں ہوتا ہے۔ میں اسلام آبادے لا ہور آرہا تھا ایک صاحب بے چین اور مضطرب شے۔ میں کافی دریتو انہیں دیکھا رہا اور حسب عادت جھے سے رہانہ گیا اور میں نے ان سے پوچھ ہی لیا کہ جناب آپ بڑے پریشان دکھائی دیتے ہیں۔ خبریت توہے۔

کہنے لگے مجھے گھر جلدی پہنچنا ہے۔ میں نے یو چھا کیا وہاں کوئی ضروری کام ہے جوآپ جاکر کرنا جاہتے ہیں۔فرمانے گلے نہیں۔

میں نے کہا کہ پھرکوئی بات نہیں آرام سے بیٹے رہیں۔ آخر تو پہنے ہی جانا ہے۔ وہ

- L 9 pg

یے ڈرائیور ہی بڑا سُست ہے اتنی دیر میں تو ہم آ دھا سفر طے کر چکے ہوتے اور جلد گھر پہتے جاتے لیکن اس نے تو حد ہی کر دی۔

خواتین وحضرات! بیالیی مثالیں ہیں جنہیں ہم روز مرہ کی زندگی میں نوٹ کر سکتے ہیں۔ میں بھی ان لوگوں میں شامل ہوں۔گھر جاتے ہوئے بار بارگھڑی دیکھتا ہوں حالانکہ جانا تو گھرہے چندمنٹ تاخیر بھی ہوگئی تو کوئی مشکل پڑجائے گی۔

ایک بارڈیرے پرہم نے باباجی سے یوچھا کہ سرکارانسان کو پناہ کہال ملتی ہے۔ تو فرمانے

ماں کی آغوش میں اگروہ میسر نہ ہوتو والدین کی دعاؤں میں ۔اگروہ بھی بدشمتی ہے نہ ملے تو پھر علم میں ۔

وہ علم کتابی یا حساب الجبرے کا ہی نہیں۔ایساعلم جس ہے آپ کی ذات ٔ روح اور دوسروں کو فائدہ پہنچے۔وہ خدا کی مخلوق کے لیے زحمت نہ ہے۔ جب میں بیسوچ رہا ہوتا ہوں میرے دل میں آیا کہا گرعلم نافع ہڑی بناہ گاہ ہے تو بھرا یک استاد کا کیا مقام ہوگا۔

میں اپنے معاشرے یا مزاجوں پر تقید نہیں کرنا چاہتا اور نہ ہی ایک کوئی جنگ شروع کرنا چاہتا ہوں جس ہے کسی کی ول آزاری ہولیکن پر حقیقت ہے کہ یا تو ہم نے اپنے استادوں کو وہ مقام دیتا بند کر دیا ہے وہ جس کے ستحق ہیں یا بھر ہم استادوں میں کوئی ایسی کی واقع ہوگئی ہے جس کے باعث ہم اپناہ وہ احترام کھو بیٹھے ہیں۔کوئی بتائے کہ اس نے فلاں فلاں ڈگریاں لے رکھی ہیں اور وہ اپنی اس فیلڈ میں ماہر ہوکر پڑھا رہا ہے تو کیا جاتا ہے۔

ہائے ہائے ہائے کہتے کہتی کوئی کام موا۔اس ہے بہتر تو پیضا کہ پولیس میں کانشیبل بھرتی ہوجا تا۔ بڑی پراٹی بات ہے۔ایک بسماندہ سے گاؤں کا کوئی لڑکا جو بڑا ہی ہونہارتھا۔اس نے پی ایچ ڈی کی اور وہ پروفیسر بن گیا۔اس نے اپنے اس بیٹے ہے متعلق ہیرون ملک سے بھی کئی ڈگریاں لیس۔وہ اپنے اس پیٹے میں بہت ہی طاق تھا۔ایک دن اپنے گاؤں واپس گیا تو ایک بڑی ہی عمر کے بابے نے اس سے لوچھا:'' پیتر کمہہ بن گیا ایس کے

اس نے جواب دیا:"بابالی استادے"

وه با بابرًا حیران و پریشان ہوااوراس کی طرف دیکھنے لگا۔

اس نوجوان نے بو چھا کہ باباجی آپ خوش ہونے کے بجائے میری طرف ایسے کیوں دیکھ

رہے ہیں۔ تو وہ عفر شخص انتہائی دکھی انداز میں بولا' میتراییخ سال گھر وں دوررہ کے تو ہاسٹرای بننای۔ ایس توں چنگای تو پٹواری یاں فیرپلس والا بن جاندا۔ تو وال وی چٹے کیٹے تے کٹھیا وی کج نا۔''

بیٹا اپنے سال تو گھر والوں ہے دورر ہاا ورصرف ماسٹر ہی بن سکا۔اس ہے تو بہتر تھا تو پٹواری یا پولیس کانشیبل بن جا تا۔ تونے پڑھ پڑھ کے بال بھی سفید کر لیے اور حاصل بھی کچھ ندکرسکا)۔

گاؤں میں پٹواری کی بڑی ہات ہوتی ہے اور وہ بڑا انسر مانا جاتا ہے یا پھر ڈنڈا پکڑے پولیس کاشیبل کارعب ودبد بہوتا ہے۔

خوا تین وحضرات! سقراط کھنڈروں میں ننگے پاؤں کھڑا ہوکر ہات کرتا تھالیکن اس کااحترام کیا جاتا تھا حالا فکہ وہ کوئی امیر وکبیر آ دی نہیں تھا۔ کسی زمانے میں لوگ تھڑوں پراہلِ دانش کا لیکچر سننے دوردور سے آیا کرئے تھے۔

بیرتوباہمی کوتا ہیاں ہیں جن کے باعث علم دینے والے اور ایک پناہ گاہ کانمونہ ندرہ سکے۔ میر اایک دوست جھے سے بات کرتے ہوئے آبدیدہ ہو گیا اور کھنے لگا'' یاراشفاق غضب ہو گیا ۔'' میں نے پوچھا'' ایس کیا بات ہوگئی۔''

کینےلگا''سوچتاہول لیکیجرار نہ بنتا کسی کورٹ کچہری میں چیڑای بن جاتا۔ پولیس میں سپاہی محرتی ہوجا تا تو آج میری جو Disgrace ہوئی ہے وہ نہ ہوتی ۔''اور پھراس نے مجھے وہ پوراوا تعرسنا یا تو میں بھی اس کے ساتھ تم زوہ ہوئے بغیر نہ رہ سکا۔

اس نے بتایا کہ وہ بتوکی کالج ہے بطوراستا دیڑھا کر بذریعہ بس واپس لا ہورا آرہا تھا تو راستے میں ایک پولیس کانشیبل کواس کے دیگر چیٹی بندساتھیوں نے اس بس پرسوار کرایا اور کنڈ کیٹر کو ہدایت کی کہاہے بیٹھنے گے لیے جگہ دے دے۔

انفاق سے اس دن اس بس میں یا تو خوا نین تھیں اور یا پھرزیادہ عمر کے لوگ تھے۔ایک دو نو جوان تھے۔وہ اپنی سیٹوں پر سوئے ہوئے تھے۔اس صور تحال میں کنڈ کیٹر نے یہی مناسب سمجھا کہ وہ مجھے اٹھا کر اس پولیس کا شیبل کو بٹھا دے۔اس نے مجھ سے درخواست کی کہ آپ اگر تھوڑی وہر اس سیٹ سے اُٹھ جا کیں تو آپ کی ہڑی مہریانی ہوگی۔

اس ملازم ( پولیس والا ) کو بٹھا تا ہماری مجیوری ہے۔روزیہاں سے گذر تا ہوتا ہے۔ بات منہ ما نیس تو بلا وجدروک کرنٹنگ کرتے ہیں۔

میں نے اس سے کہا کہ میں اس کانشیبل سے کم از کم دی بندرہ گریڈاو پر ہوں اور ویسے بھی

مين بهليج بيضا بهواتها .

کیکن وہ منت ساجت کرنے لگا کہ آپ اُٹھ جائیں اور جھے ٹنگ آ کر ہالآ خراٹھنا پڑا۔ ہمارے قریب کھڑاوہ پولیس کا سپاہی ہماری یا تیں من بھی رہا تھااورا سے بھی معلوم تھا کہ میں ایک استاد ہوت نہ

ایسے دا قعات سامنے آتے رہتے ہیں۔ بات وہیں آ کررکتی ہے کہ کی دونوں اطراف سے ۔ ہے۔اس کی وجہ کسی ایک کی خلطی نہیں بلکہ استاد اور معاشرہ دونوں برابر کے ذمہ دار ہیں۔دوسری بات میکہ ہماری اقتصادی ضروریات یا مالی مجبوریاں اس قدر بڑھ گئی ہیں کہ ہما پئی معاشر تی اقد ارکو پس انداز کیے جارہے ہیں۔

جب ہم سکولوں میں پڑھا کرتے سے اس وقت اگر کوئی استاد سامنے آتا وکھائی دیتا تو ہم راستہ چھوڑ دیتے۔ یہ خوف نہیں ہوتا تھا بلکہ احترام کی ہی ایک قتم تھی۔ اب میں دیکھتا ہوں کہ استاد اور شاگر دموٹر سائنگل پرائٹھے گھو منے ہیں۔ میں اس طرح سے میل جول سے خلاف نہیں لیکن ایک استاد اور شاگر دول سے در میان علمی بحث اور اس سے Related دوسری سرگر میاں بہا ہیں گئی بات بال موردی ہے۔ استاد اور شاگر دول سے در میان علمی بحث اور اس سے Related دوسری سرگر میاں بہا ہیں بال مورد ہوں ہی نباہ گاہ استاد ہیں۔ ان کا بہا میں بال مورد ہوں ہے در میان علمی بحث اور اس سے Related دوسری سرگر میاں بہا ہما ہیں بال مورد ہوں کے در میان علمی بحث اور اس سے اور برا ارشد ہے لیکن نہ تو ہم علم کو بناہ گاہ تسلیم کرنے کو تیار ہیں اور نہ بھی دین والے کو پناہ گاہ مان نہ ہیں ہے۔ مادی تقاضے اس قدر برا دھ بچے ہیں کہ بیاہ گاہ ول کو تا ہما گئی ہیں۔ معذر سے ہیں ۔ لوگ پناہ گاہ ول کو تا ہم کی انسانوں کو نہ تی گئی تو کردیا تھا ایک دن زار وقطار رور ہا تھا۔ لوگ بڑے کی وجہ سے سالار کہ جس نے گئی انسانوں کو نہ تی کردیا تھا ایک دن زار وقطار رور ہا تھا۔ لوگ بڑے کی وجہ موریا تھا۔ کو سے سے اس کے دونے کی وجہ دریا ہے۔ جب اس سے اس کے دونے کی وجہ دریا ہے۔ جب اس سے اس کے دونے کی وجہ دریا ہے۔ جب اس سے اس کے دونے کی وجہ دریا ہے۔ کہ بیان تھی گئی تو کہ ہوگئی تو کہ ہوگئی تو کہ بڑا طالم ہے کیوں رور ہا ہے۔ جب اس سے اس کے دونے کی وجہ دریا ہے۔ کہ اس کی ہاں مرگئی ہے۔

پہلے تو وہ ہرکام بیسوچ کر کرتا تھا کہ اس کی کوتا ہی او خلطی کی معانی اس کی ماں کی دعاؤں کی بدولت ممکن ہوجاتی تھی اور ملنے والے مصائب وآلام سے بچانے کا سبب اس کی ماں کی دعا کیں تھیں لیکن اب وہ جو کرے گا اسے بھگتنا ہی ہوگا۔ اب وہ ایک بزی فوج کا سپرسالار ہوکر بھی کمزور ہوگیا ہے۔ خوا تین وحصرات! دعا ہے کہ اللہ آپ کوآسانیاں عطافر مائے اور اپنی خوبصورت پناہ گا ہوں سے معذرت کے بچائے بہچان کا شرف اور آسانیاں تھیم کرنے کاشرف عطافر مائے۔ اللہ حافظ۔

# ''اصولوں کے ابلیس''

ہم سب کی طرف ہے آپ سب کی خدمت میں سلام پہنچے۔ آج ہے کوئی چھسات برس یا تھوڑ اسااس سے پہلے کی بات ہے۔ میں اپنے دفتر میں آ رام سے بیٹھا کچھکام کر رہا تھا اور بڑے آڑام کی حالت میں تھا کہ میرے دفتر میں دوافراد آئے۔وہ میاں بیوی تھے۔وہ دونوں بڑی عمر کے تھا در میرے پاس آ کر بڑی خاموثی میں تھا بیٹھ گئے۔ آئے والی خاتون کا خاوند تو کچھ خاموش مزاج تھا جبکہ اس کی بیوی ہے بین اور مضطرب تھی ۔

وہ کہنے گئی میرابیٹا نویں جماعت میں پڑھتاہے۔ ان کے School Leaving سرنے گلیٹ پر یہ بھی لکھ دیا کہ آئیس کی سکول میں داخلہ نہ دیا جائے کیونکہ انہوں نے ڈسپلن میں سخت رخنہ ڈالا ہے۔
ان میاں بیوی نے جھے کہا کہ ہم آپ کے پاس حاضر ہوئے ہیں کہ آپ ان پرٹیل صاحب سے سفارش کریں کہ وہ مہر ہائی سے بیش آ کیں اور انہیں دوبارہ سکول آنے کی اجازت مرحمت فرما کئیں۔
مفارش کریں کہ وہ مہر ہائی سے بیش آ کیں اور انہیں دوبارہ سکول آنے کی اجازت مرحمت فرما کئیں۔
میں نے ان سے کہا کہ آپ تے جس سکول کا نام لیا ہے اس کے پرٹیل صاحب میر نے واقف نہیں ہیں لیکن میں ان سے درخواست ضرور کروں گا کیونکہ سائیل نیچ کا معاملہ ہے۔ میں نے ڈرتے ڈرتے ڈرتے اپنے دفتر سے ہی انہیں ٹیلیفون کیا اور انہیں ان کی خدمت میں حاضر ہونے کا کہا۔ وہ کہنے رگا ''اوہ ہوآ پ اشفاق صاحب بول رہے ہیں۔ ہم تو آپ کے بڑے فین ہیں۔''اب جھے پچھ حوصلہ ہوا کہا میں جائے گا۔ میں نے کہا کہ جی میں کہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آپ سے حوصلہ ہوا کہا میں جائے گا۔ میں نے کہا کہ جی میں کہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آپ سے حوصلہ ہوا کہا میں جائے گا۔ میں نے کہا کہ جی میں کہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آپ سے سے میں تو تا ہوں کہا ہوں ہوں۔ آپ کے جودٹا سا کام ہے۔ وہ کہنے لگا کہ 'د نہیں نہیں میں یہ تو تا ہو کہا کہ جودٹا سا کام ہے۔ وہ کہنے لگا کہ 'د نہیں نہیں می تو تا ہوں کہا ہوا در ہمارے لیے بڑی

میں حاضر ہونا جاتے ہیں۔"

میں نے کہا کہ و نہیں جناب جھے آپ ہے کام ہاور آپ جھے ہی آئے دیتیے۔'' میں نے انہیں ایک واقعہ سایا کہ برای دیر کی بات ہے یہاں لا ایجیم سین بچر ہوتے تھے۔وہ چیف منسٹر پنجاب تھے اور ان دنوں رات کے وقت' ویر بھارت' اخبار میں تربیت لیا کرتا تھا اور میں رات کو لالہ نارنگ چند ناس کی خدمت میں جا کروہ تربیت حاصل کیا کرتا تھا۔ ایک دن رات دوران کام چیف منسٹر کا ٹیلیفون آگیا اور میری بیس کرسٹی گم ہوگئی کہ انہیں ایک وزیراعلیٰ کا فون آیا ہے اور میرے ہاتھ کا پینے گئے۔

فون برلاله نارتك چند نے وزيراعلى سے كہاك' بى مهاراج ـ"

دوسری طرف ہے بھی کچھ بات ہوئی ہوگی جس پر لالہ نارنگ چند کہنے گئے کہ "مہاراج آ آپیت (ہندی کا لفظ مطلب آپس کی بات) بات سے کہ جب ہم کو آپ ہے کوئی کام ہوگا تو ہم آپ کی سیوا میں حاضر ہوں گے اور جب آپ کوہم ہے کوئی کام ہوگا تو آپ ہمارے پاس آ کیں گے اور چونکہ اب آپ کوہم ہے کام ہے تو آپ وفتر تشریف لے آئے۔"

میں بین کر حیران ہوگیا کہ یا اللہ ایسے بھی ہوا کرتا ہے اور وزیراعلیٰ کوخود آنا پڑا۔ میں نے پرلیل کو بیواقعہ سنا کرکہا کہ اب چونکہ مجھے آپ سے کام ہے البذا میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ وہ کہنے لگے آپ بالکل تشریف لائے ل کرچائے پئیں گے۔

میں نے بیچ کا نام وام لے کراوران سے دعا کرنے کا وعدہ لے کرانہیں رخصت کیا۔اگلے دن میں پر پیل صاحب کے حضور حاضر ہوا۔ وہاں ان کے پاس اور کی استاد کھی بیٹھے تھے۔ وہاں میرے ڈراموں کی بات ہوتی رہی ٔ اوھراُ دھر کی بھی یا تیس ہوئیں اور میں دیکا بیٹھا اس بات کا انتظار کرتا رہا کہ جیسے ہی موقع ملے اپنے آنے کا مقصد عرض کروں۔ (مسکراتے ہوئے)

جب ذرا فاموثی ہوئی تومیں نے انہیں کہا کہ ہیں جس مقصد کے لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہونا چاہتا تھا 'میں اظہار کرتے ہوئے آپ سے تھوڑا ڈرتا ہوں کیکن میں اظہار ضرور کروں گا کیونکہ یہ بچوں کے سنتقبل کا معاملہ ہے اور ساری بات سنائی اوران کے خت تھم سے انہیں آگاہ کیا۔

۔ انہوں نے میری بات بن کرکہا کہ''اشفاق صاحب وہ جو فیصلہ کر چکے وہ کر چکے اب واپس نہیں لیس گے اورآ پ ہے بھی تو تع رکھتے ہیں کہ اس کی حمایت کریں اور عمل کریں۔''

میں نے کہا کہ'' دیکھتے وہ بچہہاوروہ بہت شرمندہ ہاور میں جھتا ہوں کہ جود وسرا بچہ جس کے ساتھواس نے جھگڑا کیا وہ بھی اپنی جگہ شرمندہ ہوگا۔ آپ ان کومعاف کردیں۔'' انہوں نے کہا' دنہیں اشفاق صاحب بیاصول کی بات ہے۔'' میں نے کہا' دو کیلیے بھی بھی اصول جیوڑ بھی .....''

انہوں نے کہا کہ دنہیں اصول چھوڑنے سے ہمارے ملک کو بڑا نقصان پہنچاہے کلہذااب وہ اصول نہیں تچھوڑیں گے ۔''

میری بڑی دیر تک ان سے بحث ہوتی رہی۔ وہاں موجودان کے دوسرے ٹیچرز بھی کہنے گئے کہ''اختفاق صاحب آپ تورائٹر ہیں'آپ کوتواصول توڑنے پرمصر ٹیمیں ہونا چاہیے۔'' ''میں نے ان سے کہا کہ''آپ سبٹھیک ہیں اور آپ کی ذمہ داریاں ہیں لیکن اصول کی

ين ڪران جي اوا ڪران جي من سيڪ بين اورا پ و سيرواري اين ڪران والي اورا پي ڪران اورا مجھي پيچه سطحين بهو تي بين -''

لکین انہوں نے کہا کہ''ہم اصولوں پر مجھوتہ نہیں کر سکتے۔''

جب انہوں نے دومرتبہ بھی ہات دہرائی تو میں نے کہا کہ''جی بیفقرہ تو سیاستدان ہو لتے ہیں۔آ بی تواستاد ہیں اوراستاد کے منہ سے بیفقرہ جھے تو پچھاچھانہیں لگتا۔''

اس پروہ کہنے گئے کہ''آپ کا کیامطلب ہے'اس بات کا؟ کیااصولوں کے ساتھ مجھوتہ کرلیا برج''

میں نے کہا کہ'' میں یہ بھی نہیں کہتا لیکن اتنا سخت ہونے کا بھی میں اعلان نہیں کرسکتا جیسا کہ آپ کردہے ہیں۔''

> وہ کہنے لگے'' ہرگز وہ اپنے اصول نہیں توڑیں گے۔'' جب دہاں پچھٹی بڑھ گئی کیکن مہذب پن اب بھی قائم تھا۔

وہ کہنے گلے کہ'' ویکھنے کہ آپ ہے کہہ سکتے ہیں کہ اصول توڑ دیتے جا تھیں۔ اتنا بڑا Institution جوہم نے بنایا ہے تو کیا بیاصولوں' قاعدوں کے بغیر ہی چلے گا۔''

میں نے کہا کہ''سراگر آپ بہت زیادہ اصولوں کو ماننے سگے اور بہت زیادہ اصولوں پر کار بند ہو گئے تو زیادہ سے زیادہ آپ اہلیس کے لیول تک جاسکتے ہیں۔اس سے اوپڑئیس جاسکتے۔'' (اس پرتمام حاضرین پروگرام زادیہ بیننے لگتے ہیں)

ر من الميس في المائير كياتها كه مين اصول برقائم ربول كاي ... الله ساس في يهي كهاتها كه "ارالله تعالى مين اصولوں بر مجھونة نهين كرسكتا يـ"

اس پراے اللہ نے کہا کہ'' تو دفع ہوجااور یہاں سے نکل جا۔'' وہ کہنے گئے کہ'' کیا چراصولوں کو چھوڑ دینا جا ہے۔'' میں نے کہا کہ'' رئیل صاحب اصول کوئہیں ماننا جاہیے اصول ساز کو ماننا جاہیے۔ جب وہ کہددے کہ آج سے تنہارا قبلہ بیٹیں ہے۔ دوسری طرف منہ کرلوتو اس تھم پر ٹماز پڑھتے پڑھتے گھوم جانا چاہیے۔''

> میری اس بات پر کہتے گئے' دنہیں وہ ابلیس کی بات اور تھی۔'' معب یک از مرکز میں اس سے کے سات کر میں ان کے میں سات کی کا

میں نے کہا'' ویکھے آپ ان بچوں کومعاف کردیں۔معاف کرناایک کمال کائمل ہوتا ہے۔'' کہنے لگے' جہم ان کو کیسے معاف کریں۔''

میں نے کہا کہ'' جیسے آپ نے انہیں سزادی تھی ویسے ہی معاف کردیں اور جیسے انہوں نے Prayer کے دفت الزائی کر کے سزائی تھی آپ ایسے ہی دفت انہیں حاضر کریں اور بچوں کے سامنے کہیں کہیں نے انہیں سزادی تھی اب بیا ہے کے کی معانی مانگتے ہیں اور شرمندہ ہیں۔اب ہم ان کومعاف کرتے ہیں۔''

كَيْخِ كُلُّهُ وَنَهِينَ البِيانِينِ بِوسَكَارٍ"

میں نے کہا''مرآپ ان کے استاد ہیں' آپ ان کو اصولوں کی تعلیم ویں گئے آپ ان کو زندگی ہر کرنے کے کہا''مرآپ ان کے استاد ہیں' آپ ان کو Rigid رہنے کا اصول بھی سکھا تمیں گئے معاف کرنے کا اصول بھی آپ ہی ہتا کیں گے۔ میں یا ان کے والدین تو نہیں بتا سکتے۔ بیرکام تو استاد ہی بتائے گا۔''

میں نے کہا'' ویکھئے اگر یہ بچیکس طرح سے آپ کے ہاتھ سے نکل کر بیرون ملک چلا گیا۔ وہاں جاکراس نے تعلیم حاصل کر لی اور یہاں آ کری-الیں-الیس کا امتحان پاس کر کے شیخو پورہ یا کوہاٹ کا ڈپٹی کمشنرلگ گیا اور اسے تو معاف کرنا آتا ہی نہیں ہوگا اور کسی نے سکھایا ہی نہیں ہوگا تو بھراب وہ کیا کرے گا اورانسانیت کومعاف کیے کرے گا؟''

وہ کہنے لگے کہ''اشفاق صاحب آپ کی دلیل تو ٹھیک ہے لیکن ہم ایسا کرنہیں سکتے۔'' میں نے کہا کہ''آپ ان کی تعلیم وتربیت کیسے کرتے ہیں۔'' وہ ایک استاد کی طرف اشارہ کرے کہنے لگے کہ''آپ اشفاق صاحب کو بتا کمیں۔''

وہ ماسٹرصاحب بتانے لگے کہ'' ہماری آٹھویں جماعت کی کتاب میں معاف کرنے کا فلاں فلال واقعہ ہے۔ کتاب سے اس نے رسول نبی اکرم پر کوڑا بھینکنے والی بڑھیا کا واقعہ سنایا جس میں آپ اس خاتون کے برے سلوک پر بغیراسے بچھ کہے چلے جایا کرتے تھے اور بڑھیا کی بیاری پرحضور کی طرف سے اس کی خبر گیری پروہ بڑھیا مسلمان ہوگئ تھی۔'' میں نے کہا'' سریہ تو آپ نے چلیں پڑھا دیا۔ آپ نے بچوں کو پر پیٹیکل کب اور کہاں کرایا کہ بچوجومعا فی حضورا کرم نے اس بڑھیا کو دی ہے وہ اس طرح سے تھی۔''

وه استاد كہنے لگے كدا جناب م تو بچول كوسرف كتابى علم مى ديتے ہيں عملى نہيں۔"

وہ پڑپیل تب تو میری بات نہ مانے لیکن اللہ کاشکر کہ انہوں نے گھر جا کر پچھ سوچا اور تیسرے دن مجھے نون کیا اور کہا کہ ''آپ کی یا تیں ٹھیک تھیں لیکن میری تربیت الیی ٹییں ہے۔''

میں نے کہا کہ'' جی میں آپ کا احرّ ام کرتا ہوں اور سے بردی خوثی کا مقام ہے کہ آپ انہیں معاف کررہے ہیں۔''

وہ مجھے کہنے لگے کہ 'اس معافی اور اس بارے دلاک دینے کی بات آپ کہ ؟ ہن میں کہنے آئی۔''
تو میں نے ان ہے کہا کہ '' بی بیہ ہاتیں یا خیال میرے ذہن سے نہیں نکلا اور بیدیری ہات
نہیں ہے۔ ایک وقعہ میرے تھائی رائیڈ گلینڈ (Thyroid Gland) بڑھ گیا تھاتو سرجن نے کہا کہا گرا اسے چیرا دے کرند نکالا گیا تو بیہ خطرناک صورت حال اختیار کرسکتا ہے۔ تو جب میں سرجری کروائے کے لیے آپریش تھیڑ میں لیٹا تو وہاں ایک زس تھی جو بڑی ہی اچھی' پیاری اور ذہین تھی۔

اس کانام فرخندہ تھا۔ معلوم نہیں اب کہاں ہوگی۔ وہ مجھے باتیں کرنے لگی۔ جب مجھے ہے ہوش کرنے کی Dose دی جار ہی تھی تو بجائے اس کے کہ وہ دوسری نرسوں کی طرح ایک دو'تین' چار'پانچ کی گنتی شروع کر دیتی اس نے مجھ سے میرے Profession کے بارے میں بات چیت شروع کر دی۔

مجھے انتایا دہے کہ میں نے اسے کہا کہ تو ہڑی چالاک ہے اور میں گیا' گیا' گیا۔۔۔۔۔ جب میں Operate ہونے کے بعد ہوش میں آیا تو میں نے اس سے کہا'' فرخندہ تو مجھے یہ بتا کہ تیراکتنا تجربہ ہوگیا ہے۔''اس نے کہا کہ'' بحیثیت ایک ٹرس مجھے کوئی نوسال ہو گئے ہیں۔'' میں نے کہا کہ'' تو نے بڑے مجیب وغریب مریضوں کواپنے ہاتھوں ہے ہوش کیا ہوگا اور ڈیل کیا ہوگا۔''

کینے گئی کہ''اشفاق صاحب میں نے بیہاں آ کر بیسکھاہے اور میری زندگی نے مجھے سکھایا ہے کہ زندگی اور موت کے درمیان کوئی خاص فرق نہیں ہے۔''

ایک رائے ہے بندہ آتا ہے وہ کھڑا ہوکر کیمرے کو Face کرتا ہے اور ایک بڑے اچھے ہے ہوئے رائے سے گذرجا تاہے۔

میں نے کہا کہ 'اس بات کوشلیم کرنے کا جمارا حوصلہ نہیں پڑتا۔''

اس نے کہا کہ''میرے ہاتھوں ہے بہت سارے آ دی ایسے گذرے ہیں اور وہ آیک خاص شخچ پر یا مرحلے پر آ کر بڑے خوش دخرم اور پر سکون ہوجاتے تھے۔صرف ایک مریضہ ایک آئی جو کہ مشکل میں مبتلاتھی۔وہ ایسی مریضہ تھی جس نے اپنی بہن کے ساتھ کوئی زیادتی کی تھی اوراب وہ بڑی شدت کے ساتھ احساسِ جرم میں مبتلاتھی اوراب اس کا کوئی مداوانہیں ہوسکتا تھا اوراس کوشکل پڑگئے تھی۔''

فرخندہ کہنے گئی کہ ' میں نے اس خاتون کی کیفیت سے یہ یہ نتیجہ نکالا کہ انسان زندگی میں خدا
کا گناہ کرے شوق سے کرے کوئی بات نہیں ۔ بندے کا گناہ بھی نہ کرے کیونکہ خدا کے کی تھم کی
عدولی کی معافی زندگی کے کسی مقام پر بھی ما گئی جا گئی ہے کہتی بندے کے ساتھ کیا گیا گناہ صرف بندہ
ہی معاف کر سکتا ہے۔ خدا تعالیٰ نے یہ اختیار بندے کو بھی دیا ہے کہ آیا وہ اسے معاف کرے یا نہ
کرے۔اب وہ مریضہ کوروگ بہی تھا کہ وہ اپنی بہن سے اس جرم کی معافی نہیں ما نگ سکتی تھی جو جرم
اس نے اپنی بہن کا دل وکھا کریا اسے پریشان کر کے یا کسی اور طریقے سے کیا تھا۔ اس کی بہن
موجود نہیں تھی اور وہ معافی بھی نہیں ما نگ سکتی تھی۔ اب اس کا مسئلہ بہی تھا۔ اللہ تو رہیم و کر بھم ہے۔
موجود نہیں تھی اور وہ معافی نہ ما نگئے پر بھی اپنی رحمت سے کسی انسان کی کوتا ہی خلطی معاف کرسکتا ہے اور
کما نے اور کہ انسان کا دینے دار خدا سے معافی ما نگ کر جان خلاصی نہیں کر ساسکا۔ اس
کواس نے وے دکھا ہے اور کسی انسان کا دینے دار خدا ہے معافی ما نگ کر جان خلاصی نہیں کر اسکا۔ اس
طرح والدین کے ساتھ حسن سلوک کی تختی ہے ہوا ہے گئی ہے ہے کہ ان کے کہ ان کے آگ ' آف نہ
کرو۔''لیکن کی خاطر بھائی کو مارڈ الا۔ اس طرح کی تکلیف دہ خبریں ہم عوماً پڑھے ہیں۔

اب بد مان باپ ہوتے ہیں جوئیں چاہتے کہ ان کا بیٹا یا اولا د نافر مان ہواوردوزرخ کا
د بالن ' (ایندھن ) بن جائے اور وہ پھر بھی دعائیں ہی دیتے ہیں اور اگر ذرای تکلیف پہنچے تو ان کا
کلیجہ منہ ہیں آ جا تا ہے۔ ہیں نے آئ تک کی مال کواپنے بیٹے کو بددُ عادیے نہیں سنا۔ ایس صلا بردی کی
ضرورت ہے۔ برداشت کرنے کی بات ہے۔ کہا جا تا ہے کہ یہ نہ بی منافرت کی وجہ سے واقعہ روٹما ہوا۔
مذہب تو کمی قتل و غارت کی اجازت نہیں دینا۔ دنیا کے کسی شہب نے نہیں کہا کہ کس بے گناہ کو یا ایسے
شخص کو آل کر دوجو آپ کے دین پڑیں ہے۔ دین تو کہتا ہے کہ خودا سے ایسے بن جاؤ کہ دوسرے شاہب
کے لوگ آپ کے نہ ہب کو پسند کر نا شروع کر دیں۔ بات عمل کی ہے۔ اگر جم نے اپنے اندر سے احساس
جرم ختم کرنا ہے محبوں کے چول بائٹے ہیں تو برداشت کا مادہ پیدا کرنا ہوگا۔ تعصب اور حسد ختم کرنا
ہوگا۔ بے موقع 'بے وجہ تقید بند کرنا ہوگی لیکن جمیس تو سکھا یا ہی Criticism گیا ہے اور تقید کرنے پر

بھی ڈگری ملتی ہے۔ بچوا میں امید کرتا ہوں کہ آج کے بعد میں بھی خود کوصلہ کری کی جانب ڈھالنے کی کوشش کردں گا اورا یسے بخت اصولوں پر کاربند نہیں ہوں گا جوابلیس کے اصولوں تک لے جاتے ہوں اور آپ بھی خود میں ضرور مثبت تبدیلی پیدا کریں گے اور آپ تو پہلے بھی الی کوشش کرتے رہے ہوں گے۔البتہ میں نہیں ہور کا لیکن میں کوشش ضرور کردں گا۔ مول گے اور آسانیاں عطافر مائے۔اللہ حافظ۔ اللہ آپ کوآسانیاں عطافر مائے۔اللہ حافظ۔

## يندره رويے كانوك

اب جبکہ میں عمر کے اس جھے میں ہوں جب آدئی کچھ کچھ بچوں جیسا ہوجا تا ہے۔ وہ بچوں
کی طرح ضد کرتا ہے خواب دیکھا ہے اور چاہتا ہے کہ وہ سب بچھ ویسے ہی ہوجیسا وہ چاہتا ہے حالانکہ
اے بیہ پیۃ ہوتا ہے کہ سب بچھ ویسے ویسے نہیں ہوسکتا جیسا وہ سوچ رہا ہے۔ خیر بچے کو تو علم ہی نہیں ہوتا
کہ ویسا ہوگا یا نہیں۔ اس نے تو ہراس چیز کی طلب کرنی ہوتی ہے جواسے اچھی گئے۔ ہم بھی جب بچ
تھے یا چھوٹے تھے تو ایسے ہی ضد کیا کرتے تھے اور بیروالدین کا حوصلہ ہوتا ہے کہ وہ بچوں کی جوضدیں
پوری نہیں کر سکتے 'بچوں کو بچھ اور دے ولا کر اور ان کی توجہ کمی اور چیز کی جانب مبذول کروا کر جان

خواتین وحضرات! بوڑھے مخض اور بیچ میں اتنا ہی فاصلہ ہوتا ہے جتنا ایک گہرے پانی میں ڈویتے ہوئے مخض کاموت ہے۔

جمارے بابے کہا کرتے ہیں کہ وہ مخص جس کے بال عمرے سفید ہوں اور وہ کم گوہووہ ہڑا دانا ہوتا ہے۔ وہ اپنی خاموثی سے خود کو ہڑھا ہے ہے تحفوظ رکھتا ہے۔ آپ کوالیے بوڑھے کم ملیس گے جو زیادہ خاموث رہتے ہوں۔ آپ کوزیادہ بڑھے تو میری طرح کے ہی ملیس گے جو بس اپنا بھا تن جھا ڑتے رہے ہیں اور خیال کرتے ہیں کہ اگر ہم نے بینہ کہا تو شاید دنیا کے کام رک جا کیس کے یاسب پچھ بگڑ جائے گا اور وہ ہر بات میں اپنی ٹا نگ اڑ انا ضروری بچھتے ہیں۔

بچو!اب ایسا بھی نہیں ہے کہ بولنے والے سارے بوڑھے یا ہاہے ہی خراب ہیں۔عمر جیسے ہی گذرے تجر بات کراتی ہے۔ ہرگذرادن آنے والے دن کی نسبت بعض اوقات بہتر نہیں بھی ہوتا اور لبعض اوقات برانہیں ہوتا۔ جوتو میں ترتی کرتی ہیں' وہ اپنے ماضی کوساتھ چمٹائے نہیں رکھتیں بلکہ ماضی کی غلطیوں' خامیوں اور کوتا ہیوں کو سامنے رکھ کر اپنے حال میں اور مستقبل میں داخل ہوتی ہیں۔ نو جواتوں کو بھی غلطیاں کرنے کا اتنا ہی حق ہے جنتا ہم پوڑھوں کواپنی جواتی میں تھا۔ جب تک انسان غلطی نہیں کرے گاوہ اپنی اصلاح کیے کرے گا۔

میرے ایک دوست کا بیٹا بھند تھا کہ وہ ایکٹر بنے گالیکن میرا وہ دوست اسے تختی ہے پیار ہے ہرطریقے ہے منح کر چکا تھا۔ ٹنگ آ کر چھے کہنے لگا کہ ''اسے سے پریشانی لاحق ہے اوراس کا بیٹا اس کی بات مانے سے معذرت خواہ ہے۔''

مين نے دوست سے كہاكة الوقواسے كول مع كرتا ہے؟"

کینے نگا کہ''میں نے بھی اپنے کالج کے زمانے میں اوا کاری کی کوشش کی تھی کالبذامیں ناکام رہاتھا۔اس لیے یہ بھی ناکام رہے گا اورائے یہ فیلڈ یا Profession اختیار نمیس کرنا چاہیے۔'' میں نے کہا کہ' نیہ کیسے ہوسکتا ہے کہآپ ناکام رہے تھے تو یہ بھی ناکام رہے گا۔''

لیکن وہ بصد تھا کہ وہ جو مجھتا ہے وہ ہی درست ہے۔

ہمارے ہاں بیالیک مسئلہ ہے کہ ہم اپنی اولا دوں کووہ بنانے کے لیے متفکر رہنے ہیں جوہم چاہتے ہیں سکسی حد تک بیٹھیک بھی ہوتا ہے لیکن سے بالکل ہی ٹھیک نہیں ہوتا۔

جھے ایک بارٹرین سے لا مورسے باہر جانے کا انقاق موا۔ میں جس ڈیے میں سفر کررہا تھا اس میں ایک بوڑھا بھی بیشا تھا۔ اس کی عمر مجھ سے کافی زیادہ تھی۔ اس کی داڑھی بوھی موئی تھی اور بوسیدہ سے کیڑوں میں ملبوس تھا۔ اس کے جسم سے جیب تی Smell آرہی تھی۔ ایسے لگتا تھا کہ شایدوہ دن جمر جسمانی مشقت کرتا رہا ہے اور باربار کیڑے لیسنے میں شرابور ہونے کے باعث اس سے ایسی دن حک "(بدبو) آرہی ہے۔

میں حسب عادت اس سے باتیں کرنے لگا۔ گوطبیعت نہیں جاہ رہی تھی لیکن تجسس کی حس بیدار ہوئی اور میں اس سے باتین کرنے لگا۔

> میں نے کہا'' پایا کہاں جاناہے؟'' اب دہ مخض مسکرایا ادر کہا' 'گھر۔''

اب میں کچھے تلملا یا بھی لیکن مجھے لگا کہ وہ کوئی عام شخص نہیں بلکہ کوئی ''بابا'' ہے جواس نے مجھے اتنامختصراً ورجامع جواب دیا ہے۔

> میں اس کے ذراقریب ہو گیااور کہا کہ''جوانی اچھی ہوتی ہے یا بڑھایا۔'' اس نے کہا'''جوانوں کے لیے بڑھا یااور بوڑھوں کے لیے جوانی!''

مين نے کہا" وہ کيے؟"

بولا''بوڑھے اگر جوان ہوجا کیں تو وہ اپنی پہلے والی غلطیاں شاید دوبارہ ندؤ ہرا کیں اورا گر جوان بوڑھوں کوتجربے کے طور پرلیس توان کی جواتی بے داغ اور بے عیب گذرے۔''

اس بوسیدہ کیڑوں والے بوڑھے نے اتنی وزنی بات کی تھی کہ بڑے مفکر اور دانشور الیں بات نہیں کر کتے۔

بربات اس كے جربات كانچورتقى جواس نے جھ جسے كم فهم آ دى ہے كردى۔

خواتین وحضرات! بوڑھوں پرتمام تقید چھوڑ کراوران کی ہاتوں سے بیزاری کوایک طرف رکھ

ویں اور تھوڑ اسوچیں کہ ہمیں بروں کے حوالے سے اور ان سے سلوک بارے کیا تھم دیا گیاہے۔

غور کریں توبید چاتا ہے کہ خداوند کریم نے اپنے نبیوں کونبوت عمو مابرای عمر میں دی۔

حضور نبی اکرم نے اپنی نبوت کا اعلان چالیس برس کی عمر میں کیا۔

اور حكم ہے كە دېچول پرشفقت كرواور بور هول كاحتر ام كرو-"

میعام بات نہیں ہے۔اس کے چھپے بڑے معانی پوشیدہ ہو تھے ہیں۔

جب کسی معاشرے میں یا ملک میں اولاد والدین سے عاجز آ جاتی ہے اور بزرگوں کو لا وارث قرار دے کر Old Homes میں بھرتی کروا دیا جاتا ہے تو قوموں کا زوال شروع ہوجاتا ہے۔ میرایہ بات کرنے کامقصد آ پوڈرانانہیں ہے بلکہ بتانا ہے کہ اس سے بگا ڈجنم لینے لگتا ہے۔ ایک شخص جواسیے بوڑھے باپ سے بہت شک تھا ایک دن اسے کمریر لا دکر گھرسے باہر ذکلتا

ایک ن بواپ بورے باپ سے بہت علی ھا ایک دن اسے سر پر نا د سر طرح ہے ، ہے اور چلتے چلتے وہ دونوں دریا پر بہنج جاتے ہیں۔

وہ خض پانی میں اتر تاہے اور گہرے پانی میں جانے لگتاہے۔

اورایک مقام پراس کا بوڑھا باب اپنے بیٹے سے پوچھتا ہے کہ "بیٹا کیا کردہے ہو؟"

وہ جواب ویتا ہے کہ میں تیری روز روز کی بڑبڑے تنگ آ کر بختے دریا بردکرنے آیا ہوں (یا ہوں (یا ہوں) ہوسکتا ہے اس نے اپنے باپ کوکوئی اور جواب دیا ہو) اور سوچ رہا ہوں کہ مختے ذرا گہرے پانی میں بھینکوں تا کہ تو جلدی ڈوب جائے تو اس کا بوڑھا باب جواب دیتا ہے ' بیٹا جس جگہ تو بھے بھینک رہا ہے بہاں نہ پھینکنا بلکہ ذرا اور آگے اور گہرے یانی میں پھینکا''

بيابوچماے كـ "كول يهال كيول شري يكول ـ"

اس کایاپ کہتا ہے کہ ''اس جگہ میں نے تمہارے داوااورا پنے باپ کو پھینکا تھا۔''

ین کراس کا بیٹا اینے باپ کووالیل گھر لے آتا ہے کیونکہ وہ سو چتا ہے کہ جب وہ بوڑ ھا ہوگا

تواس کی منزل اس ہے بھی گہرا پائی ہوگا'جہاں وہ اپنے باپ کو بھینکنے والا تھا۔اد لے کا بدلہ تو ہونا ہی ہوتا ہے نا!

ایک شخص بہت غریب تھا۔ زندگی اس پر بہت مشکل ہوگئی تھی لیکن اس کے پاس ایک فن تھاوہ

یہ کہ وہ نوٹ جسے آپ کرنی نوٹ کہتے ہیں' بنانے کا ماہر تھا۔ اب طبیعت بھی اس کی فقیرانہ تم کی تھی اور
اس وجہ دو ہالکل ننگ ہوگیا تھا۔ اس کے پاس زمین کا ایک چیوٹا سائلڑا تھا۔ اس نے سوچا کہ کیوں
نااسے بچے ڈالے اور اس پر آسودگی کے دن آ جا کیں۔ اس نے ایک دن اپناوہ کل اٹا شہ جوفقظ زمین کا بی
مگڑا تھا' بچے ڈالا۔ اس سے دولا کھ کے کرنی ٹوٹ بنا ڈالے اور اس نے اتنی بڑی دولت ہاتھ آ جانے پر
اسے دھڑ ادھڑ خرج کرنا بھی شروع کردیا اور اس کے پاس تمام کے تمام پسیے فتم ہوگئے۔ اب اس کے
پاس اتنی ہی سیابی اور کا فقد رہ گیا کہ وہ اس سے ایک بی ٹوٹ بنا سکتا تھا اور ایک مجبوری بی تھی کہ وہ اس
ہے کوئی بڑی مالیت کا نوٹ بھی ٹبیس بناسکتا تھا۔ اس نے فیصلہ کیا کہ چلیس کوئی چیوٹا نوٹ بی بینا لیا جائے
اور اس سے پچھ ضروری سامان خرید کرزیا وہ ٹوٹ بنالیے جائیں۔

اس نے نوٹ بنانے کی کوشش کی وہ چونکہ پریشانی اور کوفت کی اذبیت اور کیفیت ہے گذر رہا ، تھاجب اس نے نوٹ بنایا تو وہ پندرہ روپے کا نوٹ تھا۔اس کے لیے ایک نئی مصیبت یہ کھڑی ہوگئی کہ نوٹ بھی بن گیا ہے کیکن وہ پندرہ روپے کا تھا جو چل ہی نہیں سکتا تھا اورا گراس نے چلانے کی کوشش کی تو پکڑے جانے کا بھی اندیشر تھا۔

وہ کئی دن شش و پٹٹے میں رہااوراس نے فیصلہ کیا کہ وہ اس نوٹ کوالیے آدمی کے پاس خرج کرے گاجو سے نہ جانتا ہو کہ بندرہ روپے کے نوٹ کی کوئی حیثیت نہیں ہے اور کسی بھو لے شخص کے پاس خرج کرکے کام چلالیا جائے۔اس نے ایک بوڑ صااور بھولاقتم کا آدمی تلاش کیا اور کہا کہ'' بابا اے بندرہ رویے کا چینج یا ٹچھٹا جا ہے۔''

اس پوڑھے تھا دیئے۔ وہ شخص اپنی ذہانت اور مکاری پر ناز کرتا اور عقل پر اتر اتا ہوا جلدی جلدی وہاں ہے چل دیا کراگرز کار ہاتو معاملہ ہی گڑیو نہ ہوجائے۔

جب اس نے گھریا وہاں سے دور جا کرمٹھی کھو لی تو اس میں دوساڑھے سات سات روپے کے نوٹ نتھے۔

خواتین وحفزات! اکثر ایبائی ہوتا ہے کہ ہم اپنے طور پر بڑی جالا کی ہے کچھ کرتے ہیں لیکن اس کا متیجہ اُلٹ ڈکلتا ہے۔ پھر ہم وہ سوچتے ہیں جونہیں کر سکتے ۔جیسا کہ میں پہلے پروگراموں میں بھی عرض کر چکاہوں کہ ہم'' جاہیے'' پر بڑی توجہ دیتے ہیں کہ جی ایسے ہونا جاہیے۔ یہ بیس ہونا جاہیے۔ ہونا تو یہ جاہیے کہ ہم کوئی کام کر کے کہیں کہ ایسا ہونا جاہیے تھا اور میں نے بیرکر دیا ہے۔ ہماری زندگی پر بڑھتا ہوا ابو جھ ہمیں ایسا بچھ کرنے پر مجبور کرتا ہے۔خواب دیکھنے ضرور جاہیں کیکن ان خوابوں کی تعبیر کے لیے جد وجہدا ورتگ ودو بھی ضروری ہے۔

میں کئی سالوں سے اس جدوجہد میں ہوں کہ Dieting کروں گا۔اس کے لیے بھی دل سے جدوجہد نہیں کی اور پیمل نہیں کرسکا۔اگر کیا بھی ہے تو بہت ہی قلیل عرصے کے لیے اور اب میں نے یہ خیال ہی ول سے نکال دیا ہے کہ ججھے Dieting بھی کرنی جا ہے۔

اب میں نے فیصلہ کرلیا ہے کہ جو بھی ملاہے جی بھر کے کھانا ہے ہے وقت کھانا ہے اور یہ فکر نہیں کرنی کہ اس کا متیجہ کیا ہوگا۔ میرے پوتے پوتیاں مجھے کہتے ہیں کہ '' دادا میہ نہ کھا کیں آپ موٹے ہوجا ئیں گے۔جسم میں کولیسٹرول بڑھ جائے گالیکن میں نے فیصلہ کرلیا ہے کہ اگر میں خودکوالی چیزوں سے کمل روک نہیں سکتا تو نہیں روکوں گا۔ ساری بدیر ہیزی کروں گا۔

میں آپ کو پنہیں کہتا کہ آپ خواب نہ دیکھیں یا ڈائٹنگ نہ کریں۔ ضرور کریں۔ لیکن جس طرح آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا باہر کا جسم خوبصورت ہو جاذب نظر ہواس طرح کوشش اس بات پر بھی ہونی چاہیے کہ آپ کا اندر ہی اُجلا اور خوبصورت ہو۔ ہماری کی بیماریاں صرف اس لیے ہیں کہ ہم خوراک بھی اچھی کھاتے ہیں۔ چبرے یا جسم کی خوبصور تی کا بھی بڑا خیال رکھتے ہیں۔ میں کی سیر بھی کرتے ہیں۔ پھر بھی بیمار ہے ہیں۔ کوئی نہ کوئی ہیماری واروہ وجاتی ہے۔

ہمارے بابے کہا کرتے ہیں کہ باہر کے جسم کو بیاریوں سے بچانے کے لیے اپنے اندر کو بیار لال سے میراکرنا جائے۔

درخت جس کے اندر بیماری ہواوراس کو گھن لگا ہوا ہواورا ندر ہی اندر سے وہ کھو کھلا ہوتا جارہا ہواور ہم اس کی اصل بیماری کا علاج کرنے کی بجائے اسے باہر سے سپرے کرتے رہیں۔اس پر روشنیاں یابلب لگا دیں تو ہم اس سے درخت کے اندر کی بیماری نہیں روک سکتے۔وہ تب ہی ٹھیک ہوگا جب ہم اس کی جڑوں یا تنوں کی مٹی کھود کراس میں چوٹا ڈالیں گئے کیڑے مارادویات ڈالیس گے اور اسے یائی دیں گے۔ابیا ہی انسان کا حال ہے۔

اس کے لیے ضرورت ہے کہ آپ اپنے اندراپنی روح کا اعاطر ضرور کیا کریں اور دان میں اور دان میں کسی بھی وقت اسکیلے بیٹھ کراپی Self Purgation کا اہتما م ضرور کیا کریں۔ آپ نے بچوں کو دیکھا ہوگا۔ بجین میں لڑکیاں گڈیاں پڑلے بناتی ہیں اور آئے روز ان کی صفائی ستھرائی کرتی ہیں۔ اپنی

گڑیوں کے بال سنوارتی ہیں۔ اگران کی گڑیا کے اندرجع پرانے کپڑوں کے گلڑ ہے ہوتے ہیں وہ باہر فکل آئیں یا ہاتھ لگ لگ کر خراب ہوجائیں تو ان کی اس گڑیا کی بیرونی خوبصورتی اور اکڑین میں بھی فرق آتا ہے۔ چاہان کے اوپر کتنا ہی بناؤ سنگھارنہ کیا جائے۔ جب ہم بیچے تھے تو گڈے اور گڈی کی شادی پر جب کسی بات پر الجھ پڑتے تھے تو ایک سرے سے ایک گڈی کو پکڑ لیتا اور دوسرے سرے سے دوسرا اس طرح وہ بچاری گڈی ڈھلک جاتی۔ ہاری زندگی بھی اس گڈی اور گڈے کی طرح سے ہی ہے۔ اس کے اندر کا بناؤ سنگھار بھی اتنا ہی ضروری ہے جس قدر باہر کا۔

مارے بزرگ بھی ایک بڑی فہت ہیں اور خدا کا شکر ہے کہ ہمارے ہاں ابھی ان کا احرّ ام کیا جاتا ہے۔ یہ احرّ ام رہنا ضروری ہے۔ یہ بوڑھے اور بزرگ ای ا ثاثے کی طرح سے ہیں جس طرح اس نوٹ بنانے والے کے پاس آخری نوٹ بنانے کا سمامان اور بچوں کے لیے گڈی اور گڈ ا اثاثہ ہوتے ہیں۔ اگر ہم نے بھی پندرہ روپے کا نوٹ بناؤ الاتو پھر بات نہیں سنے گی۔

Landon Santa Landing and Stone

14 192.00

- philapping of Library at Committee

The state of the state of the state of

THE PERSON NAMED IN COLUMN

And the second second second

اللَّهُ آپُو آسانیاںعطافر مائے اور آسانیاں تقشیم کرنے کا شرف عطافر مائے۔اللّٰہ حافظ۔

### " دوبول محبت کے"

ہم اہلِ زاویہ کی طرف ہے آپ سب کی خدمت میں سلام پنچے۔ مید زندگی بھی ایک عجیب وغریب شے ہے۔اس کے مختلف سوالوں کا جواب ہاں میں ڈکلٹا ہے۔ یہ بات ہمیں بابوں کے پاس بیٹھ کر معلوم ہوئی۔اگر زندگی صاب کا کوئی سوال ہوتی تو پھرظا ہر ہے کہ بڑی آسانی کے ساتھ ہجھ میں آجاتی۔

یہ جو مرید ہوتے ہیں ان میں جواجھے اور باصفا اورنو جوان مریدین ہوتے ہیں وہ ہڑے طاقتور ہوتے ہیں اور وہ اپنے مرشد گردیا اپ بیرے بڑے سخت قسم کے سوال پوچھے ہیں۔ ایک روز ہم ڈیرے پر بیٹھے تھے کہ ایک اچھی بگڑی بائدھنے والاشت تشم کے مریدنے پوچھا

کہ'' باباجی بات بیہ ہے کہ انسان اپنی کوشش اور محنت ہے تو کہیں نہیں پہنچتا' اس کے او پر ایک خاص مشم کا کرم ہوتا ہے اور اے کوئی چیز عطا کر دی جاتی ہے اور پھر دواس اعلیٰ مقام پر فائز ہوجا تاہے۔''

اس پر باباجی نے کہا'' شاباشتم بالکل ٹھیک کہدرہے ہو۔''

وہ خص بات من کر بہت ہی خوش ہوا۔ ایک دوسرامریدیہ ساری باتیں من رہاتھا۔ وہ ذرا تھڑا آدی تھا۔ اس نے کہا کہ بیفلط بات ہے۔ انسان کو جو کچھ بھی ملتا ہے اپنی جدوجہدے ملتا ہے۔ اسے کچھ پانے کے لیے Effort کرنی پڑتی ہے۔ اسے تھم کو مانٹا پڑتا ہے۔ Order کے مطابق کام کرنا پڑتا ہے۔ اس نے کہا کہ بیغیمروں کو بھی ایک مخصوص Pattern پر چلنا پڑااور کوشش کرنی پڑی۔ پھر جاکر ایک مقام ملا۔ ایسے ہی مقام نہیں ملاکرتے۔

باباجی نے اے میں کہا کہ شاباش تو بھی تھیک کہتا ہے۔

وہاں پر ایک تیسرا مرید جولنگر کے برتن صاف کررہا تھا۔اسے بین کر بہت عجیب سالگا اور کہنے لگا کہ'' بابا جی آپ نے حدکر دی۔ بیکس طرح سے ہوسکتا ہے کہ دونوں کی بات ہی ٹھیک ہو۔کسی ایک کی بات تو غلط ہونی جا ہیں۔''

بين كرباباجى نے كہاكة شاباش تو بھى تھيك ہے."

بیزندگی کی بات ہے جو بندے کی پکڑ میں نہیں آئی ادر یہ جس کی پکڑ میں آئی ہے دہ اس کی سوچ ' کوشش اور دانش کے رویے کے مطابق اس کے ہاتھوں میں بنتی رہتی ہے۔

ہم' وانش منداور پڑھے لکھے' اوگ ہیکرتے ہیں کہ ایک مفروضہ یا سوال سامنے رکھتے ہیں اور پھر ہم طے کردیتے ہیں کہ اس کا صرف یہی جواب ہے۔ حالانکہ ایک سوال کے جوابات ہو سکتے ہیں۔ جس زمانے میں ملک اٹل میں تھا تو وہاں Scandinavian Countries میں خاص طور پر ڈنمارک میں خودکشیاں بہت بڑھ گئیں اور خواتین و حضرات! ونیا میں سب سے زیادہ خودکشیاں ڈنمارک میں خودکشیاں بہت بڑھ گئیں اور خواتین و حضرات! ونیا میں سب سے زیادہ خودکشیاں جوگ ہیں۔ جتنا ملک Rich ہوگا آئی ہی وہاں خودکشیوں کی شرح زیادہ ہوگا۔ سب سے انہلی درج کی امیر ترین اور قیمتی تھم کی خودکشی سکینڈ سے نیوین ملکوں میں اور اس کے بعد جا پیان میں ہوتی ہے کیونکہ وہ بھی بہت امیر ہے۔ خودکشی کا امارت کے ساتھ خاص تعلق ہوتا ہے۔ جھے جا پیان میں ہوتی ہے کیونکہ وہ کئی تو امیر ول کا کا م ہے۔ میں بڑا پر بیٹان تھا کیونکہ میری عقل وواکش کم تھی اور سوچ چھوٹی تھی۔ میں نے اپنے استادیا گائیڈ پروفیسر اونگارتی سے کہا کہ ' بیر کیسے ہوسکتا ہے کہا میر اور میں نے اپنے استادیا گائیڈ پروفیسر اونگارتی سے کہا کہ ' بیر کیسے ہوسکتا ہے کہا میر

سب کو یہاں کھانے پینے کواچھامل رہا ہے۔ طبی ہولتیں ہیں۔ تمام تر آسائش میسر ہیں تو جان جیسی پیاری چیز کو کیوں کوئی ضائع کر دیتا ہے اور بالکل Nothingness کے حوالے جان جیسی پیاری وخوبصورت چیز آخر کیوں کر دی جاتی ہے۔

وہ کہنے گلے کہ''آ دمی خود شی اس وفت کرتا ہے جب جس گروہ کے درمیان وہ رہتا ہے وہ گروہ اس کی بات سننے سے اپنے کان بند کرلے انکار کردے۔ ہر انسان اپنا وکھ درد بیان کرنے اور بات کرنے کی آرز درکھتا ہے۔''

مغربی ممالک ہیں ایسے ماہرین نفسیات ہیں جو پیسے لے کرلوگوں کی باتیں سنتے ہیں۔ کسی سے تین سوڈ الرلے لیے اور کہا کہ اب آپ کے پاس ایک گھنٹہ ہے با تیس کر واور دو پھنے ہیں کہ دے کر کجواس کرتا چلا جاتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے باپ نے مارا میری امی ایسی تھی 'بڑےظلم ڈھاتی تھی اور مجھے سوسائٹی کے خلاف بڑا خصہ نہے۔ وہ ماہر نفسیات آنہیں اکثر میہ کہتے کہ اگر تہہیں ماں یا باپ کے خلاف عصر ہے تو گھر میں ایک پلر یا تھم بے پر تکسیہ باندھ کراس پر ماں یا باپ جس کے خلاف بھی عصر ہے اس کی تصویر لگا و اورا سے خوب ہنر ماروتا کہ غصر نکل جائے۔

ماہرین نفسیات کے ان تمام مشوروں کا بھی پچھ زیادہ اثر نہ ہوا کیونکہ جو شخص بات کرنا جا ہتا ہے دکھ بیان کرنا جا ہتا ہے ہٹر مارنے سے تو غصہ مزید بڑھے گا ہی نا!

جب بھی کسی معاشرے میں آپ کو بی خبر ملے کہ وہاں پرلوگ خود کشی کرنے لگے ہیں تو مت اس بات کی طرف لوٹ کے جاؤ کہ ان کے پاس کھانے کے لیے کم ہے۔ وہ تو سب کے پاس ہی کم ہے۔اگریہ ہات ہوتو پھرامیر ملک کےلوگ خودکشی کیوں کریں۔

اگر کسی معاشرے میں خود کشیاں بردھیں تو اس کا ذمہ دارا ہے آپ کو تھم رائے اور جان کیھے کہ کوئی مجھ سے بات کرنا جا ہتا ہے اپنا دکھ بیان کرنا جا ہتا ہے اور میں اس کا دکھ سننے کا وقت نہیں رکھتا۔ خود کشی اس کی بنیا دی وجہ ہے۔

ہمارے ہاں بھی اکثریہ چرجپار ہاہے کہ فلاں بھوکا تضاا درخودکشی کرنے پرمجبور ہوگیا۔اب بھی ایسی ہوتی ہیں۔

ائیں بات ہرگز نہیں کہ کوئی بحوکا مرتاخو دکھی کرتا ہے۔ ہوسکتا ہے کہ بچھ کیسوں ہیں بیعضر ہو
لیکن مجموعی طور پراورغالب عضر یہی ہوتا ہے کہ ہماری کوتا ہیوں کی وجہ سے کوئی موت کو گلے لگا تا ہے۔
ہم ایپنے اپنے کا موں اورغرض کے ساتھ وابستہ ہوگئے ہیں اور ہمارے پاس کھی ووسر سے
کے لیے وقت نہیں ہے اورلوگ ان کندھوں کو تلاش کرتے پھرتے ہیں جن پروہ اینا ما تھارکھ کرروسکیں۔
یکوتا ہی معاشر سے کی ہے۔

اگر کسی لڑکی کی شادی زبردتی اس کی مرضی کے بغیر ہورہی ہے اور وہ رونا چاہتی ہے کسی مائ چاہیے ' دوست' پروفیسز' استاد کو بتانا چاہتی ہے کہ اسے مید دکھ ہے لیکن وہ سارے کہتے جیں کہ ہمارے پاس وقت نہیں ہے دفع ہوجا۔

اب وہ پیچاری خود کئی نہیں کرے گی تو اور کیا کرے گی۔ جب زندگی اور آواز کا پنجرہ اتنا نگ کردیا جا تا ہے کہ وہ اس میں مجوں ہوجا تا ہے اور اس کا سائس گھنے لگتا ہے تو وہ پھر مرنے کے لیے تیار ہوجا تا ہے۔

ہمارے ہاں بھی میدکوتا ہی بڑی شدت ہے رونما ہور ہی ہے اور ہمارے لیے میہ بڑالھ فکر میہ ہے۔ اس کی طرف توجہ دی جانی چا ہے۔ میدکام حکومتیں نہیں کیا کرتیں ۔ حکومتیں تو بے معنی سے کام ہی

کرتی ہیں کہ مڑکیں بنالؤ پرانی عمار تیں گرالؤ فارن ریلیشنز بنانے میں ہی دھکے کھانااس کا کام ہے۔ انسانوں کو جوڑنا اور انسانوں کے ساتھ تعلق رکھنا سوسائٹی کا کام ہے۔ وہ سیمینار میں بھی لوگوں کا دکھ سفتے ہیں اور پیسے لئے کر بھی گھنٹوں کے حساب سے لوگوں کی بات اور درد سنتے ہیں۔وہ معاشر ہے جن کی بڑی تعریفیں ہوتی ہیں انہوں نے خودکو آپس میں جوڑ اہوا ہے۔

یہ باب کھینیں کرتے۔ بیکوئی مجزے یا کشف کے ماہر نہیں ہوتے۔

یے چھوکر بچھ ٹھیک کرنے کا ملکہ نہیں رکھتے۔ بیا ہے ہی بیٹے ہوئے ہوتے ہیں۔ یہ اپنی طرز کے سائیکو تھراپیٹ ہوتے ہیں وہاں لوگ اپنا د کھ لے کرجاتے ہیں۔

میں گذشتہ دنوں ایک باب کے پاس گیا ہوا تھا۔ یہ میں نے ایک اور بابا تلاش کیا ہے جو چوہنگ کے پاس رہتا ہے۔ وہاں ایک شخص نے کہا کہ اس نے 40 ہزار کی تمیٹی ڈالی تھی کیکن کوئی سارے پیسے لئے کر بھاگ گیا ہے۔

بابا جی نے سب سے کہا کہ'' دعا کرو کہ محد شریف کی خدا مدد کرے اور اس ظالم کا کوئی بندوبست کرے۔'' وہیں پرایک آ دمی بولا کہ' سمیٹی کس کے پاس ڈالی تھی۔''

اس نے کہا کہ ''فلاں بندے کے پاس ڈالی تھے۔''

اس شخص نے کہا کہ'' وہ اس شخص سے بات کرے گا اور تین دن کے اندر تحقیم پیسے واپس نہ دلوادیئے تو پھڑ کہنا۔''

دیکھتے اس طرح ایک رُخ پیدا ہو گیا۔ ایک بندے نے دکھ بیان کیا اور دوسرے نے اس کے دکھ کے مداوے کی بات کی۔ ...

اس میں بابے نے پچھٹیں کیا تھا۔

و ہیں پرایک شخص نے کہا کہ''باباجی میں آپ سے علیحد گی میں بات کرنا چاہتا ہوں۔'' ''باباجی نے کہا کہ'' بھئی علیحد گی میں کیوں بات کرتے ہو یمبیں کرو۔''

اس نے کہا کہ'' جی میں عزت دارآ دمی ہوں۔ میں نے بات خفیہ طریقے سے ہی کرنی ہے۔'' باباجی نے کہا کہ'' سارے ہی عزت دار ہیں اور عز تنیں سب کی سأنجھی ہیں۔ تم گھبراؤ مت بلکہ بات کرو۔''

اس نے کہا کہ'' بی میں ایک جگہ کام کرتا تھا۔ وہاں کے کارخانے دار نے مجھے نوکری ہے نکال دیاہے۔وہ بڑا ظالم تھا۔وہ بچارہ وہاں سے آٹھ دی ہزاررو پے لیتا تھا۔

اس نے کہا کداب اس کی مالی حالت بہت خراب موگئی ہے اور میں نے جوقر ضرایا ہوا ہے۔

اس کا ماہانہ Interest یا بیاج جوہ وہ ہائیس سو کے قریب ہے۔ وہ اوا کرنامشکل ہوگیا ہے جس کے ہاعث میں جا اور کہ مرجاؤں۔ آپ براو کرم اس کے لیے دعا کریں۔''

وہاں بیٹھے عپالیس بچپاس لوگوں پر تکلیف دہ ہیب طاری ہوگئی۔ وہاں ایک میجر صاحب بیٹھے تھے۔

انہوں نے اس شخص کو اپنا کارڈ دیا اور کہا کہتم پرسوں آجانا اور تم پرسوں سے اپنے آپ کو ملاز مسمجھو میری بوشٹ میں ایک ملازم کی ضرورت ہے۔ وہاں تنہیں زیادہ تو نہیں ساڑھے یا پھی بزار ملا کریں گے۔

بین کراس شخص کا چېره خوثی ہے شمنما اُٹھا۔

انسان کا انسان سے دکھ بیان کرنے کا یہ فائدہ ہوتا ہے۔ میری ان ہاتوں پر پچھ لوگ اعتراض بھی کرتے ہیں۔ ان کا ہوسکتا ہے یہ اعتراض درست بھی ہوادروہ کہتے ہیں کہ بین اس جدیددور بین کہتی یا ہوں کی ہا تھے۔ ان کا بین یہ بیا ہوں گیا ہا تھے۔ ان کا حضرت تی سا بین غازی نام تھا۔ ہیں بھی بھی ان کے پاس جاتا تھا۔ بردی دیر کی بات ہے۔ تب نہر کا بین تھا اور وہاں ایک شہتر رکھا ہوا تھا جو بل کا کام کرتا تھا۔ اس پر بڑا بیلنس کرکے گذر نا پڑتا تھا۔ ایک بار میرے ساتھ میری بودی با فوقد سے بھی گئی اور اس پل ہے گرتے گرتے ہی ۔ اس کے بعد میں ایک بار میرے ساتھ میری بودی با فوقد سے بھی گئی اور اس پل ہے گرتے گرتے ہی گئی۔ اس کے بعد میں نے اسے منع کردیا کہ آ پ کنارے پر کھڑی رہا کریں ہم مل کرآ جایا کریں گے۔ حضرت تی سائیں کا ایک اوٹل بولتی ایک ایک اور اس ہروفت پر پہنیں کیوں ایک کؤل بولتی رہتی تھی۔ وہاں آ کر کہا کہ '' بی میں رہتی تھی۔ وہاں آ کر کہا کہ '' بی میں یا نی بین اے۔''

بایا جی نے کہا کہ' لوجی ایہوں چا بیاؤ'خدائی مہمان آیا اے۔''

(اے جائے بلا کیں بیفدا کامہمان ہے کیونکہ ہم نے توبلایا ٹییں اسے خدانے ہارے پاس بھیجا ہے )۔

> اے جائے پلائی گئی اوراس کے ساتھ سو کھے بسکٹ (رسک) بھی دیئے گئے۔ سندھی سائیں اس سے پوچھنے لگے کہ'' کہاں جارہے ہو۔'' اس نے کہا کہ'' بی میں لا ہور جارہا ہول'''

اس نے بتایا کہ 'میرے ساتھ میری بیٹی ہے۔اسے بیاہے ہوئے جار پانچ ماہ ہوئے ہیں۔ اس کوسسرال والون نے مارا پیٹا ہے۔'' خواتین وحضرات! میں نے سسرال میں بید دیکھا ہے کہ ساس اتنی بری نہیں ہوتی۔ایک پڑیلیں ننانیں (مندیں) بھی ہوتی ہیں۔وہ بڑا چچھے پڑتی ہیں۔

اس نے بتایا کہ 'میں نے اس کا اب کا غذ (طلاق) لے لینا ہے۔'' سائیں صاحب کہنے گئے کہ '' ٹا بھئ نائم اس کا کا غذ نہیں لوگے۔'' '' ایہ ساڈھی دھی اے ایہ بہن باباتیری دھی نمیں اسیں جانبے تے ساڈا کم جانے۔'' وہ لڑکی روتی آر بہی تھی بین کروہ کیجے گئزی ہوگئی۔

باباجی نے کہا'' بیٹی اب جو بھی مجھے تکلیف ہوتم نے آ کرہم سے بیان کرنی ہے۔ اپنے ابتے سے بات نہیں کرنی جو چیز جا ہے اب ہم ہے ہی لیٹی ہے اور ہمیں ہی بتانا ہے۔''

اس کے بعد بابا جی نے وہاں بیٹھے ایک گاؤں کے ذیلدارے کہا کہتم گھوڑے پر کاٹھی ڈالواوراس گاؤں کے ذیلدارے جا کرکہو کہ'' میہ ہماری بیٹی ہے جھے تم نے ٹکال دیا ہے۔اس کے ذمہ دارتم ہو۔''

ُ وہ کوئی پانچ چیمسل دورتھا۔ میں اپ سوچ رہا تھا کہ ذیلدارگاؤں کا سردار ہوتا ہے یہ کینے جارہا ہے۔

> میں نے اس سے پوچھا کہ''آپ کیوں جارہ ہیں۔'' وہ کہنے لگا کہ جی''امر ہو گیا ہے۔''

اب وہ لڑکی وہاں بیٹھی تھی۔ جنب شام کواس کے باپ نے کہا کہ چلو بٹی چلیں تو اس نے کہا کہ نہیں ابو میں نے نہیں جانا۔ مجھے واپس میرے سسرال چھوڑ آئیں۔اس کے باپ نے کہا کہ'' تو کمال پڑی کردی این نتیوں مارن گفن گے۔''لیکن اس لڑکی نے کہا کہ''نہیں مجھے چھوڑ آئیں۔''

بابا جی بڑے خوش ہوئے کہا کہ 'مکسی کی جراُت نہیں کہ ہماری بیٹی کو ہاتھ لگائے۔ہم خود چھوڑ کرآئیں گئے۔''

خواتین و حضرات! کوئی متحزہ نہیں ہوا۔ بابابی نے پھے نہیں کیا۔ بس ایک بندے نے ایک بندے کی بات منی اور مسئلہ طل ہوگیا۔ بچوا میں جعلی لوگوں کی بات نہیں کر رہا۔ آری کا ایک اصلی میجر ہوتا ہادرا یک نفتی ۔ وردی پہن کردکا نوں سے پہنے لے جاتا ہے۔ وہ اصلی میجریا تھا نیدا رنہیں ہوتا بلکہ نقلیا ہوتا ہے۔ میں اصل لوگوں کی بات کر رہا ہوں۔

یہ فرہ وقت ہے جوانتہا کی خوفنا ک اور خطرناک ہے جس میں ہمیں حکومت کو ایک طرف کر کے خود آ گے بڑھ کے ان لوگوں کے لیے جسیا کیسا 'گندامندا کندھا تیار کرنا ہے جس پر وہ سررکھ کررو سکیں

اور پہنیں دینا۔ایک بیبہ بھی نہیں دینا۔ بس دتے میں سے دینا ہے۔ وہ گروہ انسانی جو ہمارا ہے پہھاگاتا ہے ہم جس میں سے ہیں آئہیں وقت دینا ہے۔ وگر نہ صورت حال گھبیر اور خطرناک ہوجائے گی۔ میں یہ بہتا ہوں کہ یہ دہشت گردی نفسیاتی الجھن کی وجہ سے پیدا ہوئی ہے جس نے انسانوں کوایک دوسرے سے دور کردیا ہے اور ان کے درمیان یکا نگت اور محبت ختم کردی ہے لیکن اس کے لیے ایسے ہی کوشش کرنی پڑے گی جس طرح سویاں بٹنے اور روٹی کیکانے کے لیے کرنی پڑتی ہے۔

آئندہ ہے ہمیں بیکوشش ضرور کرنی جا ہیے اور میں ہیر بات اپنے آپ سے زیادہ کہدر ہا موں کیونکد آپ کونو خدانے بیصلاحیت دی ہے کہ آپ دوسروں کے لیے ہمدر دی رکھتے ہیں۔ مجھ میں شاید ریکی ہے۔

ا یک دن میں اپنے پوتے سے کہدرہا تھا کہ ' بلال میاں کیں اپنے اللہ کو مان کے مرنا جا بتا ہوں ۔''

وه كنه لكاكر "باباتم توبهت اليهية دي مو"

میں نے کہا دونہیں مجھے میرے اباجی نے کہا تھا کہ ایک اللہ ہوتا ہے اور میں نے سہ بات مان لی اور اللّٰد کو ماننے لگا۔''

میں اللہ کوخود سے ڈائر کیک ماننا جا ہتا ہوں۔بس خدا پر یقین کی ضرورت ہے۔ میر سے ابا ہی بتا یا کرتے سے کہا کیک دن ان کے ہاتھ دفتر میں کام آنے والے ملازم کی تخواہ چوری ہوگئ توسب نے کہا کہ یار بڑاافسوس ہوا۔ تو وہ کہنے گئے کہ' خدا کا شکر ہے نوکری توہے۔''

ایک ماہ بعد خدا کا کرناالیا ہوا کہ اس کی ٹوکری بھی جل گئے۔

لوگوں اورا ہا. جی نے ان ہے انسوں کیا تو کہنے گئے جی'' خدائے اپنا گھر دیا ہے'ا تدریبیٹھ کر اچارروٹی کھالیس گے۔اللہ کاففنل ہے۔ پر واہ کی کوئی بات نہیں ۔''

بەخدا كى طاقت تقى۔

مقدے بازی میں پچھ عرصہ بعداس کا گھر بھی فروخت ہوگیا۔ وہ پھر بھی کینے لگا کہ'' فکرنییں میرے ساتھ میری ہوی ہے۔ یہ بیالیس سال کا ساتھ ہے۔ بیوی فوت ہوئی تواس نے کہا کہ'' کوئی بات نہیں' میں توزندہ سلامت ہوں' تندرست ہوں۔'' وہ شوگر کا مریض تھااس کی ایک ٹانگ کمٹ گئے۔میرے والدنے کہا کہ'' بہت برا ہوا۔'' اس نے کہا'' ڈاکٹر صاحب ایک ٹانگ تو ہے۔'' بیاری بڑھنے کے بعداس کی دوسری ٹانگ بھی کٹ گئے۔ میرے والد بتائے ہیں کہ جب وہ فوت ہوا تواس نے اپنی بہوسے کہا کہ " بیٹا کمال کا بستر ہے جس پر میں فوت ہور ہا ہوں۔ " جس پر میں فوت ہور ہا ہوں۔ کیا خوبصور تی سے اس چار پائی کی پائینتی کس ہوئی ہے۔ مزا آ رہا ہے۔ " ایس طاقت اور فتاعت پیندی کی ضرورت ہے۔ ایس طاقت اس وجہ سے حاصل ہوتی ہے کہ وہ دوسر ل کے لیے اپنا کندھا' ہاز و یا صرف اپنا کان کھلا رکھتے ہیں اور لوگوں کو سہارا Provide کرتے ہیں۔

میں آب سے ل کر بہت خوش ہوا۔اللہ آپ کو آسانیاں عطافر مائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطافر مائے۔اللہ عافظ۔

#### Wisdom of the East

ہم اہل زاویدی طرف ہے آ پ سب کی خدمت میں سلام پہنچے۔ ہارے بابے کہتے ہیں کہ جب تک دنیا کی ساری لذتوں سے خود کوقطع تعلق نہیں کرلو گے اور انہیں چھوڑنہیں دو گےاس وقت تک تمہاری تمجھ میں اصل بات نہیں آئے گی۔ آپ بہت کثیر المقاصد لوگ ہیں۔سب سے پہلے اپنے مقاصد کانعین کرنا ہوگا۔ہم لوگ لذتوں اور ناحق کے مقاصد پڑمل پیرا میں جیسا کہ میری بیوی کہتی ہے کہ وہ نوکری بھی کرے روٹی بھی پکائے ؟ آٹا بھی گوندھ لے ٹیلیفون بھی س لے چنلی میٹنگ میں بھی شرکت کرے۔اس کے بعد بازار بھی چلی جائے ورزی ہے بھی ہوآ ئے ليكن اليسے تونبيں ہونا ہے نا۔اسٹے سارے مقاصد كوآ پ ایک ساتھ كیسے چلا سکتے ہیں یا پاسکتے ہیں۔ وہ کتے تھے کہ باہر کے سارے پٹ''جھیز'' (بند کردو) دوتو پھر اندر کا دروازہ کھاتا ہے۔ جب باہر کے پٹ کھلے رہیں گے تو اندر کا درواز ونہیں کھلے گا۔ ہم باباجی سے ضد کیا کرتے تھے کہ باباجی ایے کیے ہوسکتا ہے۔ہم توایک خاص وضع کی زندگی بسر کررہے ہیں۔ایک انداز زیست پر چل رہے ہیں لیکن وہ بار مجھاتے تھے کہ آپ کوسب راستوں میں سے ایک راستہ ضرورا ختیار کرناہے۔ بڑا کام کرنے کے لیے ایک راسته اپنانا ہوگا۔ وہ بڑا کام چاہے روحانیت کا ہو چاہے انسانیت کا ہویا مادیت کا' اور جاہے وہ کام دین کا ہو۔ ہم کئی جگہوں پرخود کوشلیم کر کے کوئی بردا کام یا معرکہ نہیں ماریختے۔ ہمیں ا پنے ایک ٹارگٹ کا تعین کرنا ہوگا اور پھرآ پ نے اس پرنشانہ با ندھنا ہے۔ اگر آ پ کے ساتھ چھوٹی موٹی لیریں قطیریں چھی آئیں گی تو اس ہے آ بھتی فیصلینیں کریائیں گے ہمیں باباجی کی اس بات کا ہزا دکھ ہوتا تھا۔حضرت بابابلھے شاہر کارایے مرشد شاہ عنایت کے پاس لا ہور آئے۔وہ اپنے مرشدك بإس مموماً تربح تقرابي مرشد كبھى جھراكرت بمھى ان كے سامنے نا يے ـ ایک بار حضرت بابابلھے شاہ نے اپنے مرشدے پوچھا کہ سرکار میں چاہتا ہوں کہ میں اپنے باطن کے سفر میں اللہ تک بھنے جاؤں۔آپ مجھے بتا کیں کہ میں ضدا تک کیسے پہنچوں۔اس برحضرت شاہ عنایت ؓ نے فرمایا کہ وجمہیں کمی چیز سے محبت ہے۔''

انہوں نے کہا کہ'' جھے کی خاص چیز سے تو محبت نہیں ہے۔ میں تو سادات کا ایک لا ڈلا پچہ جول اوراجیمی زندگی بسر کررہا ہوں۔''

> ان كى مرشد نے كہا كە ( پھر بھى متہيں كوئى سى چيز تواچھى لگتى ہوگى ۔ '' بابابلھے شادَّ نے كہا كە ( مجھے اپنى بھينس بہت پيارى ہے۔''

مركارشاه عنايت نے كہا كە ' فحيك ہے الله كوچھوڑ ؤاپنى بھينس سے ہى محبت كرو' بلھے شاہ نے فر مايا كه ' جى مرشد بہت اچھا' آپ نے جوفر ما ديا ہم تواس بات كو مانتے ہيں' اورتشريف لے گئے۔ اس كے ساتھ بھركوئى مهينہ چاليس دن وہ اپنے گفر پررہے۔ پھر مرشد سے ملنے كا خيال آيا تاكدان سے ملاقات ہواور اپناا حوال بھى بيان كيا جائے۔

جب حفرت بلعے شاہ اپنے مرشد شاہ عنایت کے دروازے پرآئے تو محسوں کیا کہ جیسے سینگ دروازے برآئے تو محسوں کیا کہ جیسے سینگ دروازے سے نہیں گزر کیس گے۔اب وجہ ریتی کہ بلعے شاہ نے مرشد کے تکم کے مطابق خود پر اس بھینس کی کیفیت طاری کر لی تھی ادران کی ساری ذات بھینس میں بدل گئی تھی۔ جب انسان خود پر اس طرح کی بیفیت کا پلو پکڑا جا تا نہیں ہے۔ہم بھی ساری عمراس آر دو میں گئے دہے ہیں لیکن ہم سے اس طرح کی کیفیت کا پلو پکڑا جا تا نہیں ہے لیکن ٹیچر مرشد کر وہتا تے رہتے ہیں کہ آپ کو پہلے اپنا آپ پہچانا ہے اورا پنی ذات کا تجزیہ پہلے کرنا ہے۔ جب آپ اپنی ذات میں موجود چیز ول تک رسائی حاصل کر لیں گے اورانہیں وبوج لیس گئو پھر آپ کو آسانیاں ملنی شروع ہوجا تیں گی۔

خواتین وحضرات! مجھے واقعی ہی نہیں پتہ ہے کہ میں کون ہوں؟

جب میں چھوٹا ساتھا تو ہیں ایک معصوم بچہتھا۔ بیار ااور اچھا بچہتھا۔ نیک اور تخلص ہی تھا۔ میں اپنے آپ کوجا نتا تھا اپنے کھلوٹوں کے حوالے سے اور اپنے ماں ہاپ کے حوالے سے۔ ایک دن میری خالہ ہمارے گھر آ کیں اور انہوں نے جھے و کیھ کرمیری مال سے کہا ''آپا یہ تو بہت بیار ابچہہے۔ بیتو بھائی جان جیسا ہے۔ میں نے پہل دفعہ یہ بات بنی کہ میں تو اباجی جیسا ہوں۔'' اس احساس سے میری معصومیت کم ہونا شروع ہوگئی اور میں اباجی بن گیا۔

ایک دفعہ پھرمیری دوسری ماس یا پیھوپیھی آ کیں توانہوں نے میری تعریف کرتے ہوئے کہا کہ بیتو ماشاءاللہ بڑاؤ بین بچہہاور ذہانت ہیں اپنے بڑے بھائی ہے بھی بڑھ کرہے۔ میں نے سوچا کہ چلوبات بن اب تو میں اپنے بردے بھائی کو بھی کاٹ گیا ہول۔

خواتین وحضرات! بین آپ لا ہور بیں بینے والے اور سب انسان پوری کا نتات میں ہر گخص اپنے اسان پوری کا نتات میں ہر گخص اپنے Self کے بارے میں نہیں جانتا ہے اور سب نے اپنے ارد گر د چھوٹی تختیاں اور سائن بور ڈ گفار کھے ہیں۔ کسی نے سنگلی ڈال کراس تختی کو گلے میں ڈال رکھا ہے جس پر ذہین لکھا ہے ۔ کسی نے رائٹر کسی نے ماہر نفسیات کسی نے ڈاکٹر لکھوا رکھا ہے جبکہ انسان کی اپنی ذات کہیں پنچے چھپی ہوئی ہوئی ہے۔ مراقبہ کرنے سے انسان کواپنے اندر کے حال کا پہتے چاتا ہے۔ ہمارے بابا جی نے جمیں مراقبہ کرنے کا طریقہ کھایا کہ س طرح سے بیٹھنائے کیا کرناہے؟

خوا تنین وحفزات! ہول اور گیند میں کم ہے کم بارہ فٹ کا فاصلہ تھا۔ گورے نے سٹک پکڑی' تھوڑی ویرا پناوز ن تولا اوراس خوبصورت انداز میں ہٹ کیا کہ گیندسیدھی ہول میں جا گری۔

جمسب نے تالی بجائی اس گورے نے بھی اپنا ہاتھ او پراٹھا کرخدا کاشکر بیا او جب اس نے اپنا چرہ او پراٹھا کرخدا کاشکر بیا اور اس نے اپنا چرہ او پراٹھایا تو ہم بیدو کھے کر چران رہ گئے کہ وہ اندھا تھا۔ اس کی دونوں آ تکھیں چلیوں سے محروم تھیں اور بالکل سفید تھیں ۔ ہم سب اس کے گردجم ہوگئے اور ہماری چرانی کی انتہا نہتی کہ ایک اندھا تحض کہاں سے چلا کہاں پہنچ کراس نے جث لگائی لیکن ہم میں سے کسی ایک کو بھی اس کی معدوری بارے شائیہ تک نہیں ہوا۔

وہاں ہمارے ایک ریلوے کے آفیسر دوست بھی تھے۔اس نے اس گورے سے کہا کہ Excuse me Sir, whether you are blind?

> اس نے جواب دیا کہ . You have to be blind to see (جب تک آ رگی اندھائییں ہوتا اس دفت تک وہ دیکھییں یا تاہے۔)

بیارے بجوااب بیات جومیں نے اس این باباتی سے بنتی مجھاس کی بہاں ایک مثال کی۔ اس نے ہمیں بعد میں بنایا کہ بر ما کے محاذیر وہ بطور کیپٹن تعینات تھا توایک بم کے <u>صف</u>ے ہے اس کی تیز روشنی نے چٹم زون میں اے اندھا کرویا۔ پھر میں نے تہیہ کرلیا کہ میں زندگی بسر کروں گااور ''سجا کھ'' (بینا) انسانوں کی طرح کروں گا۔اس گورے نے بتایا کہاس نے بعدازاں ایک کھیلوں کا سامان بیچنے والی دکان پر توکری کر لی۔ دو تین بارتو میری بیوی مجھے وہاں تک چھوڑنے گئی پھر میں نے اس ہے کہا کہ میں اب اکیلا ہی جایا کروں گا۔ میں بس پر جا تا تھااور بس برے ایک خاص مقام پراتر کر پیر تھمبول کو ہاتھ لگا کرایک اندازے ہے گھر کی طرف جاتا تھا۔ میں نے گھر کے درست راستے کالعین اس طرح سے کیا کہ موٹے تھمبوں کے بعد پھر چھوٹے تھیے آتے تھے پھروں قدم چلنے کے بعد جھے ایک بیکری سے تازہ ڈیل روٹی بنے کی خوشبوا نے لگئی تھی تو میں خیال کرتا کہ میں درست سب میں جارہا مول اور مجھے کنفرم موجاتا کہ I am on the right track بیسب اے ایک طرف توجہ مونے ہے میسر ہوتا تھا۔لیکن ہم کثیرالمقاصد جولوگ ہیں ہم یہ بھی کرنا ہے وہ بھی کرنا ہے کے چکرول سے نہیں نکلتے اور پھی خمیں کریاتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ ہم نے نماز بھی پڑھنی ہے روٹی بھی پکانی ہے چوری ہے ایمانی بھی کرنی ہے اور بھی فلاں فلاں کام کرنے ہیں۔ وہ گورا بتا تا ہے کہ جب بیکری کی څوشبو کچھ ماند پڑ جاتی تھی اور پٹرول اور ڈیزل کی Smell شروع ہوجاتی تو پھر میں جھتا کہٹھیک رائے پرگامزن مول۔ وہاں آ کے بارہ قدم چل کر مجھے Left میں گھومنا موتا تھا اور میں اس بیٹرول پیپ سے Left گھوم کرنگی میں چلتا جاتا تھااور سڑک پر ہے تیسرے سپیڈ بریکر پر جب میرایا وَل پڑتا تھا تو جھے پید چل جاتا کداس سے بندرہ قدم کے فاصلے پرمیری دکان ہے۔ پھرمیں وہاں سامان بھی پہنچانے لگا اور میں نے کیم بھی شروع کرنے بارے سوچااور کھیلنار ہا۔

جب آپ مراقبہ کرتے ہیں یا انشاء اللہ کریں گے اور آپ کو وقت لے گا' تو اس کا سب
ہوگا کہ آپ نے اور ساری ہاتوں کو چھوڑ کر توجہ ایک جگہ بر مرکوز کرنی ہے۔ توجہ
ہار ہار دوسری طرف جائے گی جیسے نماز کے دوران کی خیالات آنے شروع ہوجاتے ہیں۔ ذہن
دوسری طرف بھاگے گالیکن آپ نے اس کو پکڑ کے واپس نہیں لانا بلکہ ڈھیلا چھوڑ دینا ہے۔خود کو
مشکل نہیں ڈال لینی۔

خدانے انسان کوجانور سے افضل تر قرار دیا ہے اور وہ ہے بھی۔اس کو کم از کم اینے ذہن کے اور پائنا کنٹر ول تو ہونا چاہیے کہ وہ اس کو Still کر سکے۔انسان توہاتھی کھوڑے اور خونخو ارشیروں کورام کرلیٹا ہے بہاں آ کر مارکھا جاتا ہے۔ ذہن آپ کے قابو میں نہیں آتا ہے لیکن جولوگ صاحب حال بیں وہ ذبئ کو بھی قابو میں رکھتے ہیں اور پھراس کا آ ہستہ آ ہستہ فا کدہ ہونا شروع ہوتا ہے۔اس حوالے سے جب آ بدرجہ کمال کو پہنچتے ہیں قو ضروری نہیں کہ اس کا کوئی مادی فا کدہ ہویا آ پ کواس کے فوا کد کا واضح طور پر پیتہ چلے جیسا کہ آ پ چہرے پر کریم میا یا و ڈرلگا لیستے ہیں تو آ پ کواورلوگوں کو پیتہ چل جا تا ہے لیکن اس معالمے میں آ پ کو پیتہ نہیں چلتا کہ پھے تبدیلی آ رہی ہوتی ہے۔ یہ تبدیلی آ رہی ہوتی ہے۔ اس کا یقین وہ لوگ ولاتے تبدیلی آ رہی ہوتی ہے۔اس کا یقین وہ لوگ ولاتے تبدیلی آ پ بھے جو آ پ کے اردگر د ہوتے ہیں۔ اس گورے کا نام مسٹراوسوال تھا۔ اس کی طرح جب آ پ سے کے شانے پر اپنانشا نہ لگاتے ہیں اور آ پ کڑی کمان بن جاتے ہیں جس طرح ایک نظم میں کہا گیا ہے کہ ۔

الی کڑی کمال ہے محمہ علی جناح گلہ ملت کا پاسبان ہے محمہ علی جناح گلہ تو آپ کومقاصد کا حصول شروع ہوجاتا ہے۔

پیارے حصرات! اگر کڑی کمان نہ ہوئے تو پھر زندگی کا پچھ فائدہ نہیں ہے۔ پھرتم ہم جانوروں کی طرح ہی ہوئے کہ کھایا ہیا ، دوجار ہندول سے علیک سلیک کیا اور چلے گئے اور اپنا مال بھی چھوڑ گئے۔ بندے کو بھے تنے اپنا مال چھوڑ نا ہے اور بہتر یہ ہے کہ ایسا مال ہوجو شبت کی طرف لے جائے۔ ذہن پر کنٹرول اور مقاصد پر درست نشانے کے فن کے لیے مغرب برا بے چین ہے۔ مشرق میں بید بات ہے۔ مغرب والے آرزور کھتے ہیں کہ ہم کو بھی بیقیلیم دی جائے۔ ہم اس کے بارے میں جب روم نویڈورٹی میں پڑھا تا تھا تو ایک ہی بات کا باربار ذکر ہوتا تھا کہ ہمیں میں جانوں کے بارے میں بنا کیں۔ اب جھے خاک علم تھا کہ یہ س بلا کا تام ہے۔ میں نے تو یو نیورٹی سے ایک بارے میں بنا کیں۔ اب جھے خاک علم تھا کہ یہ س بلا کا تام ہے۔ میں نے تو یو نیورٹی سے ایک ارے ہی بار کی بارک میں ان کے کاس سوال پر چھپتا پھرتا تھا کہ وکھی کا کو کھی کا کہ میں تا کی اس سوال پر چھپتا پھرتا تھا کہ وکھی کہ دیکس ان کا تام ہے۔ کے اس سوال پر چھپتا پھرتا تھا کہ وکھی کھی کہ بی کس تھا۔

اب میں جان چھڑانے کے لیے ان سے کہتا کہ آ ب کواللہ نے بڑی دانائی سے نواز ا ہے اور آ پ کی East ہم East دانوں پر بڑی بھاری ہے۔ آ پ ایک سینٹر میں ایک لا کھ بندہ مار دیتے ہواور آ پ کے پاس نے بڑی صلاحیت ہے۔

خواتین وحفرات ایدولایت والوں کے پاس ایک بہت بڑی خوبی ہے۔ ''بش کہتاہے کہ افغانستان میں کار پٹ بمباری کرو۔'' بیرایسی بمباری ہے جیسے قالین بنتے ہیں۔اس طرح کی بیر بمباری ہوتی ہے اوراس میں اٹج اٹج پر گولے برسائے جاتے ہیں۔ بش ڈیزی کٹر ہتھیار پر بڑے نازاں ہیں اوران کا کہنا ہے کہ بیر پھرکی چٹانوں کوآن کی آن میں رہت کے ذرول کی شکل میں تبدیل کر دیتا ہے اور آسیجن خم کر دیتا ہے۔ افغانستان میں جب ان ہم مخصیا روں کو آ زمایا جارہا تھا تو ایک صاحب جھے کوئٹ میں لیے ۔ انہوں نے بتایا کہ وہ بمباری کی جگہ ہے آ دھے میل کے فاصلے پر تھالیکن آسیجن کی کی اتی زیادہ تھی کہ میر ایسیٹ میر ہے منہ میں آگیا ہے اور دم گھٹ رہا تھا۔ مغرب کی توجہ زیادہ اسی طرف ہے کہ آ دمیوں کو کس طرح ہے ختم کیا جائے۔ اسی شخص مسٹر کا شکوف نے ایک اوز اربنایا تھا۔ اس نے جو تھیا ربنایا ہے اس سے صرف آ دمی ہی مارا جا سکت ہے۔ اس تھیا ربنایا ہے اس کے بنانے کا مقصد ہی بہی ہے کہ لوگوں کا گروہ بدیشا ہوتو کس طرح سے اسے ختم کرنا ہے۔ اس تھیا رکا شکوف ) ہے ہاتھی کا شکار نہیں کر سکتے وہ صرف آ دمی مارنے کے لیے ہی بنائی گئی ہے اس کی بیخو بی میر سے آ ہے ۔ آ ہے اس کی بیخو بی ہیں۔ روحانیت کی اس دنیا میں اس جائے گا کہ وہ کون ہے آ ہے گئی ہوئیں ہانیں ہانیں ہونیں ہونے گا کہ وہ کون ہے آ ہے گؤئیں ہانیں ہونیں جائے گا کہ وہ کون ہے آ ہے گؤئیں ہانیں ہونیں جائے گا کہ وہ کون ہے آ ہے گؤئیں ہونیں جائے گا کہ وہ کون ہے آ ہے گؤئیں ہانیں ہونی جائے ہیں۔ جب آ ہے مراقبہ آسانی میں ہونا جائے ہیں۔ آ ہے اس مرشد بھی آمیوں کہتے تیں کہن اپنی جان کوشکل میں نہ ڈالو۔ آسانی میں رکھو۔ 'شیسے جو تاہی جو تاہی کون کی جان کوشکل میں نہ ڈالو۔ آسانی میں رکھو۔ '

یہ چیز آپ کے اندر کوخوبصورت بنانے اور اجالئے میں اہم کر دار ادا کرے گی۔

جیے ہم میک اپ کرتے ہیں اور سرخی پاؤڈ را کا جل آئی شیڈ ولگا کرخودکو خوبصورت بنانے کے لیے گئی'' بھیٹر نے' کرتے ہیں۔ای طرح مراقبہ بھی اندرکو خوبصورت ترکر تاہے۔اندر کے میک اپ کی بھی بڑی ضرورت ہے۔اگر آپ اندر کا میک اپ کیے بغیر چلے گئے تو پھر آپ کا جانا ایسا باعث افتار جانا نہیں ہوگا۔

دہ گوراادسوال مکمل اندھا ہونے کے باوصف ایک خوبصورت شارٹ کھیلتا تھا کہ ہم''سجا کھے'' ویک نیس کھیل سکتے اور اس کا مقابلے نہیں کر سکتے تقے اور وہ بابا جوایک گھاس پھوس کی جھونیز کی میں بیٹا ہے'وہ پچھے نہ ہوتے ہوئے بھی اتنا طاقنور ہے کہ وقت کے بادشاہ جوتے اتار کر اس کی جھونیز کی میں اے سلام کرنے کے لیے آتے ہیں۔

> وہ کیوں آتے ہیں؟ اس کے پاس ایسا کیا ہے؟ اس پرآب فور مجھے گا۔ آئدہ چرہات ہوگی۔

الله آپ کوآسانیال عطافر مائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کاشرف عطافر مائے۔اللہ صافظ۔

### خالی کینوس

ہم اہلِ زاویہ کی طرف ہے آپ سب کی خدمت میں سلام پہنچ۔

ہماری زندگیاں پھرایی ہوگئ ہیں اور اس میں پھرہ ہاری مجوری بھی ہے کہ ہم جرے ہوئے کو چاہے ہیں۔ ہم بھرے ہوئے کو چاہے ہیں کہ ''خالی'' کی ہماری زندگی میں کوئی اہمیت نہیں ہے کیئی جوں جوں آپ کو موقع ملے اور آپ غور کرتے جائیں تو یہ بھی ولی ہی اہمیت کا حامل ہے جیسی کہ بھری ہوئی چیز ہوتی ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے اپنے کسی بڑے نبی کوعبادت کدہ تھیر کرنے اور پھر وہاں کھڑے ہوکر لوگوں کو آنے کی دعوت دی ہوگی تو اس نے سوچا ہوگا کہ اس ویران عبادت کدے میں کون آئے گا؟ لیکن جب اس نے وہاں لوگوں کو خدا کی طرف پیکارا ہوگا تو وہ یہ دیکھی کر جمران ضرور ہوا ہوگا کہ اس کی اذان پر کتنے اس نے وہاں لوگوں کو خدا کی طرف پیکارا ہوگا تو وہ یہ دیکھی کر جمران ضرور ہوا ہوگا کہ اس کی اذان پر کتنے ہیں اور آتے ہی جارہے ہیں۔

ایسے ہی دن تھے اور ایسا ہی موہم تھا کہ ہم ڈھا کہ ہے ''کاکس'' ہازار کی طرف پر وازکررہے ہے۔ یہ ایوں تھا کہ شرقی پاکستان کے شاعروں اور پول فوکاروں اور گلوکاروں نے مغربی پاکستان کے فوکاروں اور دیگر آرٹسٹ حضرات کو اپنے ہاں دعوت دی تھی۔ ہم تقریباً 50 لوگ تھے۔ جب ہم وہاں پہنچ تو ہمیں وہ جگہ اپنے گھر ہے بھی پیاری اور بھلی گئی کیونکہ اپنے عزیز وا قارب کا گھر اپنے گھر ہے بھی پیارا ہوتا ہے۔ ہم وہاں رہے مشرقی پاکستان کے ہمارے میز باتوں نے کہا کہ ہم مغربی پاکستان کے ہمانوں کو اپنا ملک دکھانے کے لیے ملک کے مخالف گو شوں اور کونوں میں لے جا کیں گے۔ مہمانوں کی بری تعداد نے سندر بن و کھنے کی خواہش کی اور پھھ نے کہا کہ ہم چٹا گا تگ کے پیاڑی مناظر کی سیر کریں گے جو بڑی عرکے لوگ تھے انہوں نے کہا کہ ہم جٹا گا تگ کے پیاڑی مناظر کی سیر کریں گے جو بڑی عرکے لوگ تھے انہوں نے کہا کہ ہم ابتا سفر تو نہیں کرسکتے البتہ ہم دریا ہے

کرنافلی کا نظارہ کریں گے۔ ہم تین مہمانوں نے کہا کہاے پیارے میز یانوں آپ ہمیں کائس بازاد لے جائیں۔

خواتین وحضرات! میہ بازار سمندر کا وہ خوبصورت ساحل ہے جس سادنیا کھر میں کوئی ساحل نہیں ہے۔ بیساحل ساٹھ میل کی دوری تک سمندر کے بالکل ساتھ ساتھ چلتا ہے ادراس کی زبین بادصف اس کے کہ سمندر کی ریت سے بنی ہے کیکن ایسی پختد اور مضبوط ہے کہ ایسے محسوس ہوتا ہے جیسے اس پر اینوں کا کام کیا گیا ہو۔جیسا کہ لا ہور کے شاہی قلعہ کا دیوان عام پختہ بنا ہوا ہے۔ کہتے ہیں کہ اگراس ساحل پر جیب بھگائی جائے تو ریت کا ایک ذرہ بھی نہیں اڑتا۔ سیاح بڑی دور دورے اے و سیکھنے آتے ہیں۔ ہمیں بھی لا کی تھا کہ ہم وہاں پر دھوپ سینکتے ہوئے کیڑے دیکھیں گے۔وہاں سمندر مے نکل کراتن بردی تعداد میں کیڑے آ کر بیٹھتے ہیں کہ حدنگاہ تک ہوتے ہیں اوران کی تعداد کا شار کرنا ب<mark>ا</mark>لکل ناممکن ہوتا ہے۔وہ لاکھوں ادر کروڑ وں کی تعداد میں تصلیے ہوئے ہوتے ہیں \_لوگ ان کا نظارہ كنے كے ليے جب جي دوڑاتے ہيں تو وہ كيڑے جب ك آ كے بھا گتے ہوئے دوبارہ سمندر میں جاتے ہیں اور بیا کی ایس عمیب دوڑ ہوتی ہے جو ایک سیدھ میں ہوتی ہے اور ایک مخصوص چوڑ اگی کے اندر ہوتی ہے۔جن تین مہمانوں نے اس خوبصورت ساحل کو دیکھنے کی تمنا کی تھی ان میں غلام عباس (ممتاز افسانہ نگار''آ نندی'' کے خالق ہیں)' اعجاز بٹالوی اور میں تھا۔ جب ہم جہاز ہے اترے تو اترنے سے قبل جہاز کے اندر ہی ایک بحث شروع ہوگئ۔ میں نے کہا کہ بیسمندراس وقت ''بھاٹا''(اترائی) میں ہے۔اعجاز بٹالوی کہنے گئے کہ ہیں کہ بیہ''جوار'' (چڑھائی) میں ہے۔ہم اس بات پرکافی در لڑائی کرتے رہے اور اعجاز میری بات نہیں مان رہے تھے۔اس پرہم نے غلام عباس سے كهاكدآب اس بارے مل كيا كہتے ہيں۔انہوں نے كهاكدميں نے " بيمانا" اور "جوار" كو بھى بھى ا سلیا سیاستعال نبیں کیا۔ جب بھی استعال کیا" جوار بھاٹا" (مدوجزر) اکٹھا ہی استعال کیا ہے۔ ایر پورٹ چینے کے بعد ہم نے کاکس ہازار میں سب سے پہلاسوال وہاں کے شیشن منیجرے کیا۔وہ سہ تھا کہ''مرآ پہمیں بیریتا کیں کہ اس دفت سمندر مدوجزر کے اعتبار سے کس سمت میں ہے۔'' وہ کہنے لگے کہ 'اس وقت بیاتراؤ میں ہے اور جب جاتد نکلے گا تو پھراس میں چڑھائی شروع ہوگی اورلہریں اوپرکو اٹھیں گی لیکن اس دفت یہ بڑا پر سکون ہے۔آپ بھی وہاں جا کیں گے تو دیکھیں گے کہ دہ نہایت خوبصورت شهر بياورومال كرلوك بحى نهايت بى خوبصورت اورملنسار بين اوروه ساحل بحى بهت بى مہمان نواز ہے۔ جب ہم اپناسامان ریسٹ ہاؤس میں رکھ چکے تو اعجاز بٹالوی کہنے گئے کہ ہم پہلے بازار و کھتے ہیں پھر چائے یا کھانے بارے سوچے ہیں۔ ہمارے ریسٹ ہاؤس کے قریب ہی ساحل تھا جو

ہمیں نظر آ رہا تھا۔ کائس بازار بھی نہایت کشادہ 'خوبصورت اورستواں ہے۔ جب ہم بازار میں آ ہت ہہ ہم سے نظر آ رہا تھا۔ کائس بازار بھی نہایت کشادہ 'خوبصورت اورستواں ہے۔ جب ہم نے نیصلہ کیا کہ یہاں پر جو ایک بدھ لوگوں کی عبادت گاہ یا ایک بدھ ٹیمیل ہے اس کی زیارت کی جائے۔ وہاں تین چار بھک و ایک بدھ لوگوں کی عبادت گاہ یا ایک بدھ ٹیمیل ہے اس کی زیارت کی جائے۔ وہاں تین چار بھٹوں کے لئے گیروے رنگ کے کپڑے پہنچ کھڑے ہوئے تھے۔ جب ہم اندر جانے کے لیے اپنے بوٹوں کے لئے کھولنے گئے تو ایک بھٹونے کہا کہ 'آ پ نے تھوڑ اسائی تو و کھنا ہے آ پ نے عبادت تو کرنی نہیں کھولنے گئے تو اتارتے ہیں ایسے ہی چے جائیں۔''

اس پر غلام عباس نے اس سے کہا کہ دنہیں ہم داتا کی تگری سے آئے ہیں اور ہمیں تھم ہے کہ کسی کی بھی عبادت گاہ ہو ہم کہ کسی کی بھی عبادت گاہ ہو ہم وہاں پر جوثوں سمیت مت جائیں بلکداحر ام کو فوظ خاطر رکھیں جا ہے تھوڑی دیرے لیے ہی کیوں ندر کنا ہو''

خیر ہم بوٹ وغیرہ اتارکراندر چلے گئے۔ وہاں مہاتمابدھ کا ایک بہت بڑا پیتل کا پانچ چھ فٹ اونچا بت موجود تھا۔ وہ جولوگ وہاں گیروے رنگ کے کیڑے پہنے کھڑے تھے ان بھکشوؤں سے اعجاز بٹالوی نے یوچھا کہ' آپ کہاں کے بدھ ہیں؟''

انبون نيتاياك" بم پاكتاني بده ين!"

ہمیں بین کراوران سے ل کر بڑی خوشی ہوئی کہ بیتو ہمارے ہی ہیں۔جب ہم زیارت کرکے باہر نگلتو ایک وکیل کا دفتر جو کہ بانس سے بنا ہوا تھا وہ بڑا خویصورت تھا اور باہراس نے اپنے نام کا بورڈ'' ایڈووکیٹ فلاں فلال' گایا ہوا تھا۔

اعجاز بنالوی کہنے گے کہ ان سے ضرور ملتے ہیں اور ہم ان کے پاس جا کر پیٹھ گئے۔ اعجاز اور وکیل صاحب عدلیہ کی باتیں مسلم کی باتیں وکلاء کے حالات پر ٹن گئنیکی باتیں کرنے میں مصروف ہو گئے جبکہ میں اور غلام عباس نے بچھ دیر تو آئیس ہر داشت کیا خیر وہاں پھر اعجاز بنالوی نے ان سے رائن کے حوالے سے موال کیا کہ '' رائن کا کیا قانون ہے اور کس طرح سے اس حوالے سے کام ہوتا ہے کیونکہ یہاں ہندو بننے بھی بیں جنہوں نے مسلمانوں اور بدھسٹوں کی جائیدادوں اور زمینوں پر قبضہ جمار کھا ہے اور آپ رائن اور گردی کے مقدمات کو کیسے ڈیل کرتے ہیں۔'' میدا کی باریک بات تھی جو لم بی چلتی رائی۔ وکیل صاحب نے کہا کہ آپ لوگ میرے بیٹے سے لیس وہ آرشت ہے اور ساتھ ہی انہوں نے اپنے میٹے کو آ واز دی۔

ان کی آ واز کے بعد ایک نہایت خوبصورت گوراچٹا چوبیں پہیں برس کا نوجوان آگیا۔وکیل صاحب نے اپنے بیٹے کو ہماری بابت بتایا کہ 'میے ہمارے مہمان ہیں۔ یہ پہیمی پاکستان سے آئے ہیں۔''اس نوجوان نے ہمیں اپناسٹوڈ بودکھانے کی دعوت دی۔باپ کے دفتر کے چیجے بی اس کا باغ تھا

جس کے باہراعلی قتم سے بانس کے پودے تھے۔ساتھ ناریل کے پیڑتھ اوران کے ساتھ اناس کے پیڑتھ اوران کے ساتھ اناس کے پول دھا کہ باندھ کر لؤکائے گئے تھے۔اس کے باغ میں موجود کمرے میں کئی ایک پیٹیٹنگزگلی ہوئی تھیں۔ہم وہاں بیٹھ کراس سے باتیں واثیں کرتے رہے اور دہ بھی ہمارے بارے میں ہم سے سوالات کرتارہا۔اس سے قلام عباس نے پوچھا کہ 'آپہارے ہاں ٹیکسلا میں آئیں وہاں بدھ بوئی تعداد میں رہتے ہیں اور آپ کے مطلب کی چیزیں بھی وہاں بکشرت موجود ہیں۔'' وہ کہنے لگا کہ ''میں وہاں ایک مرتبہ گیا تھالیکن وہاں زیادہ دیر تھر نہیں سکا۔''

خواتین وحصرات! وہ بذات خودا یک پیٹر تھا۔اس کی پیٹنگر دیوار کے ساتھ بھی گئی ہوئی تھیں اور ہمیں ہید کیھ کر بوری جیرائی ہوئی کہ اس نے جو بھی تصاویر بنائی تھیں وہ ساری کی ساری سفید تھیں۔ان کے اوپر کوئی نفش نہیں تھا۔وہ تمام گولڈن رنگ کے قریم میں جڑی ہوئی تھیں۔کیٹوں سے ہوئے تھے اور وہ بے حد شفاف تھیں لیکن بے نفش تھیں۔وہ کہنے لگا کہ بیر میری پیٹنگز ہیں اور میری ساری محنت محبت بہی ہے۔ والد صاحب و کالت کرتے ہیں اور میں سارا ون انہیں کے ساتھ رہتا ہوں۔ہم جیران ہوکر ہیٹھے بید کیچرہے تھے اورسوج رہے تھے کہ یا اللہ بیہ پیٹنگز کہاں سے ہوگئیں؟

ہماری حیرانی کودیکھ کر اس نے کہا کہ آپ نفش کی طرف نہ جائیں بلکہ پینٹنگز کے عمل کی طرف جائیں بلکہ پینٹنگز کے عمل کی طرف جائیں۔ میں پینٹنگز کے عمل سے محبت کرتا ہوں۔ اس کی سے بات اکثر میرے کانوں میں گونجی رہتی ہے۔ اس کا کہنا تھا کہ بیں تصویر یانفش سے محبت نہیں کرتا ہوں۔ میں اپنا برش لیتا ہوں اسے دھو کرسکھا تا ہوں اور اس سو کھے برش کے ساتھ پینٹنگ بنانا شروع کردیتا ہوں اور اس سو کھے برش سے جوشا ہکارین رہا ہوتا ہے وہ مجھے نظر آتا ہے۔ میرا میہ جوشل یا Process ہے ہی میری محبت ہے۔

خواتین وحفرات! اب ہم جیسے لوگوں کے لیے اس بات کوتسلیم کرنا یا برواشت کرنا یا اس کو مجھے گوارہ ہم جیسے لوگوں کے لیے اس بات کوتسلیم کرنا یہت مشکل تھا۔ مجھے غلام عباس نے آئکھ کے اشارے سے کہا کہ ''شاید یہ بے چارہ Abstract Painting (تجریدی آرٹ) بار نے بیس جانتا کہ الٹے سیدھے برش مارنے سے جوبھی تصویر بن جائے وہ اس آرٹ کے زمرے بیس آ جاتی ہے۔''

وہ لڑکا کہنے لگا کہ'' میں آپ لوگوں کواپٹی پرانی اور زمانہ جاہلیت کی پینٹنگر دکھا تا ہوں۔'' وہ سیکہ کراندر سے تصویریں اٹھالایا۔

خواتین و حضرات! میں نے اپنی پوری زندگی میں ولی تصاویز ہیں دیکھیں۔ان میں Still خواتین و حضرات! میں ان میں لا اف نے کیاوں اور ہاتھیوں کی بے شارتصویریں تھیں۔تصویروں میں چھوٹے بڑے ہاتھی ایک دوسرے کے پیچے بغیراسڑی کے ہوئے لہاس پہنے ہوئے پھرتے دکھائے گئے تھے۔وہ کہنے لگا کہ''اب میں

اس طرح كي تصورين بناناترك كرچكامون"

میں نے کہا کہ 'سیسفید فریم میں جڑے ہوئے جوکینوس بین بیرآ پ نے کیوں لاکائے ہوئے بیں۔'' وہ کہنے لگا کہ'' میں نے ایسے خالی ہی لاکائے ہوئے نہیں ہیں۔ بیسلسلہ وار اور حالات وواقعات کے مطابق لاکائے ہوئے ہیں۔ان کے کھمعانی ہیں۔''

میں نے کہا کہ 'اگر میں ان کی ترتیب بدل دوں توا''

وہ کہنے لگا کہ''اس سے تو میری روح بے چین ہوجائے گی۔ میں گھبرا جاؤں گا اور جھے پھر ےانہیں پرانی تر تیب میں رکھنا پڑے گا۔''ہمارے لیے ریھی ایک عجیب وغریب بات تھی۔

جب اس نے بیسب باتیں کیں تو جھے استاد جھنڈے خال کی بات بادا گئی کہ ' خالی' کتا اہم ہوتا ہے یا ہوسکتا ہے اور اس کا انسان کی روح کے ساتھ اندر کے ساتھ کیسا گہر اتعلق ہوسکتا ہے اور انسان اگر ذوق عمل کے ساتھ محبت کرتا ہوتو بات بن جاتی ہے۔ بغشش تصویر میں سے بھی تصویرا بحر کر سائے آنے آئی ہے۔ بغشش تصویر میں سے بھی تصویرا بحر کر سائے آنے آئی ہے۔ بہم اس نو جوان کو تیک اللہ ایک ایس نظر لگانے والی بات وہاں موجود تھی جس کا ہمیں احساس نہیں ہور ہا تھا۔ جب ہم وہاں سے واپس آئے تو عہاس صاحب کہنے گئے کہ ' اب ہمیں ساحل پر کیکڑوں کو دیکنا ہے۔ ' ہمارا پھر جھگڑا ہوگیا کہ اس وقت ' جوار' ساحب کہنے گئے کہ ' اب ہمیں ساحل پر کیکڑوں کو دیکنا ہے۔ ' ہمارا پھر جھگڑا ہوگیا کہ اس وقت جوار ہے یا ہما ٹا جو بھی ہے ہم وہاں نہیں ہوں گئے لیکن وہ ' بھا ٹا'' پر اصراد کرنے لگے ہم نے کہا کہ اس وقت جوار ہے یا بھا ٹا جو بھی ہے ہم وہاں نہیں جا کہ ہمیں گئے شام پڑ بھی ہے۔ انجاز بٹالوی نے کہا کہ اس وقت جوار ہے یا کے ساتھ کیکڑے آ ہمیں گئے اور جھی ہوتے ہیلے جاتے ہیں۔ ہمارے پاس جیب تو نہیں کے ساتھ کیکڑے آ گیا ہو تھی جاتے ہیں۔ ہمارے پاس جیب تو نہیں ہما گئے وہ جمی ایک و کیکڑوں ہمارے آگے ہوئے جاتے ہیں۔ ہمارے پاس جیب تو نہیں بھی لیکن ہم نے خود کیکڑوں کے جیجیے دوڑ لگا کہ انہیں بھی لیا اور جس طرح سے کیکڑے ہمارے آگے ہمارے آگے ہمارے آگے وہ بھی ایک و بھینے والا منظر تھا۔

(آپ جیران مت ہونا کہ ہم اس عمر میں کہاں بھا گئے گئے ان دنوں ہم بھی جوان ہوا کرتے تھے)

لیکن دل میں جیپ بھا کران کیکڑ دل کو بھگانے کی حسرت دل میں ہی رہ گئی۔ لوگ دہاں اس

"بھا جڑ" کو دیکھنے کے لیے دوردو در ہے آتے ہیں۔ جب ہم کاکس بازار سے لوٹے تو ایک دن کے بعد

وُھا کہ سے ہماری روائگی تھی اور ہم نے وُھا کہ سے لا ہور آ ناتھا۔ ہم سارے جمع تھے جن میں ہم اور ہمارے

مر بان بھی تھے۔سارے مغموم سے کھڑے تھے۔کوئی کس سے بات نہیں کر مہاتھا۔ وہال منیر نیازی نے یہ

"بھڈا" وُال دیا کہ وہ تو نہیں جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ" میں تو یہیں رہوں گا۔ میرا یہی اُسلی گھرہے۔"

ہم نے کہا کہ" تم یہاں کہاں رہو گے؟"

اس نے کہا کہ 'میں سندرین میں رہوں گا۔'' ہم نے کہا کہ'' سندرین تو ہوئی خطرناک جگہ ہے۔''

اس نے کہا کہ ' میں نے وہاں وہ درخت بھی دیکھ لیا ہے جہاں میں مجیان بنا کرر ہوں گا اور اپنی زندگی آرام ہے بسر کروں گا۔اس سے بیاری جگہ اور کوئی نہیں ہے۔''

ہم نے کہا کہ مجال میں تم مجھوکوں مرد کے۔''

اس نے کہا کہ'' وہ مچان اتنی او ٹجی ہوگی کہ اس تک ہاتھی کی سونڈ بھٹے گئے۔ اور ہاتھی جھے خوراک پہنچا تارہے گا۔ میں اس ہے بھی دوتی لگا کرآیا ہوں۔''

يه ساري باتين واقعات اوركهانيال جثني بهي انتضى جوتي ربين اور بم جثني مرتبه بهي مشرتي یا کستان جاتے رہے محبتوں میں اضافے بدستور ہوتے رہالیکن ایک آ کھوالی تھی جوان محبتوں کو برداشت نہیں کرسکی۔اس کی ایک اپنی خطرناک اور حسد پرینی سکیم بن رہی تھی کہ بیر محبت اور بیسندر بن میں رہنے والےمنیر نیازی شاعر کا مقام نہیں ہوسکتا۔ میں ان کوا جنے قریب قریب رہنے نہیں دوں گی۔ و انظراس طرح کا تہید کررہی تھی جس ہے ہم تطعی طور پر غافل تھے اور نا آشنا تھے۔ ٹس اب بھی ہمی چیلیے مڑ کر دیکے آہوں اور منیر نیازی کی شاعری میں بیہ بات محسوں کر تاہوں کہ وہ شاعری بیہاں مغربی یا کستان میں بیٹے کر کرتا ہے کیکن اس کے بہت ہے شعرول اور نظمول میں اس سندر بن کی گوخ ہے۔ولی ہی آہ ہے۔ وبی ''اووراین' (ادای) ہے جوہم سب مشرقی پاکستان کو یاد کر کے محسوں کرتے ہیں۔ای لیے میں منیر نیازی کو "اودرا ہواشاعر" کہتا ہوں ہم او بیوں کے اندرجنہوں نے پھے کھایا نہ کھا جنہوں نے خالی کینوس ہی تیار کیے۔ان کے کینوس کے اوپروہ تصوریس موجود ہیں جووہاں بنیں۔ ہارے ذہنوں اور ہماری روح پروہ تصاویراتریں اور ہم جہاں بھی جاتے ہیں وہ تصویریں الحركر بالكل سامنے آجاتی ہیں۔جبیبا کہ آج میں آپ کے سامنے آج کا دن اور موسم دیکھ کران تصویروں کے عکس محسوں کررہا ہوں کیکن زندگی میں ایسے دن آتے رہتے ہیں اورالیک گھڑیاں اور حالات وقوع پذیر ہوتے رہتے ہیں جن کوبنده چاردنا چار برداشت کرتار ہتا ہے اور بینی اس کا کمال ہے اور بینی اس کاشرف اور فخر ہے کہ وہ آئیں برداشت کرتا رہے اور اینے ذوق عمل کے اندرای پائیداری کے ساتھ آ گے بردھتا رہے جیسا کہ وغمل لے کرابتدامیں چلاتھا۔

الله آپ کوخوش رکھے اللہ آپ کوآسانیاں عطافر مائے اور آسانیاں تقلیم کرنے کا شرف عطا فرمائے۔اللہ حافظ۔

### لائث باؤس

ہم اہلِ زاویہ کی طرف ہے آپ سب کی خدمت میں سلام پہنچ۔

جھے ایک یار لائٹ ہاؤس و یکھنے کا حسین اتفاق ہوا۔ راتوں میں بحری جہازوں کو چٹانوں ے محفوظ بابا خبرر کھنے کے لیے سمندر میں خطرنا کے جگہوں پر لائٹ ہاؤس بنائے جاتے ہیں اوران لائٹ ہاؤسز میں جودیئے رکھے جاتے ہیں ان کے اردگر داییا شیشہ لگا ہوتا ہے جورد شنی کوگی سمت میں منعکس کرتا ہے یا آپ کہدلیں کہ وہ شیشہ محدب (یدگول اور فاق سے ابھرا ہوا شیشہ ہوتا ہے) طرز کا ہوتا ہے۔

خواتین و حفرات! آپ یقین کریں کہ وہ لائٹ ہاؤس میں لگا چھوٹا سا دیا مٹی کے تیل یا
کیروسین آگل سے جاتا ہے اور ان لائٹ ہاؤسز میں اسے جلانے کے لیے ملازم رکھا جاتا ہے جواپی ذمہ
داری سے اسے سرشام روش کر دیتا ہے تا کہ جہاز بھٹک کر بھول سے کسی چٹان سے نظرا جا کیں۔ وہ ایک
چھٹگلی جھٹا دیا دیکھیں گئے لوگوں کو درست سمت عطا کرتا ہے۔ اس مٹی کے تیل کا موثی بی والا'' دیوا'' جو
نہایت کم روشی رکھتا ہے۔ محدب شیشے کے ہاعث اس کی روشی بچیں کلومیٹر تک دیکھی جائتی ہے۔ وہ دیا
ایک ایسی گھومنے والی چڑی پر ہوتا ہے جو سلسل گھوئی رہتی ہا در اس کے گھومنے سے اس کے گرولگا محدب
شیشہ پھراس تھوڑی کی روشی کومیلوں دور تک لے جاتا ہے اور بیہ Reflect کرتا ہوں
بروالت ممکن ہوتا ہے۔ اب جب بیس اس'' دیو ہے''کود کھے چکا ہوں اور آج کے وقت سے مواز نہ کرتا ہوں
بروالت ممکن ہوتا ہے۔ اب جب بیس اس' ' دیو ہے''کود کھے چکا ہوں اور آج کے وقت سے مواز نہ کرتا ہوں
علم اس طرح سے پھلے گا تو بہت ساری با تیں ایک ایک کر سے میرے ذہن میں سے گزرتی ہیں کہ پیلم کی

Study نہ ہب پر ہموتی ہے۔ گویٹ اس سٹڈی ہے کسی منزل پرنہیں بیٹی سکالیکن میری زیادہ توجہ ای نقطے پر مرکوز رہی ہے کہ مذہب کیسے ٹر یول کر کے اور لمبے فاصلے طے کر کے پیدل جاتیا ہوا کہاں ہے کہاں تک بیٹی جا تاہے۔ بیراز مجھ پر ابھی تک کھل نہیں سکا ہے۔ آج کل کے میرے لوجوان بچے کہتے ہیں کہ جی تلواریں مارکر دوسروں کوفنا کر دیا جا تاہے اور اس طرح سے آئیں اپنافہ ہب سکھا دیا جا تاہے اور سب کے'' گائے'' اتارکر اسلام سکھایا گیا۔ خواتین وحضرات! لیکن میہ بات تو کسی کے لیے بھی نا قابل قبول ہے اور عشل اسے اسلیم نہیں کرتی ہے۔ جب بندے بی ماردیے تو پھر کیسافہ ہب سکھانا اور کن کوفہ ہب سکھلانا!

جب میں اپنے اردگردد کھے ہوں تو دنیاوی معاملات ایک طرف دینی معاملات پر ہی اثنا لٹریچر
ہمیں پہنچایا جارہاہے اور میرے گھر میں ہی اثنا لٹریچر آتا ہے کہ میں اے ٹھیک طرح ہے پڑھ بھی نہیں سکتا
اوردہ سارے کا سارا لٹریچر جو انفارمیش اور معلومات کے لیے جھے پہنچایا جاتا ہے دہ میری ذات کے اندر
نہیں اتر پاتا ۔ وہ علم تو ہے اور پہنچایا بھی جارہا ہے اور بہت دوردور تک بھیجا جارہا ہے لیکن ہارے اندرجذب
نہیں ہوتا ہے۔ میراید بی چاہتا ہے کہ میں حسد میں ہے نگلوں ۔ بیبیوں میں بہت حسدہوتا ہے۔ وہ کی اور
خاتون کا اپنے گھر کے قریب کے ڈریا بھی برداشت نہیں کرسکتیں ۔ ایک طرح سے میں ان کے اس حشدی
واد بھی دیتا ہوں اور میدا چھی بات بھی ہے اور میں اپنی ہوی سے اکثر کہا کرتا ہوں کہ گھر اس طرح سے محفوظ
در ہیں اور ہی روش رکھیں گے کہ چلو یہ بھی ٹھیک ہے وہ بھی ٹھیک ہے السلام علیم والے ماللام کہتے
میں اور سب کو دیچھیاں 'ڈالتے پھر یں ۔ تو اس طرح ہے تو گھر پر باد ہوجاتے ہیں۔ اس حوالے سے ان
خواتین کی بڑی مہر بانی ہے لیکن جب یہ ضرورت سے بڑھ جاتا ہے تو خطر ناک صورت حال اختیار کرجاتا
ہے اور حدے بڑھ جائے ہے گئوی آجاتی ہے۔ پھر اس کا قلع تع کرنے کی ضرورت مال اختیار کرجاتا

خوانین وجھزات! اس کا قلع قمع کرنے کے لیے خداتعالی فرماتے ہیں کہ''نماز پڑھواور روزےرکھواور نیک عمل کرو۔'' اب میں بڑا حیران بھی ہوتا ہوں اور پھنس جاتا ہوں کہ میں نے جب نماز پڑھ کی روزہ رکھ لیا تو کیا بیے نیک عمل نہیں ہے اللہ تعالی نے تیسری نیک عمل کی کیشیگری کیوں بنائی ہے۔ میں اب تک اس کھکش میں پھنسا ہوا ہوں کہ نیک عمل کیسے کیے جائیں۔

میری طرح آپ بھی جب کس نیک عمل کی بابت سوچیں سے تو آپ کواردگرد پر نظر دوڑانی ہوگ ۔ کیونکہ نیک عمل کے لیے آپ کوکوئی بندہ یا جا ندار ڈھونڈنا ہوگا۔

کی بڑی اماں کو پاس بٹھا کر او چھنا ہوگا کہ'' اماں روٹی کھادی اے کہ نین کھادی۔ تیرے بت نے تینوں ماریای' بن تال نئیں ماردائ' یے نیک عمل ہے۔ کسی دوست ہے اچھی بات کرنا نیک عمل کے زمرے میں آتا ہے۔ اباجی کے ساتھ صن سلوک ہے بیش آنے کانا م نیک عمل ہے۔

لیکن به نیک انگال کرنے ہم نے خیرے چھوڑے ہوئے ہیں اور بدایک الگ بحث ہے۔

یہ جوسارالٹر پیخ ساری کما ہیں اور بہت کچھ جھے پہنچایا جارہا ہے بدمیر نا ندر نہیں گھتا۔ ہیں ایک اچھا

آ دی بغنے کی کوشش کرنا ہوں اور اللہ گواہ ہے کہ میر نا اندرا چھا آ دی بغنے کی خواہش بھی ہے لیکن یہ
سارالٹر پیخ پڑھ چکنے کے بعداور ٹن لینے کے بعد ٹی وی کے پروگرام دیکھنے کے بعد ''زاوی' دیکھنے ک

بعد بھی میں وہیں کا وہیں رکا ہوا ہوں۔ ہیں کہتا ہوں کہ اشفاق صاحب بردی اچھی بات کررہ ہم ہیں لیکن
اس اچھی بات کوا ہے عمل کا حصہ بنانے ہے قاصر رہتا ہوں ۔ ایک لڑکی کی آ رزویہ ہوتی ہے کہ وہ خود کو
فریصورت بنا کر رکھے ۔ لپ اسٹک باؤڈ ر' کا جل لگا کر نکلے اور جسم کی خویصورتی ظاہر ہو پھر ساتھ ہی
انسان کی آ رزوہ وتی ہے کہ اندر کی خویصورتی بھی ظاہر ہو کیونکہ اندر کا بھی ایک میں ہوتا ہے۔ بسم اللہ
آ پ باہر کا میک اپ ضرور کریں' اچھا گگتا ہے اور تھم بھی ہے کہ صاف ستھرے رہواور خداد ند تعالیٰ
فرماتے ہیں کہ 'اللہ جمال ہوا کہ پیند کرتا ہے۔'

اور بیاللدگی مهر بانی ہے کہ اس نے بن سنور کرر ہنے کی اجازت و بے رکھی ہے۔ اب دیکھنا بید ہے کہ ہم اپنے اندر کا احسن کیسے اجا گر کریں میں آپ سے جولائٹ ہاؤس کی بات کر رہا تھا۔ خوا تین و حضرات! جس طرح وہ چھوٹا ساویا جو بالکل مونگ پھلی والے کی ریڑھی کومشکل سے ہی روشن کرتا ہے وہ پیسی میل دور تک روشنی کھینک ویتا ہے اور بیا اتنا سارالٹر یجر اتنا پرنٹ میڈیا اور اتنا ساراالٹیکٹر ونک میڈیا ریڈیو ٹرٹوئی پیلیکٹر ونک میڈیا ریڈیو ٹرٹوئی بیلیکٹر ونک میڈیا ریڈیو ٹرٹوئی کی بیس کمال کا ہے۔

پھر جھے یہ خیال آیا (میرایہ خیال بھی بس ایسے ہی ہے پہ نہیں ٹھیک ہے یا نہیں) کہاس دیے کے گر دجو محدب شغشے گئے ہوئے ہوتے ہیں وہ ہی تواس کی روشنی کو منعکس کرتے ہیں۔ وہ چھوٹا سا لیمیہ اپنی روشنی ان شخص کے آنے والے لیمیہ اپنی روشنی ان شخص کے آنے والے شخص میں اتار تا ہے اور وہ شخص این اپنی باری سے Reflect کرتے ہیں اور اس طرح سے جب وہ روشنی سمندر کے پہیں میل کے علاقے میں پھیل جاتی ہے کیکن اگر وہ دیا اپنی روشنی ڈائر کیک چھیٹی میل کے علاقے میں پھیل جاتی ہے کیکن اگر وہ دیا اپنی روشنی ڈائر کیک چھیٹی گا تو پچھٹیں ہوگا۔ تو خواتین و حضرات! جب تک بندے کوعلم عطانی ہوگا اور اے بندہ نہیں ہے گا اور وہ دومروں کے لیے نمونہ نہیں ہے گا اس وقت تک بات نہیں ہے گا۔

مجھے میرے بچے پوچھتے ہیں کہ ابومسلمان تو بڑے لڑا کا تھے تلواریں لے کر نگلتے تھے اور بڑی جنگیس کرتے تھے۔ میں نے ان ہے کہا کہ بھٹی اچھا ایسا ہی ہوگا تمہاری بات مان لیتے ہیں کھر میرے دل میں خیال آیا کہ چین میں سکیا تک کا جوعلاقہ ہے اور جس کی طرف جانے والے چھوٹے

ہرے دل میں خیال آیا کہ چین میں سکیا تک کا جوعلاقہ ہے اور جس کی سواری کرتا ہوا جارہ ہے۔ اگر

آپ لوگ بھی اوھر جا کیں تو ہوے ہوے دریا و کھے کرڈر جا کیں اور سڑک کے ساتھ نیچے دریا بہدر ہا ہوا

تھا۔ وہ خض جا تا جا تا سکیا تگ بیں چھنے جا تا ہے اب اس کے پاس نہ تو کوئی لٹر پیچ ہے نہ وہ اس علاقے

کی بولی جا تا ہے جہاں پہنچا ہوتا ہے نہ وہ کسی کے ساتھ Communicate کرسکتا ہے۔ وہ سکیا تگ

والے اسے دیکھ کر کہتے ہیں کہ ' یارید کمال کا بندہ ہے ایک طرف چلا جا تا ہے۔ بھریہ بھی کھڑ اہوجا تا ہے کا توں کو ہاتھ رگا تا ہے ' بھی بجدے میں گرجا تا ہے (اب ان لوگوں کوئیس پینہ پیطریقہ نماز کی ادا گیگی کا

ہے ) وہ لوگ اسے اپنی بولی میں ہوچھتے ہیں کہ ' یارتو اتنا اچھا کیوں ہے۔''

جیسے یہاں لا ہور میں جب دا تاصاحبؒ غزنی ہے آ کر داوی کنارے بیٹھے تھے اور وہ دہاں کے گائیاں چرانے والے ہندوؤں ہے انتہائی حسنِ سلوک ہے پیش آئے۔ انہیں دا تاصاحبؒ پانی کے گھڑے ہر کھر کیر کر بیا تے تھے لیکن ان سے کوئی بات نہ کرتے۔ وہ ہندوگائے بان چران ہوتے اور کہتے کھڑے ہابات نے اچھے کیوں ہو؟ تم نے بیسب کچھ کہاں سے سیکھاہے؟ اور وہ دا تاصاحبؒ ہے آ کر کہتے سے کہ بابا اسے ایکھی کیوں ہو؟ تم نے بیسب کچھ کہاں سے سیکھاہے؟ اور وہ دا تاصاحبؒ ہے آ کر کہتے سے کہ ''بابا' ہمیں بھی اُسے جیسا بنالو۔''

داتا صاحب کیے کہ دہ تم اپنے جیسے ہی ہؤئیں شونڈا پانی بیا کرؤ کرنا کراتا پھی ٹیس ہے۔ تم اسے فیصرف شونڈا پانی پینا ہے۔ جب ان لوگوں نے بہت ہی زور دیا تو داتا صاحب نے کہا کہ تم اسے سارے فداؤں کو مانے ہو (خواتین وحضرات پانچ چیر فداہمارے اچھرہ ہیں ہوتے ہے۔ یہاں ان کے بڑے بت ہوا کرتے تھے۔ داتا صاحب کے زمانے ہیں اچھرہ ہیں افروٹ اور بادام کے بڑے درخت ہوا کرتے تھے۔ داتا صاحب کے زمانے ہیں اچھرہ ہیں افروٹ اور بادام کے بڑے درخت ہوا کرتے تھے۔ داتا صاحب کے زمانے ہیں اچھرہ ہیں افروٹ اور بادام کے بڑے اور ایک گروہ فارس ہے گرم مصالحہ جات بھارت کا دھا کہ کپڑ الے کرکشتی ہیں چلا اور ایک بچیب و فریب جزیرے پر پہنچا جس کا آئیس نام بھی ندا تا تھا۔ انہوں نے اپنی چیزیں بیچنے کی فرش سے سامل پر پھیلا دیں۔ وہاں کے لوگ ان کی وہ چیزیں دیکھنے کے لیے آئے۔ ان بیس شاک مالی بھی تھا۔ اس جر بیرے کوافڈ و نیشیا کہتے ہیں۔ فادس کے تاجروں نے اپنی اشیاء تھی کروہاں کی اشیاء بھی کہا جات کہ بیات انہوں نے اصراد کیا کہاں کی اشیاء بھی تھا رہ بی جزیرے باتے کہ فیص نے تیت کم کرتے سے افکار کیا اور بتایا کہ بیاس کے ماک کی چیزیں بین کہن جر کہا گیا گیا دی وہ جی تا آئیا کہ بیاس کے ماک کی چیزیں جن کے لیے یا بچ چیز میں۔ در کیا گیا گیا ہے جو گا آرہے ہیں۔ انہوں نے وہاں کو اس فادم کے لیے یا بچ چھرب مروں پر کھانے کے بینے اٹھائے جو جو گا آرہے ہیں۔ انہوں نے وہران ہو کر کہا

كد بهلاكونى توكرك ليے بھى كھانالاتا ہے يم كس طرح كادركون لوگ ہو؟

ان لوگوں نے اشاروں سے بچھ ظلط سی کھنظ اور جملے جوڑ جاڑ کے وضاحت پوچھی تو انہوں نے آگے سے جواب دیا کہ 'میے ہمارے اللہ کا تھم ہے کہ ٹوکروں سے حسن سلوک سے پیش آؤ 'جمیس نو کروں سے بھی وہ سلوک کرنے کا تھم دیا گیا جیسا ہم اپنے لیے پسند کرتے ہیں۔' وہ غیر تاجر بڑے جیران ہوئے۔
خوا تین وحضرات! پورے انڈ و نیشیا میں کوئی بھی لڑا کا یا تیر کمان والا یا کوئی جنگ بخونیس ہے لیکن وہ سارے کا سارا مسلمان ہے اور وہ ہم سے بہت بڑا ملک ہے۔ سنگیا تگ میں کوئی لڑا کا نہیں ہے۔
مارے جو بادشاہ یہاں آ کرلڑے انہوں نے تو لوگوں کو اسلام قبول کرنے سے روکا یا اس طرح کے مارے جن سے لوگ مسلمان نہ ہوں۔ اکبر بادشاہ نے دین الی چلانے کی بات کی۔ اس کا کہنا تھا کہ اس طرح سے میر ااور تمہارا دونوں کا فائدہ ہوگا۔

اب میں سوجتا ہوں کہ کیا بیروشیٰ ای طریقے ہے پھیلے گی جس طرح West والے کہدر ہے

ہیں کہ اگر اہلاغ ہو کھل کے بات کی جائے اور دُور دُور دُور کا کہ بنچائی جائے تو وہ دور دور تک پہنچائی ہے۔

اس طرح سے بات دُور دُور تک پیٹی تو ضرور ہے لیکن دلوں بیں نہیں اثرتی ہم یہ بات جاننا
چاہ دے ہیں۔ میں اچھا ہونا چاہتا ہوں آپ اچھا ہونا چاہتے ہیں۔ یہ آپ کی خواہش ہے۔ ہم یہ
چاہتے ہیں کہ وہ Light House ہمیں محمل کا تعالی اور دہ ایک ایک مجد میں تھا جس کے جمیر وں اور بالوں سے
شریف کی ایک چھوٹی محبد میں مممل تا تھا اور دہ ایک ایک محبد میں تھا جس کے جمیر وں اور بالوں سے
لوگوں کا سرگنا تھا۔ اس چھوٹے سے دیے کہاں کہاں تک اپنی روشی پہنچا دی کہ پوری دنیا سیراب
ہوگئی۔ اس نے اپنا وہ نور بغیر ٹی وی کریڈ ہوئے آخر کیسے پہنچا دیا۔

خواتین و حضرات! یقینا و ہاں بندوں نے ہی محدب شیشوں والا کام کیا ہوگا اوران بندوں
نے ہی نوراورروشیٰ کوآگے Reflect کیا ہوگا اورروشیٰ وُور دُور تک پھیل گئی ہوگی۔ میں اس نشست
کے بہانے سے بیمی چاہوں گا کہ جھے میراروشیٰ کا بینار یالائٹ ہاوئس ل جائے۔ اگرآپ کوغلم ہے تو بھے بنائیں کہ اس بات پر کیسے غور کیا جائے اور کس بھے بنائیں کہ اس بات پر کیسے غور کیا جائے اور کس محمل بنائیں کہ میں بات پر کیسے غور کیا جائے اور کس طرح سے کیا جائے کیونکہ ہم سب اللہ اور اس کے رسول کے تھم کے مطابق اجھے ہونا چاہتے ہیں جس طرح اچھی دکان پر چاکر ہمیں اچھی اشیاء کی طلب ہوتی ہے یا باغ میں جاکر ہمیں اچھی خوشو یا ہوا کی ضرورت ہوتی ہے اور ہم وہاں مزے سے پھرتے ہیں۔ اس طرح ایک اچھے دین میں آگر ہم تھوڑ اسا مزہ بھی لینا چاہتے ہیں۔

الله آپ کوآ سانیاں عطافر مائے اورآ سانیاں تقتیم کرنے کا شرف عطافر مائے۔اللہ هافظ۔

# ''نینگ بازسجنا''

ہم اللِ زاویہ کی طرف ہے آپ سب کی خدمت میں سلام پنچ۔
دندگی یوں تو گزرہی جاتی ہے لیکن اگر ہماری زندگی باہم انسانوں کے درمیان اور ان گی عجب میں گزرے تو وہ زندگی بوئی خوبصورت ہوگی اور یقینا ہوگی۔ انسان اللہ کوخوش کرنے کے لیے عبادات کرتا ہے۔ راتوں کو اٹھ اٹھ کر خداوند تعالیٰ کے سامنے بحدہ ریز ہوتا ہے تا کہ اسے خالق اور پالنہار کی خوشنودی حاصل ہوجائے۔ اگرہم اللہ کی خوشنودی کے لیے انسانوں کو مجب کی نظرے و کھنا شروع کرویں اور سوچ لیں کہ ہم نے کبھی بھی کسی انسان کو حقیر نہیں تجھنا' تو آپ یقین کریں کہ بیسوچ شروع کرویں اور سوچ لیں کہ ہم نے کبھی بھی کسی انسان کو حقیر نہیں تجھنا' تو آپ یقین کریں کہ بیسوچ تی انسانوں کو بھی خدا آپ کو مسکرا ہے ہے دکھیے خدا آپ کو مسکرا ہے ہے دکھیے خدا آپ کو مسکرا ہے ہے۔ آپ عبادات ضرور کریں شوق ہے کریں گئین خدار اانسانوں کو بھی اپنے قریب کریں۔ یہ محکم عبادت ہے۔

اللہ کا تصوراور چیز ہے اور خدا کی ذات کا اعتر اف اور چیز ہے۔ انسان کے اعظم کا مول میں جومباح چیز ہے وہ عبادت کے ذریعے جومباح چیز ہے وہ عبادت ہے دریعے وہ اور وہ ایس پیٹنے سکیں جس کی آ ہے کو آ رزو ہے۔ ہم جب تھے اور وہ ایت میں تو کر یاں کرنے کے بعد وطن آ کے تو ہما را بابوں اور ڈیروں کے حوالے سے Concept ذرااور ہی تھا جس طرح عام طور پرلوگوں کا ہوتا ہے کہ وہ چیس کے سوٹے لگاتے ہیں اور لوگ بھنگ کے نشے میں ٹن ہو کر پڑے در ہتے ہیں۔ ہمارا مجوز شرات اور ہی خیال تھا کہ اب وہ ایت میں کام کرکے تھک گئے ہیں۔ کسی ڈیرے پر جا کر ہم بھی رہا نیت کی زندگی گزاریں گے اور مزے سے رہا کریں گیکن خواتین وحضرات! وہاں پینے کر پید چلا کہ اس سے زندگی گزاریں گے اور مزے سے رہا کریں گیکن خواتین وحضرات! وہاں پینے کر پید چلا کہ اس سے

زیادہ مشقت جدوجہد' کوشش اور محنت کی زندگی اور کہیں ہے ہی نہیں۔ لیکن عبادت کر لینا اور دین بارے کچھ گفتگو کر لینا آسان کام ہے لیکن اس کے اندراتر کرائے عملی طور پراختیار کرنامشکل کام ہے۔
یعنی تصوف شریعت سے جدانہیں ہے۔ بیرہ ہنماز روزہ ہے لیکن اس بیل علم کے ساتھ ساتھ کل پر بھی زور دیا جاتا ہے۔ ہم جس بابا کے پاس جاتے تھے ان کی بات ذرامخنف ہوتی تھی۔ وہ ہمیں کتابوں اور اکتسانی پلندوں میں نہیں لی تھی اور نہ بی ہم نے پڑھی تھی۔ ایسے بابوں سے لوگ شاک کھی ہوتے ہیں۔
ایک باربابا جی نوروالے کے صاحبزادے نے خود مجھ سے شکایت کی کہ'' بابا جی لوگوں پر بڑی مہر بانی کردیتے ہیں۔
کرتے ہیں اور ان پر بڑے صاحبزادے بالکل مہر بان نہیں چیزیں بھی دیتے ہیں رضائیاں بنا کردیتے ہیں اور رسد فراہم کرتے ہیں گئوں تو اس پر شرط کی بین سے ہیں۔ اگر میں کوئی چیز مانگوں تو اس پر شرط کا یہ کردیتے ہیں۔''

اب صاجزادے کی بات کا میرے دل پر بھی اثر ہوا کہ وہ تنگی کی حالت میں زندگی بسر

کررہے ہیں۔ بیشا پدان کی ٹریننگ کے لیے تھا۔ میرا ذراتھوڑا منہ چڑھا تھا اور ہابا بھی ہے بات کر لیتا

تھا۔ میں نے کہا کہ'' بابا بھی بیصا جزادہ صاحب شکوہ کناں ہیں کہ آپ انہیں وہ مراعات نہیں دیے جو

دی جانی چاہئیں ۔'' اس پر بابا بھی کہنے گئے کہ'' میں جان ہو جھ کر ایسا نہیں کرتا بلکہ میری بی آرزوہ ہے کہ

اے انسان کی مدد آرزواور انسان کے سہارے کی عادت ندرہے اور بیہ بلاوا سط طور پر خداہ عدد

طلب کرے۔ آگریوانسان ہے کوئی آرزووابستہ کرے گاتو بیضداہ ناہی دورہوتا چلا جائے گا۔''

وہاں ڈیرے پرایسے لوگ بھی آئے تھے جن کوانڈ کا بلاداسطہ طور پرعلم تھا۔ یہ سعادت ہمیں تو خیر نصیب نہ ہو تکی لیکن ان لوگوں کا بیا کیمان تھا کہ ان کے کا موں میں خدا کا پورے کا پوراغمل دخل ہے اور وہ ان پر حادی ہے۔ جھے یاد ہے کہ وہاں ایک اشرف لغاری آیا کرتا تھا۔ اسے بینگ اُڑانے کا بڑا شوق تھا اور وہ بڑا ہی بینگ ہاڑ ہجنا تھا۔ وہ خوبصورت می ریشی چا در با تدھتا تھا اور کا تدھے پر پر نار کھتا تھا اور جوں جول بسنت قریب آتی جاتی تھی اس کا شوق اور ما نگ بڑھی جاتی تھی۔

میں نے اس سے کہا کہ 'اشرف تم پٹنگ ہے اتن محبت کیوں کرتے ہو۔'

وہ کہنے لگا''صاحب اگر آپ بھی پینگ اڑا کردیکھیں اور آپ کوبھی اس کی ڈور کا جھٹکا پڑے تو آپ کھی اے چھوڑ نہ کئیں''

میں نے کہا کہ متم ڈیرے پر بھی آتے ہو۔ باباتی کی باتیں بھی سنتے ہواورلوگوں کی خدمت بھی کرتے ہوۓ'

وہ کہنے لگا کہ''صاحب پیسب کھھیمری گڈی (بینگ) اڑانے کی وجہے ہوتا ہے۔

بیں نے کہایاراس میں کیاراز ہے تو وہ کہنے لگا' جب میرانیٹنگ بہت او نیجا چلاجا تا ہے اور '' کُل'' ہوجا تا ہے اورنظروں سے اوجھل ہوجا تا ہے اور میرے ہاتھ بیں سرف اس کی ڈور ہوتی ہے تو اس نہ نظراً نے کی جو کھنچ ہوتی ہے اس نے مجھے اللہ کے قریب کرویا ہے اور میرے دل پر اللہ کی کھنچ بھی ویسے ہی پڑتی ہے جیسے اس پیٹنگ کی میرے ہاتھوں پر پڑتی ہے۔

اب ہم جو دلایت ہے پڑھ کراورموٹی موٹی کتابیں پڑھ کرآئے تھے وہ کورے کے کورے تھے اوروہ پیٹک باز بخاہم ہے بہت آ گے تھا۔

وه مجھے کہنے لگا''اشفاق صاحب آپ کو بھی کھینے نہیں پڑتی۔''

میں نے کہا'' یاراشرف ویسے نہیں پڑتی جیسے تم کہدرہے ہواور یہ ہمارے مقدر میں نہیں

11

وہاں ڈیرے پر ایک حاجی صاحب تھے ان کی آ تکھیں گہری نیلی تھیں اور وہ بہت خوبصورت تھیں۔ وہ ڈیرے پر کائی عرصہ رہے تو ایک روز جانے گئے۔ ان کا رحیم یارخان کے کسی، گاؤں سے تعلق تھا۔ جب وہ باباجی سے اجازت طلب کر کے جانے گئے تو باباجی نے ایک بارانہیں کہا کہ حاجی صاحب آپ کچھ دیراور یہاں رہ جاتے۔ ہماری بھی یہی خواہش تھی لیکن وہ مصرتھے کہ وہ ضرور جائیں گے۔ جب وہ جانے ہی گئے تو باباجی کہنے گئے" حاجی صاحب کیا آپ کے گاؤں میں مخیط محرور جائیں ہوتی ہیں۔"

حاجی صاحب نے کہا کہ'' جی ہاں بہت ہوتی ہیں۔ وہاں بھیٹروں کے بوے گئے ہوتے ہیں۔'' باباجی نے کہا کہ'' جبتم جاؤ گے تو کہیں نہ کہیں بھیٹروں کے رپوڑ کوکراس تو کرو گے جو وہاں چر رہے ہوں گئے۔''

ما جي صاحب في کها که "جي مال-"

بابا، کی نے ان ہے کہا کہ' جبتم بھیڑوں کے رپوڑ کے پاس پہنچو گے تو وہاں کتے بھی بہت جول گے۔ تو تم ان سے اپنا بچاؤ کیسے کرو گے۔''

حاجى صاحب نے كہا كە "جى مين انبيس پيتر مارون گااورگر رجاؤن گا-"

باباجی نے کہا کہ'' وہاں تو کئی سارے کتے ہوں گے جو بھیٹروں اور بکریوں کی پاسیانی پر مامور ہوں گے۔ایک پھرسے توالیک کتابی زخمی وغیرہ ہوگا۔''

اس پر حاجی صاحب کہنے گئے کہ'' میں ایک لکڑی لوں گا اور اسے گھما تا جاؤں گا تا کہ کتے گزندنہ پہنچا کیں ۔'' بایا جی فرمانے گئے کہ ' حاجی صاحب اگر تین جار کتے ہوئے تو آپ لکڑی ہے کس کس کو ڈراکیں گے۔''

اب حاجی صاحب کینے گئے کہ'' حضور آپ ہی فرمائیس کہ اس Situation میں جھے کیا کرنا جاہیے۔''

بابا بی نے کہا کہ''آ سان طریقہ یہ ہے تم کتوں کواورخود کو پریشان کیے بغیر اور کتوں کواپنا آپ دکھائے بغیرسب سے پہلے گڈریے کوآ واز دو۔وہ آپ کی آ واز س کراپنی جنگی سے باہر آ سے گا۔ پھر آپ اس سے کہیں کہ بیس بہاں سے گزرنا چاہتا ہوں اوروہ گڈریا کتوں کوآ واز دے گا کہ''اوہ کالؤ اوہ ڈیؤ' کتے اس کے پاس آ جا کیں گاور آپ آ سانی سے گزرجا کیں گے۔''

خواتین وحفرات! چاہے ہمارے پاس کتنی ہی اتیجی استری کیوں ندہوجب تک ہم اس کے پلگ کو بحل سے Connect نہیں کریں گے وہ گرم ہوکر کپڑے کی سلوٹیں نہیں نکالے گی اور جب تک ہم غدا کی ذات سے دابطہ اورتعلق استوار نہیں کریں گئے زندگی کی سلوٹیں بھی دور نہیں ہوں گی۔

جھے فرانس کے ملاحوں کی یہ بات بہت اچھی گئتی ہے کہ جب وہ سمندر میں اتر نے لگتے ہیں تو ایک بڑی مختصری دعاما نگا کرتے ہیں کہ" یا اللہ تیراسمندر بہت بڑا ہے اور میری مشتی بہت چھوٹی ہے ہم پردم کرنا۔"

گویدا کیے معمولی می دعا ہے لیکن اس میں اتفااعتر اف ہوتا ہے اور خدا ہے اتنی قربت ہوتی ہے کہان کی بات بن جاتی ہے کہ

اس بات کا احساس ر کھنے والے بہت سے لوگ تھے اور اب بھی ہیں۔ایسے ہی جا تکار لوگوں میں سے ایک شخص سلطان راہی تھا۔ جنجا بی فلموں کے حوالے سے انہیں آپ بھی جانتے ہیں۔ وہ میرے دوست تھے اور ہمار ارابط فلم سے ہٹ کرایک اسے انداز کا تھا۔

ایک دن بھے ان کا پیغام ملا کہ ہم نے ایک چھوٹی کی محفل رکھی ہے آپ اس میں شرکت ضرور کریں اور آپ اسے پیند کریں گے۔

لا ہور میں ایک علاقہ نسبت روڈ ہے جہاں دیال سنگھ کا کج ہے۔ اس کے عقب میں چھوٹی چھوٹی گیاں ہیں جس کی علاقہ نسبت روڈ ہے جہاں دیال سنگھ کا کج ہے۔ اس کے عقب میں چھوٹی گیاں ہیں جن میں اچھے اچھے لوگ رہتے ہیں۔ وہاں پر وہ محفل رکھی گئی تھی۔ بس وہاں دس ہارہ لوگ ہی تھے۔ برس اچھی ہی وہ بیٹھک تھی اور اس میں جالی والا در دازہ لگا ہوا تھا۔ سلطان نے اس میں اگر بتیاں جلا کر برا خوشگوار بند ویست کیا ہوا تھا۔ شاید آ ہے کو پہتہ ہوکہ سلطان راہی کو قر اُت کا برا اشوق تھا اور اس کا اینا انداز تھا۔

سلطان راہی کے ساتھ ایک گاؤں کا ہالکل پینیڈو آ دمی بھی تھا جس نے دھوتی یا ندھی ہوئی تھی اوراس کے کندھے پرکھیس تھا۔سلطان راہی نے اس شخص کا تعارف کرواتے ہوئے کہا کہ ان سے ملیس پیر'' بھار فیق جی ہیں۔''

> سلطان رائی نے کہا کہ میں آپ کو کچھ سنانا چاہتا ہوں۔ ہم سب نے کہا کہ ''میں اللہ'' ضرور سنا کیں۔ انہوں نے کہا کہ''میں سورہ مزمل تلاوت کروں گا۔'' ہم نے کہا کہ ''سجان اللہ اور کیا جا ہیے۔''

پھرسلطان راہی نے اپنے انداز اپنے رنگ اور طریقے سے سورۃ مزل کی تلاوت شروع کی اور لوگوں نے بہت ہی اسے پیند کیا۔ پھرانہوں نے بھار فیق کی طرف دیکھا اور ان سے کہا کہ آ ہے بھی پھے فرما کیں۔

اب ہمارا اندازہ نہیں تھا کہ گاؤں ہے آنے والا ایسا سیدھا سا آ دمی بھی کچھ سنائے گا۔ بھار فیق نے کہا کہ میری آرز وبھی سورۂ مزمل سنانے کی ہی تھی لیکن چونکہ اب سلطان بھائی نے سنا دی ہے تو میں کچھاور تلاوت کردیتا ہوں۔ہم نے کہا کنہیں نہیں آپ بھی یہی پڑھیں۔

اب خوا نین و حصرات! انہوں نے بیٹھ کر کھیں کندھے سے اتار کر گود میں رکھ لیا اور سورہ مزل سانی شروع کی۔ آپ نے بھی بڑے یو سے قاریوں کوسنا ہوگالیکن انہوں نے جو تلاوت کی اس کا اپناہی انداز تھا۔ جب وہ سناتے چلے جارہے تھے ہم سب نے ہی بیٹھسوس کیا کہ بیتاریخ کا کوئی اور وقت آگیاہے۔ بیوہ وقت شاید نہیں ہے جس میں ہم زندگی بسر کررہے ہیں۔ ہمیں ایسے لگا کہ جسے ہم مدینہ شریف اور آغاز اسلام کے وقت کی زندگی میں ہیں اور بیو وہی عہد اور زمانہ ہے اور ہم ان خوش مست لوگوں ہیں ہے ہیں۔ ہیں جواس عہد کی زندگی میں ہیں۔

ہم نے محسوں کیا کہ اس کمرے میں ایک تجیب طرح کا نور اور روشی آگئی ہے۔ (ہوسکتا ہے سیہ ہم نے محسوں کیا کہ اس کمرے میں ایک تجیب طرح کا نور اور روشی آگئی ہے۔ (ہوسکتا ہے سیہ ہمارا خیال ہولیکن کچھ خاص رنگ ونور کی بارش ہمیں محسون ضرور ہوئی) اب صورت حال بیتی تلاوت کے خاتمے کے بعد ہم سے بولائیس جارہا تھا۔ ہم جمار فیق کا شکر بیز بان سے اوا بھی نہیں کر سکتے تھے۔ البتہ ہماری نگا ہوں اور جھکے سروں سے بید چی ان تھا کہ ہم اس گاؤں کے آدمی کے بہت مشکور ہیں اور ہم پرجو کیفیت تھی وہ اس سے پہلے ہم پر بھی نہیں گزری تھی۔

میں نے ہمت کر کے سلطان سے کہا کہ ہم آپ کے بہت شکر گزار ہیں کہ آپ نے اور آپ کے دوست نے سور ہ مزمل سنائی اور ہم پر جو کیفیت طاری ہوئی پہلے بھی ایسا نہ ہوا تھا۔ اس پرسلطان رائی نے کہا کہ ' بھا جی میں سور ہ مزمل جانتا ہوں اور بہت اچھی جانتا ہوں لیکن بیر بھا رفیق ) مزمل

والے کوجا نتاہے۔"

خوانین وحصرات! جب آپ ''والے'' کو جانے لگتے ہیں یا اللہ کے ساتھ ایہا رابطہ پیدا موجا تا ہے جیسا پینگ ہاز بچاا شرف کا تھا تو پھر کیفیت ذرا اور طرح کی ہوتی ہے اور میں آپ کو یعین دلاتا ہوں کہ یہ کیفیت ایسی ہوتی ہے جیسے پوری زندگی کے مزے اور لطف وسکون ایک طرف اور اس کیفیت کا سرورا یک طرف ہے۔

اللّٰداّ بِ كُواْ سانیاں عطافر مائے اور آسانیاں تقسیم کرنے كاشرف عطافر مائے۔اللّٰہ حافظ۔

### "بليك اينڈوائٽ"

ہم اہلِ زاویہ کی طرف ہے آپ سب کی خدمت میں سلام پہنچ۔

زندگی بھی بجیب چیز ہے۔اس میں بعض اوقات ایسے موڑ آجاتے ہیں جب انسان بالکل ہی ا مایوں اور لا جارسا ہوجا تا ہے اور اپنے آپ کو بے بس خیال کرتا ہے۔ حقیقت میں زندگی کئی ایک مدارج میں طے ہوتی ہے۔ ایک وقت انسان شیر خوارگی کی حالت میں ہوتا ہے تب وہ اپنے ماں باپ رشتہ داروں اور بڑوں کے رحم وکرم پر ہوتا ہے۔ (بیمیں عام زندگی کی بات کررہا ہوں اس میں میں روحانی جوالے سے جائزہ نہیں ہے رہا ہوں )۔

اس حالت میں انسان سوچنے سیحنے کی صلاحیت سے بالکل عاری ہوتا ہے۔ بھوک گلتی ہے تو روتا ہے۔ کوئی گدگدی کرے تو پہلے عجب محسوس کرتا ہے 'پھرر دویتا ہے یا چبرے پرمسکرا ہے نہیل جاتی ہے بلکے گئی بچے تو'' کلکاریاں'' ارکر پہنتے ہیں۔

پرانیانBlack and White یے نکل کر Colour Full زندگی میں آتا ہے۔

آپ کواس بات کاعلم تو بخو بی بوگائی کہ بچدایک ایسے مقام پریھی ہوتا ہے جب اسے چیزیں بلیک اینڈ وائٹ نظر آتی ہیں اور پھر جب وہ چند ہفتے زندگی بسر کر لیتنا ہے تو اسے مید دنیا رنگین نظر آنا شروع ہوجاتی ہے اور شاید انسان اسی رنگین کے باعث ہی بعد میں رنگین مزارح بھی ہوجاتا ہے .... (مسکراتے ہوئے)

یے قدرت کے کام ہیں۔لڑکین میں انسان خود میں چند تبدیلیاں محسوں کرتا ہے۔ پھر جوانی' شادی کی عمر ہوتی ہے۔آ زادی ہے اچا تک انسان مجیدہ زندگی کی جانب آ جا تا ہے۔ پھرانسان پرادھیڑ ین آتا ہے اوراس کے بعد بوھایا آتا ہے۔ بیزندگی کے ظاہری مدارج میں جوایک باپ اور نانا واوا بننے والے فخص یرے گزرتے ہیں۔

زندگی کا ایک دوسرارخ روحانیت کا ہے۔ پچھانسان بس کھاتے پیتے زندگی بسر کرجاتے ہیں ا میری طرح اور پچھا ہے ہونے یا دنیا میں آنے کے مقصد کی آگاہی کے لیے سر گرداں رہتے ہیں جو لوگ مقصد پالیتے ہیں وہ تو شاید کامیاب ہی ہوتے ہیں اور جومقصد کو پالینے کی کوشش میں رہتے ہیں میرے خیال میں وہ پھر بھی ہم جیسے گنواروں اور بے مقصد زندگی گزار نے والوں سے تو بہر حال بہتر رہتے ہی ہیں۔

خواتین و حضرات! جومقصد کو پہلے ہیں یا اس کے حصول کے لیے مارے مارے پھرتے ہیں وہ شایداس Colour کی حکمت کو پہلے ان گئے ہوتے ہیں جوانہوں نے اپنی شرخوارگ کے پہلے ہفتوں میں محسوس کیا ہوتا ہے جب وہ بلیک اینڈ وائٹ سے Colour Ful دنیا میں اور ٹے تھے۔ ان میں کی ایسے ہیں جوجنگلؤں بیابانوں اور پہاڑوں کی پھاؤں میں اسلام آباد کے ڈپٹی سیکرٹریوں اور میں کی ایسے ہیں جوجنگلؤں بیابانوں اور پہاڑوں کی پھاؤں میں اسلام آباد کے ڈپٹی سیکرٹریوں اور بیوروکریٹس کی طرح رہانیت کے دروازے پر دستک دیتے ہیں۔ وہ شایدخودکوتو کسی صدیک آسانی میں رکھ پاتے ہوں گئین ان کے اس Colour Ful Vision کا عام لوگوں کو بچھ فائدہ نہیں میں رکھ پاتے ہوں گئین ان کے اس میں بیٹھ کرلوگوں کو مجہتے ہیں دہ زیادہ بہتر ہیں۔

لیکن گھروں سے باہر رہنا اولیاء اللہ کا کام رہا ہے۔ ان کی وہ سیاحت ایک مخصوص یا Limited Period کے لیے ہوتی تھی اوروہ ایک مخصوص عرصہ بطور ٹریننگ گزارتے تھے۔ کوئی بھی ایسا شخص یا خدا کا ہندہ جس نے لوگوں سے محبت کی بات لوگوں کو بتائی' وہ ساری زندگی جنگلوں' بیابانوں میں رہی۔ میں رہی۔ میں رہی۔ میں رہی۔

جهارے باباجی نوروالے کہا کرنے تھے کہ'' جولوگوں کوآ سانی عطا کرے وہ بابا ہوتا ہے۔اور جولوگوں کوآ سانی عطانہ کرے وہ باباتہیں ہوسکتا۔''

جب ہم چھوٹے چھوٹے ہوتے تھادرا بھی ہم دنیا کی مادی الجھنوں کا شکارٹیس ہوئے تھے ہمارے گاؤں میں ایک '' مائی بھا گو' ہوتی تھے۔ وہ بیچاری انتہائی غریب تھی۔ اس کے دوجواں سال بھائی تھے۔ کرتے ورتے بچھ دہ تھنیس ۔ وہ ہی لوگوں کے گھروں سے مانگ تا نگ کرلے آتی تھی۔ بھائی تھے۔ کرتے ورتے بچھ دہ تھنیس ، وہ ہی لوگوں کے گھروں سے سائگ تا نگ کرلے آتی تھی۔ دیباتوں میں زندگی اتنی مشکل نہیں ہوتی جس قدرشہروں میں ہے۔ شہروں میں ہم لوگوں نے اپنے روزمرہ کے لوازمات بچھ زیادہ ہی بڑھار کھے ہیں اور ناحق اپنے کندھوں پر بوجھ ڈال رکھا ہے۔ وہ شہم روزمرہ کے قال کھا ہے۔ وہ شہم کو گوں سے وقت چلا لیتی۔

اس کے آس ماس کے گھروں والے بھی اسے پچھدے دلاجاتے۔

خواتین وحضرات! وہ تھی بڑی سیانی 'جباے پکھ چاہیے ہوتا تو وہ بجائے ہا نگنے کے وہ کسی کے گھر میں چلی جاتی ۔اگر کوئی عورت گھر میں لحاف ہی رہی ہوتی یا مثال کے طور پراچارڈ ال رہی ہوتی تو وہ اس کی مددکرتی اور کہتی ''بھین تو چھڈ ایہہ میں کرنی آ ل تو کوئی ہورکم کرلے۔''

(بين تم چيوزويكام من كرتى مول ١٠٠ پكوكى اوركام كراو)

ایسے ہی کہتی ہوئی اور ساتھ کام کروائی رہتی۔ واپسی پر وہ عورت اے ضرور پیکھ نہ پیکھ دے ویتی۔ایسے ہی وہ میری مال کے پاس بھی بھی بھار آ جاتی تھی اور میری مال بھی اے پیکھ چیزیں یا پیسے وغیرہ دے دیتی جنہیں وہ اپنے ڈویٹے کے ساتھ ہاندھ لیتی۔

ایک دن وہ میری ماں کو بتانے گئی کہ فلاں گاؤں میں ایک بابا ہے۔اس کی دعامیں بڑااڑ ہے۔لوگ کہتے ہیں اس کا تعویذ بڑا تیز اثر ہے۔میرے گھٹے میں در درہتی ہے۔ میں نے سوچاہے اس سے ہی تعویذ لے آتی ہوں۔وہ کہنے گئی کہ وہ باباتعویذیا دم کا مدید لیتا ہے اورا کر مدید نہ دیں تو کا منہیں ہوتا۔

وہ بتار ہی تھی کہ وہ کئی مہینوں سے بابے کے ہدیے کے لیے پیسے جوڑ رہی ہے اور جیسے ہی اس کے پاس پیسے پورے ہوگئے وہ وہاں دعا لینے جائے گی۔

میری ماں کہنے لگی" تو ڈاکٹر کول ٹیس گئے۔" ( تونے ڈاکٹر کوئیس دکھایا)

وہ پولی' دشتیں بایے کولوں دم ای کرواواں گی خورے ڈاکٹر دی تمجھ وچ بیماری آ وے کے نہ آ ہے۔''

(میں اس بیرے ہی دم کرواؤں گی شاید ڈاکٹر کی جھے میں اس کی بیاری آئے یا شاآئے) اب وہ بچاری سجھ رہی تھی کہ بابا ہی بہتر طور پراس کی تکلیف کو بچھ سکتا ہے۔

خواتین و حضرات! ایسے بابٹیل ہوتے۔ بابہ سانیاں فراہم کرتے ہیں۔ لوگوں کو اُسرا
اورسہارا فراہم کرتے ہیں۔ تشفی دیتے ہیں۔ ایسے وفت میں محبت کے دو بول عطا کرتے ہیں جب
انسان کوان کی ضرورت ہوتی ہے۔ میرے نزدیک وہ الکیٹریشن بابا ہے جو کسی گھر میں بغیر پیسے مانگے
بچلی کا شوٹھیک کرکے گرمی میں پڑھا چلا دیتا ہے۔ میرے نزدیک وہ بابا ہے جو کسی تھاج بوڑھے کواپنا کا م
چھوڑ کرسڑک پارکروا تا ہے اور میرے خیال میں وہ سائمکل پر برف کے گولے بیچنے والا ایک بابا ہے جو

یدوہ باہے ہیں جن کی زندگی Colour Ful ہے۔وہ ہم جیسے مفکر سکالراور دانشور نہیں ہیں

جوا بھی تک بلیک اینڈ وائٹ پھرتے ہیں۔ آج کل ایک اور روش ہمارے ہاں پر دان چڑھ رہی ہے کہ لوگ فداق میں یا جان چھڑانے کے لیے کسی کوراستہ فلط بتا دیتے ہیں۔ بیقو باب والی کوالٹی نہیں ہے۔ بیہ تو بلیک اینڈ وائٹ کام ہے۔

اس کی ساری وجہ ہمارے رویے ہیں جوہمیں ایک دوسرے سے قریب یا دور کردیتے ہیں۔
اگر ہم سوچ لیں کہ ہم نے ایک مہینے میں ایک ہفتے میں یا دن میں کسی بھی ایک وقت لوگوں کی اور
انسانوں کی آ سانی کے لیے کام کرنا ہے تو ہمارے سازے مسائل خود بخو دحل ہونا شروع ہوجا کیں
گے۔ یہ بلیک اینڈ وائٹ زندگی خود بخو دکلرفل ہونا شروع ہوجائے گی۔ ہماری زندگی کا انسانوں کے لیے
صرف کیا گیا ایک ایک منٹ کینڈ جب بہت سارے انسانوں کے ای طرح کے دقف کیے گئٹوں کون منٹوں اور سیکنڈ ول میں جمع ہوگا تو بیود قت اتناین جائے گا کہ شاز نہیں ہوگا۔

خواتین وحضرات! به کام انفرادی طور پر کرنے کا ہے ، حکومت کا نہیں ہے۔ ہم ہر بات پر حکومت کو دوش دینا شروع کردیتے ہیں۔ نظام کی خرابی کی بات کرتے ہیں۔ جب بھی کوئی بات ہوتی ہے کہا جاتا ہے '' کہ جی ساڈا نظام ای ٹھیک شیل ' یا یہ کہ حکومت کچھ بھی نہیں کر رہی۔ انسانوں کو آسانیاں فراہم کرنا حکومتوں کا کا م نہیں ہے۔ یہ انفرادی نوعیت کا کام ہے اور حکومت کا کام تو نیکس اور نوٹیلیٹی بلز کا حماب کتاب رکھنا ہے۔ ہمارے بابا جی کہا کرتے تھے کہ کوئی انسان حقیر نہیں ہوتا' بھی کسی کو کم تر شہانو۔ حماب کتاب رکھنا ہے۔ ہمارے بابا جی کہا کر وکہ وہ کا فرے بلکہ اس کے کفر کو حقیر جانوا ہے نہیں۔ وہ تو انسان ہے۔ ہماری زندگیوں پر پوٹیلیٹی بلز کااس قدر ہو جھ بڑھ گیا ہے کہ ہم پڑ چڑے ہوگئے ہیں۔

ہماری زندگی بھی کئی لوگوں ہے بہتر ہے۔ ہزاروں بلکہ لاکھوں انسان ہم ہے بھی مشکل حالات میں بی رہے ہیں۔ ہم سب قدرت کی حسین شاہکار واو پوں میں بڑے شوق سے جاتے ہیں۔ آپ نے بھی و یکھا کہ وہاں کے رہنے والے کس حال میں زندہ ہیں۔ سرد پول میں وہ شدید برفیاری کا شکار ہوتے ہیں۔ کھانے پینے کی چیزیں تبیس ہوتیں۔ راہے بند ہوجاتے ہیں اور وہ الی برفیاری کا شکار ہوتے ہیں اور وہ الی نزدگی ہے عاجز آ جاتے ہیں اور ہم لوگ ٹولیاں بنابنا کر وہاں سیر کرنے جاتے ہیں لیکن آپ ان کودیکھیں ہم وہاں جب بھی جا کیں مہمان نوازی کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ بھی انہوں کے ماشھ پر شکن نہیں ڈالی کہ پیلوگ کس طرح اسیری کی زندگی میں ہیں۔

وہاں ان لوگوں نے جوجھونیز ایول یا چھوٹے چھوٹے گھروں میں رہتے ہیں' گائیاں رکھی ہوئی ہیں۔وہ سارادن خود ہی چرتی رہتی ہیں اور شام کودہاں آ جاتی ہیں۔وہ ان گائیوں کا دودھ دوہ کر رہے دیتے ہیں۔اور تو ان کا کوئی ذریعہ روز گاڑ بیس ہوتا۔ میں' متازمفتی اور ہمارا پورالشکرالی الی جگہوں پر بھی گئے ہیں جہاں زندگی اتن مشکل ہے کہ نا قابل بیان لیکن ان لوگوں نے ہمیشہ ہمارا ہنس کراورمسکرا کراستقبال کیا۔ہمیں ندجانتے ہو جھتے ہوئے بھی اتنا پیاردیا کہ بیچٹیل پہاڑ اورخوبصورت لگنے لگے اور ہماراان سے پیاراورزشتہ اورمضبوط ہوگیا۔

ہمارے صحراؤں کے باسیوں نے اتنی محبت اور الفتیں ہخشیں کہ طبیعت پر ہوجہ بڑھاتی ہوئی ہماری نفر تیں شرم سے پانی پانی ہوگئیں۔ ہم ملک بیں جہاں بھی گے محبت ہمیٹتے ہوئے آئے۔ سرکارامام بری سے لے کرتنی شہباز قلندر "اور بہاءالدین زکریا کی نگریوں نے کہیں بھی ہمیں سندھی بلوچی سرحدی بنی اور سرائیکی ہونے کا تا ترخییں دیا۔ وہاں جا کراہیا ہی لگا کہ ہم کسی ایک خمیر سے اسٹھے ہوئے لوگ بیں جن کی تکمیل بیں ایک ہی مالی اور پانی استعال ہوا ہے۔ ہم بیں کوئی دراڑ نہیں ہے۔ یہ بلیک اینڈ وائٹ با تیں کرنے والے اور نفر توں کا تا تر دینے والے تو کوئی اور ہی ہیں۔ ہم میں سے نہیں۔ یہ میں ایک بھائی (بنگلہ وائی) کے بعد دوسروں سے جدا کرنا چاہتے ہیں لیکن ہم تو ایسا نہیں ہونے دیں گے۔ ایک بھائی (بنگلہ وائی) کے بعد دوسروں سے جدا کرنا چاہتے ہیں لیکن ہم تو ایسا نہیں ہونے دیں گے۔ ہم تو کہاں ہی رہیں گے۔ جب تک یہ بہاڑ دندہ ہیں ہمارے ویاروں صوبوں کی ہوائیں ایک دوسرے کا میں جارے ویاروں صوبوں کی ہوائیں ایک دوسرے کا میں جنس گاور رہیں گے۔

ہر تو م پر کڑ اوقت آتا ہے لیکن وہ تو میں ہی آ گے نگلتی ہیں جوعز م کی پیکر ہوتی ہیں۔اپنے خون اور مٹی سے محبت کرتی ہیں اور پیہ کڑ اوقت ہی تو موں کو مضبوطی کو انائی اوراسٹھکام عطا کرتا ہے۔ تو میں چوٹ کھا کر ہی امجرتی ہیں اوراپنی خوبصورتی میں اضافہ کرتی ہیں۔

کیا آپ کوعلم ہے کہ ہمارے جوتوں میں جبکٹوں میں اور دیگر چیز وں میں جو چیڑااستعال ہوتا ہے بیکس Process ہے ہوکرا تنافقیں ملائم اور چیکدار بنتا ہے۔

چڑااتی بدیودارجگہ پراپی اس صورت کواختیار کرتا ہے کہ اگر ہم دیکھ لیں تو بھی چڑااستعال خہر یں۔ چڑے کو کیوتر کی بیٹوں یا فضلے بٹس کئ گئ دن پکایا جاتا ہے تا کہ اس کی حقیقی ملائمت نگل سکے۔ جب وہ تمام مشکل مراحل سے گزر کر آ جاتا ہے تواپنی خام حالت کی نسبت اس حالت بیس کئی گنا زیادہ مہنگا ہوجا تاہے۔ چیکداراورخوبصورت بن جاتا ہے۔

جوتو میں برے حالات کا مقابلہ کر کے ایجھے حالات میں آ جاتی ہیں اینے برے وقت ہے سبق سکھ لیتی ہیں وہ Colour Ful Vision کی حامل ہو جاتی ہیں۔وہ بلیک اینڈ وائٹ نہیں رہشں۔ اللہ آپ کوآسانیاں عطافر مائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطافر مائے۔اللہ حافظ۔

## · · مبلھے شاہ اساں مرنا ناہیں''

ہم اہلِ زاویہ کی طرف ہے آپ سب کی خدمت ہیں سلام پنچے۔ حادثات کا نام جس قدر خوفنا ک ہے اس قدرانو کھا بھی۔ہم سنتے ہیں کہ آج فلال جگہ پر بیہ حادثہ ہو گیا' فلاں پر بیہ ہو گیا۔ پہاڑی ہے ویکن لڑھک کر کھائی ہیں جاگری۔ دس بندے مارے گئے۔ موت کے کنویں ہیں سکوٹر چلانے والاا پنی کھٹا راس سکوڑسمیت گرگیا۔

انسان ویسے حادثات کو پیندنہیں کرتالیکن عام طور پر حادثات کا بلاواسطہ یا ہالواسطہ طور پر اشان سے ہی ہوتا ہے۔انسان کی زندگی میں حادثات لازم وملزوم ہیں۔کوئی ایسا انسان اس جہاں میں نہیں گزرا ہوگا جس نے زندگی کا ایک حصہ گزرا ہوئیا اٹل وعیال والا ہواوراس کے ساتھ کوئی حادثہ رونما ہوانہ ہو۔آئے روز حاوثے ہوتے ہیں۔حادثات کی بھی ایک اپنی تاریخ ہے۔ بیز مین پانی بھوڑتے ۔انسان تو اس کے شکار ہیں وہیں دیگر جا ندار بھی حادثات کی تھی حادثات کی تھی حادثات کی بھی حادثات کی جس کے شکار ہیں وہیں دیگر جا ندار بھی حادثات کی نظر ہوتے ہیں۔

اگرآپ کسی گرم علاقے میں تانگے پرسواری کریں (خیراب تانگے ہمارے ہال سے تو معدوم ہوتے جارہے ہیں اوراب ان کی جگہ' چنگ چی ' رکشوں نے لے لی ہے۔ یہ بھی انسان نے ایک نرالی چیز ایجاد کی ہے۔ تانگے کی طرح ایک ٹرالی ہی بنا کراس پر گھوڑے کی جگہ ایک سکوٹر کوراسیں ڈال کرکئی انسانوں کو پھنس پھنسا کر پٹھا دیا جا تا ہے اوروہ گھوڑے کی طرح ہنہنا تا یا ٹرر... بڑر کرتا بھا گا جا تا ہے۔) تو آپ کئی جگہوں پر دیکھیں گے کہ گھوڑے چلتے چلتے گرمی کی شدت ہے کر پڑتے ہیں اور بچارے مرجاتے ہیں حالانکہ چند لمحے پہلے وہ چنگے بھلے بھائے جارہے ہوتے ہیں۔ ایسے واقعات ان

علاقول ميں اکثر ويشتر رونما ہوتے رہتے ہیں۔

آج تک کسی کوعلم نہیں ہوسکا کہ ان حادثوں نے اس دنیا میں کب جنم لیا؟ یہ کیسے ہونے لگے؟ اور کیونکر ہونے لگے؟ لیکن سب کواس بات کا بخو بی علم ہے کہ حادثے جو کسی کے ساتھ ہوتے ہیں اور ان کی تاریخ شایداتتی ہی پرانی ہے جتنی دنیا کی یاز مین کی تاریخ پرانی ہے۔

اب پیجی ضروری نہیں کہ ہرحاد شانسانی غلطی کی وجہ ہے ہی ہو۔

اگر کسی صاحب کا پچیفوت ہوجا تاہے اور وہ اس کا ایک ہی پچے ہوتاہے توبیا گوا یک عام می بات ہے لیکن اس شخص کے لیے جواپنے بیٹے سے محروم ہواہے ایک ممانح تنظیم ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ'' جی جس نے جنم لیاہے ایک دن مرنا توہے ہیں۔''

لیکن وہ شخص کہنا ہے کہ اگرائی ہی بات ہے تو ٹھیک لیکن وہ اس حادثے اور دکھ سے کیوں گزرااس سے بہتر تو یہ تھا کہ وہ خودمر کھپ گیا ہوتا اور اسے بیدد کھ نددیکھنا پڑتا۔ حوادث اپنے رنگوں اور انداز میں رونما ہوئے ہیں۔

خواتین وحضرات! حادثات اور داقعات میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ یہ پچھ ملتے جلتے ہی ہوتے ہیں۔ داقعات میں شایدانسان کا اپناعمل دخل زیاد ہوتا ہے اور حادثات میں پچھیکم۔

آپ کا جنگل میں شیروں کا شکار کرنا اور تن تنہا بندے کا انہیں بھگا دینا یا مار ڈالنا' ایک واقعہ ہے کیکنٹرین کا باراتیوں سے بھری بس سے فکرا جانا ایک حادثہ ہے۔اس کے لیے انسان پہلے سے تیار نہیں ہوتا۔

ایک آ دی تفاراس کے پاس ایک گدھا تھا جس سے دہ اپنی کا شت کاری کا کام لیتا تھا۔ ' پٹھا نیرا'' (چارہ) کا ٹ کروہ اس کے پاس ایک دن ایسا ہوا کہ اس کا دہ گدھا بدک گیاا دراس کے قابو میں نہیں آ رہا تھا۔ اس شخص نے ایک بھاری ہی کنٹری اسے ڈرانے کے لیے اس کی طرف پھینی خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ دہ لکڑی اس گدھے کے سر پرگی اور دہ وہیں ڈجیر ہوگیا۔ اس کے قریبی یا گاؤں کے لوگوں نے اس سے افسوں کیا کہ اس کا ناحق میں نقصان ہوگیا۔

اس واقعہ یا حادثے کے (اے آپ جو بھی نام دیں) وہ اپنی بھینس کا دودھ دو ہے لگا تواس کی بھینس نے ایک بچہ دیا ہوا تھا' جے ہم پنجالی میں'' کٹا'' کہتے ہیں۔اس کا بچہ ابھی چند دنوں کا ہی تھا۔ جیسے عام طور پر بھینس کو دو ہے یااس کا دودھ نکالنے سے پہلے اس کے بچے کو بھینس کے قریب کیا جاتا ہے تا کہ ایک تو دہ دودھ پی لے اور دوسرا بھینس اچھی طرح اپنے تھنوں میں دودھ لے آئے اور ''بھی' جائے۔اس شخص نے کئے کوچھوڑ اتو وہ بجائے بھینس کی طرف جانے کے ادھراُدھر بھاگنے لگا اور مستیاں کرنے نگا۔ وہ شخص باربارا سے پکڑ کر بھینس کے قریب کرتالیکن وہ اس کے قریب ندآ تا۔ اس شخص نے خصے میں آ کراس کئے گی گردن کومروڑ کر بھینس کی جانب زبردتی موڈنا جا ہا تو ایک دم وہ نینچے گر گیا۔ اب وہ شخص یا کسان جب اسے قریب جا کردیکھتا ہے تو وہ مرچکا ہوتا ہے اور اس کا منکا ٹوٹ چکا ہوتا ہے۔ اب وہ سخت پریشان اور شدید وُبدھا میں پڑ گیا کہ ہائے ابھی لوگ اس سے گدھے کی ہلاکت کا افسوں کرکے گئے اب کیا سوچین گے۔

اب اس کے سامنے ایک تو مرا ہوا گدھا پڑا ہے اور اس کے ساتھ وہ بھینس کا بچداور وہ سخت پریشانی میں بیٹھا ماتھ پر ہاتھ رکھے سوچ رہا ہے کہ اس کے ساتھ اس قتم کے حادثات کیوں ہورہے ہیں۔ وہ یہ سوچتے سوچتے پاس رکھی جاریائی پردھڑم سے گرتا ہے۔

جس طرح ہم تھک ہار کرصوفے پر گرجاتے ہیں تو اس چار پائی کے جودونوں''سیرو' یا پائیوں کو پکڑ کرر کھنے والے ڈیڈے سے زمین پرجا گرتے ہیں اوروہ ان کے ساتھ زمین پرجا پڑتا ہے۔
خواتین وحضرات! اب آپ اس شخص کی پشیانی کا بخوبی اندازہ کرسکتے ہیں کہ اس پر کیا گزر
رہی ہوگی۔ یکے بعدد بگرے اس کے ساتھ کیا حادثات گزررہے ہیں۔ وہ سوچتا ہے کہ اس پر وفت بھاری
ہے۔ لہٰڈا اے وڈفنل نماز اوا کرنی چاہیے تا کہ اے ان حادثات کی مصیبت سے چھٹکارامل سکے۔ یہ
سوچتے ہوئے وہ زمین سے اٹھتا ہے تا کہ وضو کے لیے و بوار پر دکھا لوٹا جو پانی سے بھراہے اے اٹھا سکے۔ یہ
وہ جو نبی اس لوٹے کو پکڑنے کی کوشش کرتا ہے وہ لوٹا اس کے ہاتھ سے جھوٹ کر گر جاتا ہے اور نیچے
میاوک میاوک کرتی بلی کو گئٹ ہے اوروہ وہ لوٹا اس کے ہاتھ سے جھوٹ کر گر جاتا ہے اور نیچے
میاوک میاوک کرتی بلی کو گئٹ ہے اوروہ وہ کی موقع پر ہی مرجاتی ہے اور پوری طرح میاوک بھی نہیں کر باتی ۔
میاوک میاوک کرتی بلی کو گئٹ ہے اوروہ وہ کی موقع پر ہی مرجاتی ہے اور پوری طرح میاوک بھی نہیں کر باتی ۔
حفوا تین وحضرات! پر سب پچھ چند منٹول کے اندرا ندر ہوتا ہے۔ اب اسے کوئی کیا نام دے۔
حادثے کے بیاواقعات.....!

حقیقت میں بعض اوقات سوچ کی گھا اور با ہوتا ہے اور اس کے ساتھ ہو پکھا اور رہا ہوتا ہے۔ شاید اس کو حادثہ کہتے ہیں کیکن حوادث کے بارے میں کچھلوگوں کی رائے مختلف ہے۔وہ کہتے ہیں کہ حادثے انسان کے اپنے کارنا موں اور کرتو توں کی پاداش میں جنم لیتے ہیں۔

مثال کے طور پر کہ ایک شخص اگر گاڑی ٹیزئیس چلائے گا تو وہ نہ او در سپیڈ ہوگی اور نہ ہی کسی دوسری گاڑی سے جا کرنکرائے گی ۔اب بی بھی ہوسکتا ہے کہ کسی آ ہت دگاڑی چلائے والے سے کوئی اور آ کرنکرا جائے۔

بات بيئي مجھيں آئى ہے ليكن وہ بات مجھ بين نيس آئى ہے كہ جواس كسان كے ساتھ بيتى۔ اس حوالے سے ایک شاعر نے بھی لکھا ہے كہ وقت کرتا ہے پرورٹ برسول حادثے ایک دم نہیں ہوتے

لیکن پر بحث بہت کمبی ہے۔ بعض اوقات حادثے ہی انسان کو چور ڈاکو سے پارسا بناتے

ہیں اور بڑے بڑے پارسااور عبادت گزار حوادث کے باعث اپنی راوے بھٹک جاتے ہیں۔

بچھلوگ ان حوادث ہے گزر کرخدا کے قریب چلے جاتے ہیں اور بچھ دوسری راہ پرجا نگلتے ہیں۔اس لیے یہ کہنا بجانہیں ہے کہ حادثات کا تمل دخل انسانی زندگی میں نہیں ہے۔

جب ہم تیسری یا چھی کلاس میں پڑھا کرتے تھے تب ہمارے اس تجھوٹے سے بغیر تاارت دیواروالے سکول میں ایک لڑکا پڑھا کرتا تھا۔ اس کا نام بشیرتھا اور بشیرسے یاد آیا کے ہمارے قسور میں استے نام کے بشیر آپ کوٹلیس کے کہ آپ کسی بازار میں کھڑے ہوکرایک باراو پُی آواز ہیں بشیر پکاریں آپ کواس وقت تین چار بشیر ال جا تمیں گے۔ اس لڑکے کا نام بشیرتھا۔ وہ تھا تو گورا چٹا لیکن اس کی پھوپھی جے وہ پنجابی میں ''بھووا'' کہنا تھاوہ اس کا سرمنڈ والے رکھتی تھی۔ اس پرسارے لڑکے یا نیچ کھوپھی جے وہ پنجابی میں ''بھروا'' کہا کرتے تھے۔ اسے جب بھی مامٹر صاحب ڈائے تو وہ او پُی آواز میں است مذاق سے ''بشیرتو ڑا'' کہا کرتے تھے۔ اسے جب بھی مامٹر صاحب ڈائے تو وہ او پُی آواز میں ''بھووا'' کو پکارتا اور اس کی وہ'' بھو ہوا'' جو سکول سے سامنے والے گھر میں رہتی تھی'ا ہے گھر کی پُکی دیوار سے سرنکال کردیکھتی اور سکول بھی ہائی جاتی وہ کہا کرتی تھی کہ وہ وہ اپنے اس بھینے کو پڑھا کھا کہ بڑا افسر مند کی اس کے ماحول سے برعکس غلط تم کے کوگوں سے بھی اور پھرا کے ایسا وقت بھی آیا کہ وہ نا چنے والے گردہ میں شامل ہوگیا۔ وہ ناچنے والے جنہیں' کھسر سے' کہا جا تا ہے۔ وہ اچھا بھلاصحت منداور خوبصور سے بیش شامل ہوگیا۔ وہ ناچنے والوں کے ساتھ رہتا اور وہ اس طرح برنا خوش تھا۔

جُصابِ دوست کی وہ ہات بھی یادا رہی ہے کہ جواس نے جُمھے بڑے مزے لے کر بتائی تھی۔

اس نے جُمھے بتایا کہ اس کے گا دُس ہیں ایک مو چی تھا اور اس کے چار یا پی جی تھے اور اس نے بچین سے ہی اپنے ان بچول ہیں سے کسی کا نام آئی تی کا ڈی آئی جی کہ کی کا تھا نیدارر کھا ہوا تھا لیکن بڑے ہوکراس کے وہ تمام بیٹے نہ تو پڑھ کھ سکے اور نہ ہی ہجھ بن سکے گو کہ اس نے اپنی بساط کے مطابق انہیں پڑھانے کی بڑی کوشش کی۔

میرے دوست نے مجھے بتایا کہ اس کے جاروں بیٹوں میں دوتو بشیر توڑے کی طرح ناچنے گانے والوں کے ساتھ ل گئے اور باقی آ وارہ گردی کرتے ہیں۔ خواتین وحضرات! بیرسب حادثات ہیں واقعات نہیں ہیں۔ان حادثات و واقعات میں قدرت کا بھی بڑائمل خل ہوتا ہے۔

ایک بارجم ڈیرے پر بابا جی کے پاس بیٹے ہوئے سے کدایک نوجوان جو بہت خوبصورت تھا سائکل پرآیا اوراس چار پائی جس پر بابا جی بیٹے ہوئے تھے سائکل پر سے اترے بغیر کھڑے کھڑے ایک پاؤں رکھ کر کھنے لگا''آپ لوگ ادھر بیٹے ہوکیا آپ کو پہتہ ہے کہ انسان پہلے بندرتھا۔''

ہم سب کواس کی اس حرکت پر بہت قصد آیالیکن بابا بی مشکرانے گئے اور کہا'' پیتر تو کون ایں۔' وہ بولا'' میں دیال شکھ کانے میں پڑھتا ہوں اور میں نے ایک کتاب میں پڑھا ہے کہ انسان پہلے بندر ہوا کرتا تھااورا یک حادثے میں بیانسان بناہے۔''

بابا جی کہنے لگے''ٹیں میرے بیارے بیٹے تو تو نبیوں کی اولا دہے۔تو بندر کیوں تھا۔تو عظمت والے نبی کی اولاد میں سے ہے۔''اس پروولڑ کا جو پہلے انتہائی گستا خاندا نداز میں بات کرر ہاتھا' نرم پڑ گیاا دراس کی آنکھوں میں ایک دم سے روشن کی ٹمٹع روشن ہوگئی۔

اس بچارے نے کسی مغربی مصنف کی کتاب سے پڑھلیا ہوگا کہ انسان پہلے ہندر ہوتا تھا اور
کسی ایک حادثے نے اے انسان کاروپ دے دیا ہے یا وہ بدلتے بدلتے انسان کے روپ بیس آگیا۔
خواتین وحضرات! حادثے چاہے جنتا مرضی ہماری زندگیوں ہیں کر دارادا کریں۔ بیچاہے
جس قدر مرضی ہماری روحوں جسموں اور سوچوں پرشب خون ماریں۔ ہم نے ان حوادث کے آگے ہار
نہیں مانئ اپنا مقصد نہیں کھوتا۔ اپنے آپ کی تلاش کا کام جاری رکھتا ہے۔ اس لڑ کے کی طرح ایک
کتاب پڑھ کر بغیر سوچے سمجھے غصہ نہیں کھا جانا بلکہ سوچناہے۔ اپنی روحوں کے اندر جھانکنا ہے۔ خود کو
مایوں کے بغیر کسی دیوار سے ڈھولگا کر اس بات کو تلاش کرنا ہے کہ ہماری زندگی ہیں ہونے دالے
حادثے ہمیں پریشان بی کیوں کرتے ہیں؟

ایسے حادثے ہی کیوں ہوتے ہیں جو ہماری جانوں سے کھیلتے ہیں؟ ایسے حادثے کیوں نہیں ہوتے کہانسان دوسرے انسان کی اتو قیر کرنے لگے۔ ایسے اس کا کھویا ہوا مقام دے دہے۔

ایک ڈپٹی کمشنرلوگوں سے خود آ کر پوچھے کہ انہیں کیا مسائل ہیں ٹا کہ لوگ ان کے دفتر کے باہر منبح سے شام کرلیں۔

جولوگ اپنی ہتی کو پہچان لیتے ہیں انہیں دکھی اور رنجیدہ کرنے والے حوادث سے پالا بھی نہیں پڑتا۔میری اس Prolix کا یہ مقصد ہر گرنہیں کہ میں اس مقام پر ہوں بلکہ میں آپ لوگوں سے کہتا ہوں کہ میری مدد کریں تا کہ میں بھی اس مقصود تک پہنچنے کی کوشش کرسکوں جوان لوگوں کونصیب ہوتا ہے جو کامیاب ہوتے ہیں۔ جو حوادث میں رہ کر بھی خوشیاں با نتنے ہیں اور وہ ان لوگوں کی طرح نہیں ہوتے ہیں جو حادثوں کی نذر ہو کر اوند ھے منہ گرتے ہیں بلکہ ان لوگوں جیسے ہوتے ہیں جو کہتے ہیں ۔ بلصے شاہ آساں مرنا ناہیں گور پیا کوئی ہور اللہ آپ کوآسانیاں عطافر مائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطافر مائے۔اللہ حافظ۔

motor Walley

#### Folk Wisdom

ہم سب کی طرف ہے آپ سب کی خدمت میں سلام پہنچ۔معانی اور درگز رہا کے پھول کی مانند ہیں۔اس کے باعث انسان ایک دوسرے سے رابطے میں رہے ہیں اوریہ ''معافی'' انسانوں کے مامین Connectivity کا کام دیتی ہے۔ جولوگ معافی مانگنے سے محروم ہوجاتے ہیں وہ انسان کے درمیان رابطے اور تعلق کے بل کوتوڑ دیتے ہیں اور ایک وقت ایسا ضرور آتا ہے کہ ان کوخود کس وجہ ہے آ دمیوں ادرانسانوں کے پاس جانے کی ضرورت محسوں ہوتی ہے لیکن وہ پل ٹوٹا ہوا ہوتا ہے۔اگر ہم ایک انسان ہے کوئی زیادتی کرتے ہیں یا انسان کا کوئی گناہ کرتے ہیں اور پھروہ انسان خدانخواستہ نوت ہوجاتا ہے یا برطانیہ یا کینیڈا جا کرآ باد ہوجاتا ہےتو پھرجمیں اس انسان کے پاس جا کرمعافی ما تکتے میں بڑی مشکل در پیش ہوتی ہے لیکن اگر ہم خدا کے گنا ہگار ہوں اور ہماراضمیرا ور دل ہمیں کہے کہ '' يارتونے به بهت برا گناه كيا ہے اور تختے اپنے رب سے معانی مآتکی حاہيے۔'' تواس صورت ميں جميں سب سے بوی آسانی بہ ہوتی ہے کہ میں اینے خدا کو کہیں جا کر ڈھونڈ نانہیں پڑتا، تلاش نہیں کرنا پڑتا كونكدوه تو برجگدموجود بأس ليے ہمارے باباس بات يرزوروسية بي اور بمارے بابا جي ہميں ا کثر و بیشتر بیکها کرنے تھے کہ''انسان کےمعاملے میں بہت احتیاط کیا کرواورکوئی ایسا گناہ پاغلطی کی سرزدگی ہے بچا کر د جوانسان ہے متعلق ہو کیونکہ انسان سے کیے گناہ میظلم کی معافی اس سے ملے گی۔ اگرتم سے کوئی خدا کا گناہ ہوجاتا ہے توبیداور بات ہے وہ رحیم وکریم ہے اور ہر جگہ موجود ہے اس سے معا فی کسی بھی وقت مانگی جاسکتی ہے۔اگروہ انسان کھوگیا تومارے جاؤگے۔''

اصغرنديم سير ( گفتگو كے درميان ميں سوال يو چھتے ہيں ):- خان صاحب! آپ كى ہم جفتى

بھی باتیں منتے ہیں انہیں من کر بہت لطف آتا ہے۔ آپ ہمیں جس Folk Wisdom کی بابت بتاتے ہیں وہ بھی مستریوں بھی درزیوں بھی ترکھانوں اورعام آدمی سے آپ لیتے ہیں۔ آپ براہ کرم ایسے ہی لوگوں کے بارے میں اور بتا کیں۔

اشفاق احر:۔ یہ تو برسمبیل تذکرہ سلسلہ چاتا رہےگا۔ بات یہ ہے کہ آپ ماشاء اللہ استاد اور پر ہوتی ہوفی پر فیسل ہوجائے گی کہ تعلیم سے الگ دانش ایک اور چیز ہوتی ہے۔ میں کسی پروگرام میں پہلے بھی عرض کرچکا ہوں کہ جب میں میٹرک کرنے کے بعد الیف-اے میں داخل ہوا تو جھے پھر شہرآ نا تھا۔ میری ماں نے ہمارے ملازم کوا کیٹرنگ سا دیاا ورکہا کہ جاکرا شفاق کو چڑھا آ۔ان دنوں ہمارے ہاں سے ایک چھوٹی گاڑی جاتی تھی۔

جب میں چلنے لگا تو میری ماں نے کہا کرتھبر جااور اٹٹیشن جانے سے پہلے تایا قاسم علی کوسلام کرکے جانا۔

خواتین وحضرات! ہمارا دہ تا یا پورے گاؤں کا تایا تھا۔ وہ مو پی تھا۔ وہ ایک درخت کے پنچ یہ بیٹے کر جوتوں کو ٹائنی کا تایا تھا۔ وہ مو پی تھا۔ وہ ایک درخت کے پنچ یہ بیٹے کر جوتوں کو ٹائنے لگا یا کرتا تھا۔ (حقیقت میں میں وہاں نہیں جانا جا ہتا تھا کہ کیونکہ میں اب میٹرک پاس کر چکا ہوا تھا اور تعلیم یا فتہ ہو گیا تھا اور مجھے اللہ نے عقل دے دی تھی۔ اس طنزیہ گفتگو پر پوراہال ہننے لگتا ہے) اب ماں جھے زبردی وہاں بھیج ربی تھی کہ تائے کوئل کر جانا ہے اور میں چارونا چارنہ چاہتے ہوئے تا ہے کے پاس گیا انہیں سلام کیا۔

میں نے کہا کہ جی میں بڑے کا گج میں پڑھنے کے لیے شہر جارہا ہوں۔ تا پانے مجھ سے کہا'' وہاں جائے پٹھیاں آستیناں والی میش نیمیں پانی۔'' (وہاں جا کرائی قمیض زیب تن نہیں کرنی جس کی آستین یا کف الٹے ہوں)

بچو!اب اس زمانے میں آسینیں النی کر کے کی کر کے بٹن لگانے کا بڑا روائی تھا اور میری
آسیویں جماعت سے بیآ رزوتھی کہ جب میں بڑا ہوں گا اور فرسٹ ایئر میں داخل ہوں گا تو Turn کف والی مین بہنوں گالیکن اب تائے نے بچھ منع کرویا۔ پیتی بین سے کیے پیدتھا کے میرے اندر ہی اندر بی اندر بی اندر بی کا میں بینوں گائیکن اب تائے نے بچھ منع کرویا۔ پیتی بین بودے نہ رکھنا۔ '(بیٹا لیے بال مت رکھنا۔)

اس زمانے میں ہم بچوں کے سر پرمشین پھیردی جاتی تھی اور بال ہڑھنے ویے بھی نہیں جاتے تھے اور آپ اس دکھ میں میرے شریک ہو سکتے ہیں۔ تیسری بات جوتائے نے مجھے کھی وہ یتھی کہ 'گڑیاں نوں نہ ویکھیں۔'' (لڑکیوں کی طرف متوجہ نہ ہوتا۔) ( ہال سے ایک آ واز آتی ہے )

ا ویا تائے نے تمام اچھی باتوں سے منع کردیا۔ ( تہتیم )

اب بیتائے کا تھکم تھا۔ میں ان کی با تیں سوچنا ہوا انہیں سلام کر کے آگیا۔ میں نے پھرشہر
آ کر بڑے کا کروائی تمین سلوائی حالانکہ ہم گاؤں میں الیکی تمینیس نہیں پہنتے تھے۔اس پر پھی آستینیس
بھی بنوائیں۔ اس کے بعد میں نے بود ہے بھی رکھ لیے۔لڑکیاں ہمارے ساتھ پڑھتی تھیں۔ وہ تو
پھروہاں تھیں بی انہیں بھی دیکھتے تھے۔ جب میں بڑے شہرے بڑی تعلیم حاصل کر چکا اور گرمیوں کی
چھیوں میں لوٹ کے گھر آیا تو گھر میں بڑی عزت افزائی ہوئی۔فاہر ہے کہ شہر میں پڑھنے سے لڑکا
بہت ذبین ہوجا تا ہے۔ (اشفاق احمد یہ جملہ طنزیہ طور پر مسکراتے ہوئے بولئے ہیں)

اب شام کے وقت میں سیر کرتا ہواا پنے تایا قاسم علی کے پاس درخت کے یفچ گیا اور پھر کی سل پر بیٹے کران ہے باتیں کرنے لگا۔

میں نے تائے ہے کہا کہ تایا میں تہہیں ایک بڑی کام کی بات بتا تا ہوں۔ وہ بڑے جسّس سے میری طرف و یکھنے لگا۔ میں نے اسے بتایا کہ یہ جو کھی ہوتی ہے اور جے معمولی ادر بہت جقیر خیال کیا جا تا ہے یہ د کیھنے اور بینائی کے معاملے میں تمام کیڑوں سے زیادہ ٹیز ہوتی ہے کیونکداس کی آئکھ میں تین ہزار محدب شخشے یالینز گئے ہوئے ہوتے ہیں اور یہ ہرزاویے سے دیکھ سکتی ہے اور یہی وجہ ہوتی میں اور جب بھی اور جس طریقے سے بھی اس پر حملہ آور ہول میاڑ جاتی ہے اور اللہ نے اسے یہ بہت بڑی اور نمایاں خصوصیت دی ہے۔ اب میں جمھے رہا تھا کہ اس بات کا تا ہے پر بہت رعب پڑے گا کیونکہ میرے خیال میں میرے خیال میں میر بین کے کہاں کی بات تھی ہے۔

لیکن تایا کہنے لگا'' لکھ لعنت ایسی تھھی تے جندیاں تن ہزارا کھاں ہون اور جدوں وی بہندی اے گندگی تے ای بہندی اے۔''

(ایک کھی پرلعنت بے شار ہوجس کی تنین ہزارآ تکھیں ہوں اور وہ جب بھی بیٹھے گندگی پر ہی بیٹھے یااس کوئی ترجے دے)

خواتین وحضرات! پیہ ہات ہے دائش کی۔ ایسی با تیں علم وتعلیم کے زمرے بیں نہیں آتی ہیں۔ میں بات کرر ہاتھا معافی کی Tolerance کی۔ ہم بڑی ساری کوشش کے باوصف اور بہت ساری تعلیم خاصل کرنے کے باوجود جب اپنے رویے کی طرف لوٹے ہیں' تواپی تحریر میں' تقریر میں

ایک خاتون: میرے خیال میں تو دینا جا ہے۔اس لیے کہ میدانسان کی فطرت ہے کہ جب وہ اچھا کام کرتا ہے تو اس کی ستائش وتعریف جا ہتا ہے اور آپ فطرت کو تبدیل نہیں کر گئے۔

ایک صاحب گویا ہوتے ہیں:۔ خان صاحب!اگر ہم اس پیچ کواچھی کارکر دگی کے صلے میں سیچھ دیں گے تو وہ بھی اگلی سل کو بچھ عطا کر ہے گا۔

ایک اورصاحب:-اس طرح سے مقابلے اور کارکر دگی بہتر بنانے کی فضاء پیدا ہوتی ہے۔ چھوٹی می بات پر کسی بنچے کوشاہاس کہد ینایا تھیکی دے دینایا اس کی طرف مسکرا کرد کھے لینا بھی ایک بہت بڑاانعام ہوتا ہے۔

اصغرند یم سید: کسی کوشاباش دینا اچھی بات ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ بیضرور دیکھنا چاہیے کہ جواس شاباش یا بھی ہے محروم رہاہے اس کی بنیادی کیا ہیں۔اس کی وجو بات کیا ہیں؟ اوراس محروی میں ہمارے نظام کی کوئی کمزوریاں ہیں اوراشی فیصد کیوں ٹاکام ہوگئے؟

ایک اورصاحب گویا ہوتے ہیں: لیکن ایک پچہ جوایک لیمپ کے نیچے بیٹھ کر پڑھتا ہاور دن رات محنت کرتا ہے۔ میں سجھتا ہول کہ اس کی اس قدر محنت اور مشقت کا اگر Physically دن رات محنت کرتا ہے۔ میں سجھتا ہول کہ اس کی اس قدر محنت اور مشقت کا اگر Award بھی ہوجائے تو شایداس سے اور بھی فائدہ ہواور کم ٹمبر لینے والے بیچے کو بھی مزید محنت کرنے کا حصلہ کے۔

پردگرام میں شریک ایک محترمہ:۔ آپ اس میں حد بندی نہیں کرسکتے کہ ایک اچھا بچہ اور درمیا نہ پچہا درکم تربچہ کون ہے۔ ہوسکا ہے کہ بہت زیادہ پڑھنے والا بچہ کی وجہ سے ناکام ہوگیا ہو۔ ایک اور صاحب گویا ہوتے ہیں:۔ اگرایک بچستر فیصد نمبر حاصل کرتا ہے تو اسے انعام ملآ ہے اور اس میں مزید محنت کرنے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے اور اب وہ کوشش کرے گا کہ وہ استی فیصد نمبر حاصل کرے۔

اشفاق احد: - (مسراتے ہوئے) اصغرند تم سید کی سوچ کا انداز وہ ایک برطانوی ماہر

نفسات سے ماتا ہے وہ ہماری نفسیات سے ماتا نہیں ہے۔ مغربی ماہرین نفسیات یا ماہرین کہتے ہیں کہ بچوں کو انعام دینا اور ان کی کارکردگی کوستائش کرنے سے بیچ آ کے چل کرچالا کی کی طرف انوجہ دینا شروع کردیتے ہیں۔ پڑھائی کی طرف آئی توجہ نہیں دیتے اور وہ بیسو چنے لگتے ہیں کہ آئندہ انعام حاصل کرنے کے لیے باوجوداس کے کہم نے محنت سے بیانعام حاصل کیا ہے اب ہم کس طرح سے دوبارہ انعام حاصل کریں۔ اس طرح ان میں بوٹی مافیا کا ہلکا سارنگ پیدا ہونے لگتا ہے کہ س طرح سے حصول ذیادہ ہو۔

اصغرندیم سید:-ایک دوسری بات سے کہ بزرگوں کا ایک اور خیال اور نظر سے ہوتا ہے اور وہ کہتے ہیں کہا گر'' ایبدی تعریف زیادہ کیتی تے ایبہ چوڑ ہوجائے گا۔''

(اگراس کی تعریف زیاده کردی توبی خراب به وجائے گا۔)

محفل میں شریک خالون:- میراموقف ذرامخلف ہے کیونکہ اللہ میاں کا بھی تھم ہے کہ جو اچھے کام کرے گااس کو جنت ملے گی ادر جو خراب کام کرے گااسے دوز رخ ۔ بیتو قدرت کا فیصلہ ہے۔ ایک صاحب اضفاق احمد ہے سوال کرتے ہیں:- کیا آپ کی شخصیت میں آپ کے والدین کا بھی عمل دخل ہے؟ یا آپ کی گفتگو آپ کی ذاتی سوچ اور تدبر کا نتیجہ ہے؟

اشفاق احمد نیفینا ہے۔ کیونکہ اس زمائے کے جو والدین تھے وہ تربیت پرزیادہ زوردیتے سے دہ علم کے معالمے میں بے چا رے اس قد رار فع نہیں ہوتے تھے۔ اب میری بدیات گھرلوٹ کر آپ کے کورٹ میں چلی جائے گی کہ آپ کو بے شاران پڑھاور کم علم لوگ ایسے ملیس کے جو کہ بے ایمانی نہیں کرتے ہوں گے۔ یہ بھی تربیت کا ہی افر ہوتا ہے اور آپ کو بے شار سیکرٹری لیول کے اور وفاقی حکومت کے علی افسرا یے جوی۔ ایس۔ ایس کر کے بہت سماری لوٹ مارکر رہے ہوں گے۔ ملک شرف اللہ آپ کو خوش رکھے۔ اللہ آپ کو آسانیاں عطافر مائے اور آسانیاں تقیم کرنے کا شرف

Manager of the Park of the Park of

The state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the s

عطافرمائ الشحافظ

# پچاس برس پہلے کی دُعا

ہم سب کی طرف ہے آپ سب کی خدمت میں سلام پہنچے۔اس موسم میں جو کہ چھٹیوں کا موسم ہے اور پچھلوگ بہاں سے باہر جاتے ہیں اور جیرانی کی بات سے کہ پچھود ہاں کے لوگ بہاں بھی آتے ہیں۔

پرسوں بھے کینٹراسے آ کر ہمارے ہاں چھٹی گزارنے والے دوصاحب طے۔ان میں ایک

پاکستانی بھی تھے۔ان سے ملاقات ہوئی جو بڑی اچھی تھی۔ ملاقات کے بعد جب انہوں نے جھے اپنے
وزنگ کارڈز دیئے تو ایک صاحب کے کارڈ پرکوئی سات کے قریب ڈگریاں درج تھیں اور دوسرے
کے پانچے کے قریب تھیں۔اب ظاہر ہے کہ ان ڈگریوں کا بھے پر بُڑا رعب پڑا کیونکہ میں نے اتنی ساری
ڈگریاں پہلے کسی کارڈ پرچھیں ہوئی دیکھی ہی نہیں تھیں۔ میں ان کے کارڈ زد کھے کر بڑا مرعوب ہوا۔ان
سے باتیں کرنے کے بعد میں نے بیکسوس کیا کہ ڈگریوں کا یاوز ٹنگ کارڈ پردی ہوئی تفصیل کا انسان کی
ذات سے ضروری نہیں کہ بڑا گہر اتعلق ہو۔اس کا اندراور وجوداس سے مختلف بھی ہوسکتا ہے جو ہم کارڈ
پردرج کو ایشیکیٹن و کھے کراس بارے اندازہ یا رائے قائم کر لیتے ہیں۔ بیانسان کی شخصیت اوراس کے
اندر کے مطابق بھی ہوسکتا ہے۔اس سے کم تربھی ہوسکتا ہے۔

خواتین و حفرات! بہت ہے لوگ جو بہت ساری قابلیتیں اور Qualifications کے کر ہمیں زندگی میں ملتے ہیں ظاہر ہاں کا ہم پر ہزارعب اور دید بہ ہوتا ہے اور عام آ دمی پراس کا بہت اثر پڑتا ہے اور ہم اس بارے تو قع اور آرز در کھتے ہیں کہ میہ ہم ہے بہتر آ دمی ہے اور ہم بعض اوقات میتو قع کے کروفتر وں میں بھی چلے جاتے ہیں اور بیوروکر ہی ہے بھی بہی تو قع وابستہ کرتے ہیں کہ بیرڈ گر یوں اور تعلیم میں بھی ہم ہے آگے ہیں اور انہوں نے ہی۔ الیں۔ الیں کا امتخان پاس کیا ہے جو بڑاہی مشکل امتخان ہوں ہے اور پھر اس سخت امتخان کو پاس کر چینے کے بعد انہوں نے ایک خاص ٹریننگ حاصل کی ہے جس کے بعد انہیں اس مقام پر بٹھایا گیا ہے اور اس سب کے بعد بیلوگ ہمارے ول کی دھر کئوں سے زیادہ واقف ہوں گے اور جمارے وکھ در دکا مداوا بہتر طور پر کرسیس کے لیکن جب ہم ان کے ذرا قریب جاتے ہیں تو یہ ضرور کی نہیں کہ وہ سب کے سب اپنی ان ڈکر یوں 'ٹریننگ اور کو کیفیکیشن پر پورا اخرین جووہ حاصل کر چکے ہوتے ہیں۔

اس ساری صورت حال ہے یوں بھی خوفز دہ نہیں ہونا جا ہے کہ انسانی زندگی ہیں بیصورت حال چلتی رہتی ہے اور آپ بیہ طے نہیں کر سکتے کہ'' کیا ہیں ظاہر کواتنی اہمیت دوں کہ وہ باطن پر بھی حاوی ہوسکے ''

ید زرای مشکل اور پیجید ہ بات ہے کین میراخیال ہے کہ آگے چل کریہ بخوبی سمجھ میں آجائے گا۔ ایک مرتبہ ہم چولستان میں شوٹنگ کررہے تھے۔ وہاں ایک فلم بنائی جارہی تھی اور جو ہمارے ڈائر یکٹر تھان کا نام'' توتی "تھااور وہ اٹلی سے آئے ہوئے تھے۔ ہم وہاں ڈی جی کے قلعے سے بڑی طویل شوٹنگ کر کے پہنچے تھے۔ ہمارے ڈائر یکٹر کو ایک چھوٹے سے لیکن ایک مضبوط کر دار کے لیے ایک ایسے آ دی کی تلاش تھی جو تھی لمبا بڑ نگا'خوفناک ہو۔ اس کی عقاب جیسی آئی تھیں ہوں اور وہ بڑا کرخت سمانظر آئے اور عام انسانوں سے بہت حد تک مختلف نظر آتا ہو۔ ڈائر یکٹر صاحب جمھے کہنے گا کہ '' آپ بی کے کھرو''

انہیں کسی ایسے آ دمی کی تلاش تھی جس کی شباہت شکل وصورت اور مزاج راسیو مین سے ماتا جاتا ہو۔

میں نے کہا کہ جی ایباشخص کوئی مل تو سکتا ہے لیکن وہ پڑھا لکھانہیں ہوگا کیونکہ اس علاقے میں کی ایسے کر داراوروہ ہو بھی پڑھا لکھا' ڈھونڈینا بہت مشکل ہے۔

وہ کہنے گئے کہ خیرے ہم خودہی اے تھوڑی می ٹریڈنگ دے دیں کے کیونکہ مختصر سا کردار

۔ اب خدا کا کرنا پیہوا کہ جھے ایک ایسا آ دی شام کو ہی نظر آ گیا جو بابکل ایسی ہی شکل وصورت کا مالک نظر آتا تھا'جس کی ہمارے ڈائز بکٹر صاحب کو تلاش تھی۔ ویسا ہی لمباتز تگا اور تخت مزاج 'اس نے زلفیں لمبی اور کھلی چھوڑی ہوئی تھیں۔اس کی گھنی داڑھی تیل ہے چیکی ہو کی تھی۔ کمر کے ساتھ اس نے ایک سنگل (زنجیر) لیپٹی ہوئی تھی۔اس نے پاؤں میں ایسے بڑے بڑے بڑے گھنگھر وڈالے ہوئے تھے جو گھوڑوں یا جانوروں کوڈالے جاتے ہیں۔ جھے وہ بڑا پسند آیا اور میں نے پہلی نظر میں انداز ہ نگایا کہ بیہ ہمارے کام کابندہ ہے۔

میں نے اے روک کر پوچھا کہ ''بھی تہارا کیانام ہے؟'' اس نے جواب دیا کہ '' فقیروں کا کوئی نام نہیں ہوتا۔'' میں نے کہا'' فقیرصاحب آ ب یہ بتا کیں کہ کیا آپ فلم میں کام کرنا پہند کریں گے؟'' اس نے کہا کہ'' ٹھیک ہے کریں گے' کیوں نہیں کریں گے۔'' میں نے کہا کہ'' اس میں ڈائیلاگ بھی ہو لئے پڑھتے ہیں۔'' کہنے لگا'' دہ بھی بول لیں گے۔''

میں نے کہا کہ 'کیا تہیں ڈائیلاگ بولنے آتے ہیں۔''

وہ کینے لگا کہ'' فقیروں کو آتا ہی ڈائیلاگ بولنا ہے۔اس کےعلاوہ فقیروں کو اور کوئی کام کرنا آتا ہی نہیں ہے۔''

میں بڑا خوش ہوااورا ہے ڈائر بکٹر''توتی'' کو بتایا تو انہوں نے کہا کہ فوراً گاڑی ٹکالیں اُور ایسے ملنے جلتے ہیں نہ

و و پھی دیکھ کرخوش ہوئے اور کہنے لگا کہ بیتو میری Requirement کے مطابق بنا بنا بیا بیا بیا بیا اور کر دار ہے۔ ڈائر بکٹر صاحب کہنے گئے کہ''تم نے بیہ کیسے ڈھونڈ لیا اور اس سے وقت طے کرلواور اے دس بڑار دے دو''

میں نے کہا کہ'' جناب اتنی بڑی رقم! ( کیونکہ اسٹے تو جھے بھی نہیں ملنے تھے۔ میں وہاں ان کا مترجم تھا) کیکن وہ کہنے لگے کہ اے دے دو۔''

اس سے وقت طے ہو گیا اور دودن کے بعداس کی شوننگ کا وقت رکھا۔

دودن کے بعد کی میں کوہم سب نے کیمرے دغیرہ تیار کیے لوکیشن کا جائزہ لیا اور سارے انتظامات کمل کر کے تیار ہوکر بیٹھ گئے اور اس کا انتظامات کمل کر کے تیار ہوکر بیٹھ گئے اور اس کا انتظام کرنے گئے۔ صحرایس ہم بیٹھے تھے اور کرسیاں ورسیاں لگی ہوئی تھیں اور ہم اس درولیش کا انتظار کر رہے تھے۔ ایک جرمن سے آئی ہوئی اس فلم کی ہیروئن بھی تھی اور فلموں میں ایک ورخت سے جھول کر دوسرے درخت کے شخ جانا تھا اور وہ ہیل ووڈ کی فلموں میں ٹارزن کا کر دارا داکرنے والا 'دلیکس پار'' بھی موجود تھا' تو وہاں پرایک صاحب بالی ووڈ کی فلموں میں ٹارزن کا کر دارا داکرنے والا 'دلیکس پار'' بھی موجود تھا' تو وہاں پرایک صاحب بالی ووڈ کی فلموں میں ٹارزن کا کر دارا داکرنے والا 'دلیکس پار'' بھی موجود تھا' تو وہاں پرایک صاحب بہتے ہوئے تھے ان کے اور خوبصورت کیڑے بہتے ہوئے تھے۔ وہ بڑے تھے۔ وہ دولیاں پرا کر کھڑے ہوگئے۔

ہم نے خیال کیا کہ یہ بھی کوئی وہیا ہی شخص ہوگا جس طرح عام طور پرلوگ شوٹنگ و کیھنے آ جاتے ہیں۔اب و شخص میری طرف غورے و کیھنے لگا اور وہ معنی خیز انداز میں دیکھ رہا تھا۔ میں نے اس سے کہا کہ ''جی فرما کیں کیابات ہے؟''

تووہ کینےلگا کہ'' جی میں فلاں فقیر ہوں اور شوٹنگ پر آیا ہوں۔'' میں نے جیران ہوکر بوچھا کہ'' تمہارے بال کہاں گئے؟''

کہنے لگا کہ جی شوننگ پر آنے کے لیے تو ایھے کپڑوں کی ضرورت ہوتی ہے اس لیے میں صاف ستھرے کپڑے کہ بہن کر بال کٹوا کر شیو کروا کر آیا ہوں۔ وہ اعلیٰ درجے کی کریم لگوا کر اور بن شن کر ہمارے سامنے کھڑا تھا اور ہمارے ڈائر یکٹر زورے سر پیٹنے لگے اور کہنے لگے اوہ ظالم یہ تونے کیا کر دیا۔
کر دیا۔

(ووبریشانی کے عالم میں زورے سرپیٹتے تھاورا پی ربان میں بجیب وغریب بولتے تھے) مجھے کہنے گئے کہ'اس کوکیا ہوا؟''

میں نے کہا کہ''جی اس نے اپنی کولیٹیکیشن اندر سے نکال کرا پنے اوپر دارد کر دی ہے اور اب میر بھتا ہے کہ میں اچھا بن گیا ہوں اوراس کا خیال ہے کہ میں اچھا اور خوبصورت لگوں گا تو ہی جھسے فلم میں رول ملے گاویسے تونہیں ملے گا۔''

ڈائر بکٹر صاحب اے کہنے گئے کہ'' تو میری نگاہ کے سامنے کھڑ اند ہو تو نایاب آ دمی تھا اور اب اپنی نایا بی ختم کر ڈالی ہے تونے!''

خواتین وحضرات! پچرین نے سوچا کہ ایک Requirement ہوتی ہے جے آپ کو بورا کرنا ہوتا ہے اور آپ نے اپنے ذبن اور سوچ اور مزاج کے اندراس مطلوبہ چیز کا یا Requirement کا پچھاور ہی ترجمہ کیا ہوا ہوتا ہے اور جب ہم زندگی میں اپنی ڈات ہے ہے کراپنی پروگرامنگ پچھاور کر دیتے ہیں تو پھر ہوئی مشکل کا سامنا کرنا ہوتا ہے اور پھر آپ میں اور جو پھی اس دنیا میں رہنے والے ہیں وہ نہیں رہتے جس کا تقاضا کیا گیا ہے ۔

ہمارے بابےاورفلسفی بھی بہی کہتے ہیں کہ جو ہماری ذات ہے اس کے اندرر ہیں اپنے حال کے اندرر ہیں اور جس بات کا آپ نے وعدہ کیا ہے اس چو کھٹے کے اور فریم کے اندرر ہیں۔

اکی مرتبہ ڈیرے پر باباجی نے کہا کہ دمجلس ورد کرتے ہیں اور اس طرح وہاں تھجوروں کی مخطیوں پرورد کیا گیا اور آئیس پڑھا گیا۔''

وہ زیادہ در د' اور و د الطیف' کا کیا کرتے تھے۔ در دی مجلس کے بعد ہم دعا ما تکنے لگے۔ ہم

جتنے بھی لوگ اس ورد میں شامل عظے ہم نے بغاوت کردی حالانکہ بابوں کے آگے بغاوت چلتی نہیں ہے اور الیا ہوتانییں ہے اور الیا ہی ہے کہا کہ آپ نے الیے ورد کی محفل کیوں کروائی کہ جس کے خاتمے پر جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے گئے تو آپ نے کہا کہ ''اے اللہ بیدورد جو ہم نے اپنے پڑوی ملک انڈیا کے لیے کیا ہے اس کو تقویت عطافر ماکہ وہ اپنے کہ کہ وے وعدوں پر قائم رہے کیونکہ دنیا میں سب سے مشکل مقام اور کام بیہ ہوتا ہے کہ انسان اپنے کے ہوئے وعدوں پر قائم رہے کیونکہ دنیا میں سب سے مشکل مقام اور کام بیہ ہوتا ہے کہ انسان اپنے کے ہوئے وعدے اور عہد سے پھل جائے۔''

ہم نے بابا جی ہے کہا کہ'' یہ معاملات جو پاکستان یا ہمارے بھارت سے طے ہوئے ہیں بہ تو کھے ہوئے ہیں اور دستاویزی شکل میں ہیں ان پر دونوں فریقین کے با قاعدہ دسخط ہوئے ہیں۔اس وقت کے دزیراعظم پنڈت جواہرلعل نہرونے اس مسودے پر دسخط کردیئے ہیں' جس پر کھا ہواہے کہ کشمیریوں کے حق خودارادیت کے لیے وہاں پر یفرنڈم کروایا جائے گا اور یہ بات با قاعدہ سلامتی کونسل کی موجودگی میں طے ہوئی ہاور آ یہ نے خواہ مخواہ یہ دعا کیوں کروادی۔''

اس پر بابا بی کہنے گئے کہ'' بیٹا ہم ابھی تک اپنے تشمیری بھائیوں سے جدا ہیں اور ہماری عجبت وشفقت ان کے لیے ہے اور جھے ڈرلگتا ہے کہ کہیں انڈیا اپنے وعدوں سے مکر نہ جائے (بابا جی اپنے Vision کے مطابق کہدرہے تھے) اور بیلوگ جو وعدوں کے پوری طور پر قائل نہیں ہیں' اس لیے ڈر ہے کہ بیچسل نہ جاکیں اور بیکسی مقام پر بہنی کریدنہ کہیں کہ ہم نے تو بیدوعد مُہیں کیا تھا۔''

میں نے کہا'' جی جبتر ریس موجود ہیں'اس پرساری دنیا کے دستھنا ہیں اور ساری دنیا جانتی ہے تو پھر مکرنے والی کیابات ہے۔''

بایا بی کہنے گئے کہ'' کاغذ پر دی ہوئی چیز اوراکھی ہوئی چیز اور کاغذ پر کیا ہوا وعویٰ انسان کا دعویٰ نہیں ہوتا۔وہ قابلِ اعتبار نہیں ہوتا۔اس سے پیسلا بھی جاسکتا ہے۔جب تک انسان اس دعوے یا وعدے پر اندر سے قائل نہیں ہوگا تب تک کاغذ پر کیے ہوئے وعدے میں تو ٹھیک تاریخی اعتبار سے لیکن ان سے پیسل جانے کا اندیشہ موجودر ہتاہے۔

ماضی کی زندگی میں جیتے بھی جھٹڑے انسانوں میں ہوتے رہے ہیں'وہ سارے سارے کے سارے اس وجہ سے ہوئے کہ انہوں نے عہدے روگر دانی کی اور وہ عبدسے پھر گئے۔''

خواتین وحفرات! بیدؤگری اورسند جوہوتی ہے وہ ساری کی ساری شخصیت کی ترجمان نہیں ہوتی ہے۔ قتح اس بات کو پچاس سے زیادہ ہوتی ہے۔ آج اس بات کو پچاس سے زیادہ سال ہوگئے اور بھارت نے اپنے وعدوں سے انکار ہی کردیا۔ وہ کہتے ہیں کہم نے وسخطاتو کیے تھے سال ہوگئے اور بھارت نے اپنے وعدوں سے انکار ہی کردیا۔ وہ کہتے ہیں کہم نے وسخطاتو کیے تھے

اور وعدہ بھی کیا تھالیکن اب جاراان پڑھل کرنے کوول نہیں کرتا۔انسان بھی بھی بےراہ روہوسکتا ہے۔ ہمارے باباجی اس وقت وہ اندیشہ ظاہر کررہے تھے جس برہمیں اب تشویش ہوتی ہے اوروہ بچاس سال سے زائداس کا وعدے کا قصہ ہمیں آج بھی نیا لگ رہا ہے۔ جب کہ بھارت کسی طور پر اپنے وعدے پڑمل کرنے کی طرف آئی نہیں رہا ہے اوروہ ڈھٹائی سے تشمیر کواپنا حصہ قرار دیتا ہے اور خوا تین وحضرات! یہ کیسے ممکن ہے کہ کو کی شخص اینے ہی گھر کوآ گ لگا دے جبکہ وہاں روز ایک ٹی خون آشام شام اترتی ہے اور کتنے ہی گھر جلا دیئے جاتے ہیں۔ اگرجسم کے ایک صحیح تکلیف پہنچے تو کیا پورے جسم کواذیت کا احساس نہیں ہوتا۔ بھارت دعویٰ کرتاہے کہ شمیراس کا حصہ ہے لیکن اس نے اینے اس حصے کولا کھوں فوجیوں ٹو یوں میکوں کی طاقت ہے جکڑا ہوا ہے اور قیدی بنایا ہوا ہے۔

یہ بات نہیں ہے کہ وہ تشمیرا ورضمیر کے کثیرے میں کھڑ انہیں ہوا ہے۔

ضرور ہوتا ہے'روز اس کی ضمیر کی عدالت اے سرزنش کرتی ہوگی لیکن وہ الیاعا دی مجرم بن چکا ہے جو خمیر کوسلا دینے اور دیا دیے میں ہی فخر محسوں کرتا ہے۔ آج پھر وہی دعا کریں جو باباجی نے پياس برس لل کي هي ۔

الله آب كوآسانيال عطافر مائ اورآسانيان تقسيم كرف كاشرف عطافر مائ الله حافظ

#### فرنٹ سیٹ

ہم سب کی طرف ہے آ ب کی خدمت میں بہت بہت سلام پنچے۔اس سے پہلے ہم اس حوالے سے بات کرتے رہے ہیں اور Macrocosm (عالم اکبر) اور Microcosm (عالم اصغر) بارے ایک طویل بحث میلے بھی چلتی رای ہادراب بھی زوروشورے پیل رای ہادرمغرب والے بھی اس پڑتھین میں مصروف رہے ہیں لیکن بیسب ایک الگ بحث ہے۔جب میں سٹوڈ بیرا رہا تھا تواس وقت میرے سامنے والی گاڑی جوذ رازیادہ رفتارہے جار ہی تھی اس نے ایک سائیکل والے کوککر مار دی پیس حیاں کر کے ٹریقک رکی اور لوگوں کا جمع سالگ گیا۔ کوئی کہدرہاتھا دوڑ کریانی لاؤ۔ کوئی رکشہ دالے کی بات كرر ہا تھا كەاپے فورا ہسپتال لے چلوكين وہ بوڑھا مخف جان ہار گيا تھا۔ ميں وہاں بيہوجنے لگا كەربىجى ہوسکتا تھا کہ بیگاڑی ایک سینڈ کے ہزارویں جھے ہے ذرایہلے گزرجاتی یابعد میں آتی نوشا پدوہ بوڑھاشخص' جس کی سائٹیل پرکوئی ترکاری وغیر ولدی ہوئی تھی جان ہے نہ جا تالیکن خواتین وحضرات!اس کاوفت طے تھا۔اس گاڑی نے ایے مقررہ وقت پروہاں آ ناتھا اوراسے Hit کرناتھا۔ ہماری روزمرہ کی زندگی میں ایسے کی واقعات رونماہوتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں کہ کاش ایسانہ ہوتا' کاش وہ اس طرح ہے کر لیتا۔ہمارے گھروں میں عام طور پرعورتیں کہا کرتی ہیں کہ''میں نہ کہتی تھی لڑکی کارشتہ وہاں نہ کرنااییا تو ہونا ہی تھا۔'' کیکن شایدان سب باتوں میں قدرت کا' قسمت کا بھی کوئی عمل دخل ہوتا ہے۔ پچھلے دنوں مين اسلام أباد جار ما تفايش في ايك ثرك يرتكها يرها كه وقت سي يمليا ورقست سيزياده نهين ملتا۔''میرےنز دیک وہٹرک پرکھی بات بہت بڑی تھی۔ بیحضرت امام غز النُّ کا قول ہے شاید۔ انسان بہت جدوجہد کرتا ہے۔لمبی زندگی گزارنے کے منصوبے تشکیل دیتا ہے لیکن پھرمسجد میں اعلان ہوتا ہے کہ فلاں ولد فلاں قضائے الہی ہے انتقال کر گیا ہے اور اس کا جنازہ فلاں وقت اٹھایا

جائے گا۔ یہ قسمت اور قدرت کے کھیل ہیں جوازل سے جاری ہیں۔ وقت بھی انسان کی قید ہیں نہیں رہا۔ انسان انہونی ہاتوں پر کنٹرول کے لیے بڑے جتن کرتا ہے لیکن وہ کام ہوکر رہتے ہیں۔ جہاز 'ٹرین' گاڑیاں اپنے وقت پر نکلتی ہیں' جن لوگوں کی قسمت ہیں لکھا ہوتا ہے' وہ گھروں میں اپنے پیاروں کے پاس پہنچ جاتے ہیں اور جن کی قسمت میں نہیں لکھا ہوتا وہ اچا تک کسی انہونی کا شکار ہوجاتے ہیں۔

ہمارے ایک کولیگ ہوتے تھے۔ سرپرانگریز ول والا ہیٹ پہنتے اور لمبا کوٹ ان کامن پسند لباس تھا۔ ہم سے بینئر تھے۔ شیو بڑھی رکھتے اور ذرا بڑبڑاتے بھی رہتے تھے۔ جیسا کہ ہوتا ہے بڑی عمر کے لوگوں میں ٔ وہ جب بھی کسی بس یا گاڑی پرسنر کرتے ہمیشہ درمیان والی سیٹ پر بیٹھتے۔ ہمارا خیال تھا کہ وہ ایسا کر کے زیادہ Comfortable یا آسانی Feel کرتے ہیں:

ایک دن ہم سب کہیں جانے گئے تو ہم نے ان سے کہا کہ آ ب سینٹر بھی ہیں اس لیے آپ اگلی نشست پر بیٹے جا کیں ' تو بغیر پچھ کے نہایت ڈر کے انداز میں 'جلدی ہے پچھلی سیٹ پر دبک کر بیٹے گئے۔اب ہم سب بڑے جیران ہوئے کہ انہیں کیا ہوگیا۔ہم نے ان سے پوچھا کہ'' مراگر آپ آگلی نشست پر بیٹے تو اس ہے ہمیں خوشی لمتی اور آپ کے وقار میں اضافہ ہوتا۔''

اس پروہ صاحب بڑاغصہ کھا گئے اور ہمیں گھور گھور کرد <u>کھنے گئے۔اس سے پہلے ہ</u>م نے انہیں کبھی غصے میں نہیں دیکھا تھا۔

ہمیں بڑی تشویش ہوئی کہ نجانے ہم ہے کیا ایسی ملطی سرز دہو گئی ہے کہ وہ اس قدر Cool شخص گری کھا گیاہے۔

ہم نے ان سے کہا کہ'' سراگرآ پ اپنے اس غصے کی وجہ بتا دیں تو ہم اس کے ازالے کے لیے کوئی کسرا ٹھانہیں رکھیں گئے۔''

وه صاحب كين لكك كذرتم لوك مجھے آ محے بٹھا كر مارنا جاہتے ہو۔"

ہم نے کہا کہ 'جناب وہ کیے؟'' (اب ہمیں بھی ذراغصہ آ گیا کہ ہم نے تو کوئی ایسی ولیں بات کی بی بیس)

خواتین وحصرات! اب آپ کو پیرجان کر سخت حیرانی ہوگی کہ وہ صاحب بھی ٹرینک حادثے میں ہی خالت حقیقی سے جالے لیکن جب وہ حادثے کا شکار ہوئے وہ ایک بس کی درمیانی سیٹ پر بیٹھے سے اورحاد شد جی ٹی روڈ پر ہوا۔ جس بس میں وہ صاحب سوار شخاس کی سامنے ہے آ نے والی ٹرک کی مگر ہونے گئی تو ان کی بس والے ڈرائیور نے شایدا پی سائیڈ بچانے کے لیے کٹ کیا ہوگا اورٹرک اس بس کے بالکل عین وسط سے جا کرایا جہاں وہ صاحب موت سے بچنے کے لیے بیٹھے ہوئے شے اور سب سے حیرانی اورتعب کی بات بیرے کہ اس ایک بیڈنٹ میں صرف وہ صاحب ہی ونیا فانی سے گئے جب باتی تمام سواریاں بالکل سلامت رہیں۔

ایے واقعات میں انسانی ذہن بہت حد تک ہے ہیں واقع ہوا ہے حالاتکہ اس نے چاند پر
قدم رکھنے کا دعویٰ کیا ہے بلکہ وہ رکھ بھی چکا ہے۔ خوتخوار جانوروں کواس نے رام کرلیا ہے اور ''آ واز ہے

بھی تیز'' جہاز بنا لیے ہیں۔ انسانوں کی ہلاکت کا وسیع پیانے پرسامان اکھا کرلیا ہے۔ برے ایٹم بم
شیار کر لیے ہیں اور ملکوں کی لڑائی کی ہے بیچان بن چی ہے کہ بی وہ ایک سیکنٹر میں استے لاکھ یا استے ہزار
انسانوں کوموت کے منہ ہیں و تھیل سے تین ۔ آ پ نے و یکھاروں جو پہلے سوویت یونین تھا'اس قدر
اسلحداکھا کرلیا تھا کہ اس کے پاس انبارلگ گئے تھاوروہ پر طاقت تھااور پھر ایک وقت ایسا آیا کہ
وہاں بھوک اورغر بی نے ڈیرے ڈال و پیے اور اس نے وہ ہتھیار نے گئی کرروئی خرید ٹی شروع کردی۔
مہارے بابے کہا کرتے ہیں کہ کی بھی چیز کی بہتات قوموں یا معاشرے کے لیے بڑی
نقصان وہ ہوتی ہا ور جب قوروز یا معمول کے مطابق کر سے چھے پڑ جاتی ہیں۔ وہ اس وقت گھائے کا سودا

ہمارے باب کہا کرتے ہیں کہ کی بھی جیز کی خرابی کا نقصان بنتی ہا دورعباوت کے معاطم میں بھی بھی کہی تھما میں بھی جی کے کا تن کروجس قدروروز یا معمول کے مطابق کر سکتے ہو۔ اپنی جانوں کومصیب میں بہت نے کو اللہ سے کہا توں کو اللہ کہارے ڈرنٹ سیٹ پر بیٹھنے کو واقعی و قار کی

علامت سمجھاجا تا ہے۔ پیشوق کی خوال میں بہت ذیادہ ہے۔

ہمیں بور بوالہ کے قریب ایک گاؤں میں کسی شخص ہے کام تھا۔ ہم ان کے پاس گئے اور کہا کہ جناب اگر آپ مہر بانی کریں تو ہمارے ساتھ چلیں آپ کی بڑی نوازش ہوگ۔ ہمارے پاس جو گاڑی تھی اسے میراایک دوست چلار ہاتھا اور میں فرنٹ سیٹ پر بیٹھا تھا۔ اب ہمیں تو یہا حساس ہی نہیں تھا کہ فرنٹ سیٹ کا معاملہ اس قدر بھی بیچیدہ اور شکین ہوسکتا ہے۔ جب ہم نے انہیں ساتھ چلنے کے لیے کہا تو وہ کہنے گئے کہ '' ہاں ہاں کیوں نہیں' تسہیں چلو میں تباڈے بیچھے بیچھے لگا آؤنا۔'' یوں کر میں نے اپنے دوست سے کہا کہ چلویار میراوہ دوست اس شخص بارے آگی رکھتا تھا۔ مجھے کہنے لگا پنہیں آئے گا۔اسے فرنٹ سیٹ فوبیا ہے ٹی آج تک بھی کسی گاڑی یا موٹر سائنگل پر چیچے نہیں بیٹھا۔ چاہے کوئی ایم لی اے یا ایم این اے (گاؤں میں اور ہمارے ہاں شہروں میں ایم پی اے ایم این اے کو علاقے کی بڑی شخصیت خیال کیا جاتا ہے نا اور اب جس طرح ناظم صاحب آئے بیں) ہی کیوں نہ ہوئم اسے کہو کہ نہیں جناب ہم نے تو آپ کواپٹ ساتھ لے کرجانا ہے۔ آپ آپ یہ چاپی (گاڑی کی چاپی) بکڑیں اور براہ کرم ہمارے ساتھ چلیں۔ میں ان کے پاس گیا اور کہا کہ جناب یہ چاپی لیں اور آپئے ہمارے ساتھ چلئے آپ کی نوازش ہوگی۔

خواتین و حضرات! میراید کہناتھا کہ انہوں نے جانی پکڑی اور ہمارے ساتھ چل پڑے۔ یہ احساس تفاخر جہاں کی صدتک ٹھیک ہے وہاں اس کی بردی خرائی بھی ہے۔ اس سے گھمنڈ اور انا کا مسکلہ در پیش ہوتا ہے جس کی ہمیں اجازت نہیں دی گئی ہے اور شخ کیا گیا ہے 'جوتو میں احساس تفاخر میں جتلا ہوجاتی ہیں وہ بردی کر ور یوں میں پڑجاتی ہیں۔ اس کا مطلب یہ بین کہ ہم کسی انسان ہے اس کا حسن احترام اور کر نے نیس بی پہتا کہ ہم ایسے احترام اور کر نے نیس بی پہتا کہ ہم ایسے ہی جا کر بردی جانبی گئی جانبی کی کوشش احترام اور کر نے نیس کے ہم سے اس کا حق ہے۔ ہمیں اس بات کا حق نہیں پہتا کہ ہم ایسے ہی جا کر بردی جانبی کی وہ وہا تھی ٹر دیں اور کہیں کہ جی ہم نے اس کا گھمنڈ ختم کرنے کی کوشش کی ہے اور اپنا گھمنڈ ختم کرنے کے کوشش کی ہے اور اپنا گھمنڈ ختم کرنے کے کوشش طرف لوٹ رہے ہیں۔ ایسے لؤ یہ نہیں ہوتا ہے۔ گھمنڈ اور وقار میں فرق ہوتا ہے۔ ہم کی غریب یا ضرورت مندکو آسانی فراہم کریں اور بجائے کسی پر ظاہر کرنے نے کے دل ہی دل میں خوش ہوں کہ اے اللہ تیراشکر ہاس قابل ہوا کہ تیرے بندے کے کام آسکا اور آپ بیجھے اور نواز نا اور عزت و بنا کہ میں مزیداس کا رخیر کو جارئی رکھ سکول اور مدد کرکے خوشی محسوس کرنا وقار ہے۔ اور اگر کسی کی مدد کرکے خوشی محسوس کرنا وقار ہے۔ اور اگر کسی کی مدد کرکے خوشی محسوس کرنا وقار ہے۔ اور اگر کسی کی مدد کرکے خوشی محسوس فرنا وقار ہے۔ اور اگر کسی کی مدد کرکے خوشی محسوس فرنا وقار ہے۔ اور اگر کسی کی مدد کرکے خوشی محسوس فرنا وقار ہے۔ اور اگر کسی کی مدد کرکے خوشی محسوس فرنا وقار ہے۔ اور اگر کسی کسی میں ہوں کے اسے محسوس فرد کرکے خوشی محسوس فرد وانگلیوں سے سلام لیں جیسا کہ بیا ہے۔ یہ محسوس فرد پر کرتے ہیں۔ گاڑی کا مشیشہ تھوڑا ہے تھی کیا دوانگلیاں ملا ٹیس اور شیشتہ اور پر چر ھاکر کے اس کی اجازت کی ایا دور تھی ہیں۔ اس کی اجازت کی بیاں دور گئی۔

خواتین و حفرات! میں بھی ایسے ہی اوگوں میں شامل ہوں۔ میں نے بھی بھی کوشش نہیں کی کہ ایسے دکھ سکھی کہ ایسے محلے کے حاکر دب کے بھی کے ملوں اس سے محبت کی دو باتیں کروں۔ اس سے دکھ سکھی بات کروں۔ یا اپنے مال کے پاس کیاری میں جا کر بیٹھ کرکھوں کہ ' یارکام چھوڑ آ دو باتیں کرتے ہیں۔ آج کام نہیں کرنا۔ میں نے آپ کو دفت دینا ہے۔ کام پھر بھی ہوتا رہے گا۔''

میں ایسانہیں کرسکا۔ مجھے بیسعادت نصیب نہیں ہوسکی۔ میں بھی فرنٹ سیٹ کے چکر میں ہی

رہا ہوں اور گھمنڈ کی چا در تان کر دوسروں سے پیتا بچا تا ہی رہا ہوں۔ مجھے وہ شخص یا د آ رہا ہے جوا یک
بس شاپ پر کھڑا ہوا تھا اور اس کے سینے پرایک نیج سالگا ہوا تھا۔ بیس نے اسے لفٹ دے دی۔ وہ بڑا
خوش ہوا اور کہنے لگا'' صاحب آج کل کے دور بیس آپ نے جھے لفٹ کیسے دے دی۔ آج کل تو لوگ
زخی کوسڑک پر تڑ پتا جیموڑ کر بھاگ جاتے ہیں۔ بیس نے کہا کہ بس بیس گزر رہا تھا' ویسے بیس انتا اچھا
آ دی نہیں ہوں جتنا تم سمجھ رہے ہو۔ بیس نے تہمیں اسلیے کھڑے دیکھا تو ساتھ بٹھالیا۔ بیر آج سعہ کوئی
دس بارہ سال پہلے کی بات ہے اور وہ 14 راگت کی شام تھی۔

وہ کمپنے لگا کہ''اس کے دفتر نے 14 /اگست کی جشن آزادی کے سلسلے میں ایک تقریب کا انعقاد کیا تفاقہ جناب میں دفتر میں کلرک ہوں سینمز کلرک ٹو دفتر وں والوں نے جھے بھی بیت ہوتا تھا (بید اسے نئے کہدرہا تھا جو مختلف تقاریب میں مہما توں یا انتظامیہ کو خاص طور پرلگائے جاتے ہیں) وہ کہنے لگا کہ اس پرصاحب میرانام بھی لکھا ہوا ہے۔ وہ عجب سے احساس عزت سے سرشار تھا اور وہ تقریب ختم ہوجانے کے بعد بھی اس نے اپنے سینے پر اسے ایسے سچار کھا تھا جیسے اسے حکومت کی جانب سے کوئی ہوجانے کے بعد بھی اس نے اپنے سینے پر اسے ایسے سچار کھا تھا جیسے اسے حکومت کی جانب سے کوئی ایسے تھارڈ یا تمغیل گیا ہو۔ میں اس سینئر کلرک کی خوش آئے تک نہیں بھول پایا۔ وہ اور اس کی چیکتی آئے تکھیں اب ایسے بھی یا دہیں۔

خواتین و حضرات! بین آج بھی محسوں کرتا ہوں کہ ہم اپنے لوگوں کو اپنے مزدوروں کسانوں مالیوں ڈرائیوروں اور کلرکوں کوہ عزت وہ احساس تو قیرنہیں دلا سکے ہیں جس کا ان سے وعدہ کیا گیا تھا جس کی انہیں ضرورت ہے۔ انہیں آج بھی کچی سڑکوں کارخانوں اور بیروزگاری ختم کرنے کے زبانی یاعلی نعروں کی ضرورت اس قدرنہیں ہے جتنی انہیں تو قیراوراس فرنٹ سیٹ کی ضرورت ہے۔ جتنی اس شخص کو ضرورت تھی جس سے بور یوالہ میں جمیں کام تھا۔

قسمت پریقین کے ساتھ ساتھ جس چیز پرہمیں ایمان پکا کرنے کی ضرورت ہے وہ یہ بھی ہے کہ ہم لوگوں کوعزت عطا کریں۔ محبت عطا کریں۔ ان کی تذکیل نہ کریں۔ اگرہم یہ کام اپنے اپنے طور پر کریں تو پھرہم اپئی ذات بیس بابے ہیں۔ ہمیں کوئی بابا تلاش کرنے کی قطعا ضرورت نہیں ہا اور ہم اس فرنٹ سیٹ کے حقدار نہیں اور اپنا سراونچا کرکے وقار سے چل کتے ہیں وگرنہ ہم گھمنڈ کے مارے ہوں مارے ہوں کے جیسا کہ ہیں ہوں۔ آپ تو بہت اجھے ہیں لوگوں کو بجت سے نوازتے ہوں کے بیجت تقسیم کرتے ہوں گے۔

الله آپ کوآسانیاں عطافر مائے اور آسانیاں تقلیم کرنے کا شرف عطافر مائے۔اللہ حافظ۔

## اللهميال كي لالثين

میں اتفاعرصہ آپ لوگوں سے جدار ہائیکن اس طویل عرصے میں میری توجہٹیلویژن پرزیادہ رہی۔ میں ٹیلیویژن پرزیادہ رہی۔ میں ٹیلیویژن پرزیادہ بی دیکھتے لگائیکن فیصلے کچے مہینوں سے میں اسے یکھن زیادہ ہی دیکھتے لگائیکن فی وی کے وہ پردگرام جن کا تعلق اشتہاروں سے تھا' جب بھی کوئی اشتہارلگا تو میری پوتی پوتے مجھے کہنے کہ دادا بھاگ کے آئیں وہ آپ کا اشتہار آگیا' ہمارے ٹیلیویژن پرتقریبائٹی فیصد اشتہار دھلائی کے دادا بھاگ کے آئیں اور وہ بہت ایکھ دھلائی کے دادا بھاگ باؤ ڈراور کپڑوں سے متعلق چلتے ہیں۔ فیرشی ہوکے بھی کم نہیں ہیں اور وہ بہت ایکھ ہوتے ہیں۔ ایک بی ٹی اور وہ بہت ایکھ کو دوت پر جانا تھا۔ اس پر دوسری بی بی یا اس کی سیملی کہتی ہے کہ' داغ لگاتو کوئی بات نہیں کپڑے کو کی دوت پر جانا تھا۔ اس پر دوسری بی بی یا اس کی سیملی کہتی ہے کہ' داغ لگاتو کوئی بات نہیں کپڑے کو اس یا وُڈر طے یانی میں خوطہ دونورا صاف ہوجائے گا۔'

وہ غوطہ دینے کے بعد دکھاتی ہے اور کہتی ہے کہ'' دیکھئے کس قدرصاف اور اجلا ہو گیا' میں نا کہتی تھی۔''

پھر بیاشتہار بھی آتے رہے جن میں خاتون کہتی ہے کہ'' پہلے میں بوئی محنت کرتی تھی دھاتا نہیں تھا۔میرا خاوندا لیک جگہ کام کرتاہے جہاں کیڑے بہت زیادہ گندے ہوجاتے ہیں لیکن جب سے میں نے یہ داشنگ پاوڈراستعال کیاہے' حجیب' حجث میں سارے داغ صاف ہوگئے۔'' خواتین وحفزات اس طرح کے اشتہار دیکھ کر مجھے بوئی خوشی ہوتی۔

اس طرح ایک میرے دوست ہیں اور ان کی بڑی ہی پیاری بہو ہے۔ اس کا نام جوہر ہیہ ہے۔انہوں نے حال ہی میں ایک کوشی بنائی ہے۔ بیاڑ کیوں کا شوق ہوتا ہے کہ جب گھر وغیرہ بن جاتا ہے تو وہ اے Decorate کرنے یا اس کی تزئین وآ رائش کی بابت سوچنے لگ جاتی ہیں۔اب اس کے رہنے کا یا سونے کا کمر ہ واقعی بہت خوبصورت اور غضب کا ہے اور اس کا ڈرائنگ روم اس سے بھی ہورہ کر ہے۔اب میں پیمشنوں کرتا ہوں کہ ہماری توجہ Life کے مقابلے میں Living پرزیا دہ ہے۔ہم Living پر بہت زورویتے ہیں۔

ن Life جاہے اس کے پیچھے نکتی آئے 'میدد کھے کربھی جھے بڑی خوشی ہوتی ہے کہ صفائی کی طرف' خویصورتی' ستھرائی اور حفظانِ صحت کی طرف ہماری بڑی توجہ ہے۔ میں پھر پلیٹ کراپنا گھر دیکھتا ہوں جو پرانی وضع کا ہے لیکن پچھالیہا بھی برانہیں ہے۔

اس میں یرانی طرز کا فرنیچر ہے جو بڑا بھاری بھاری ہےاور Victorian طرز کا ہے۔ ہمجس جگہ بھی رہے ہیں بیدہاری دل خواہش ہوتی ہے کروہ جگہ بری صاف ہو۔اچھی اور خویصورت ہولیکن چونکہ میں آ ب Detergence کی بات کررہا تھا تو میری بیآ رزو ہاور بی آ رزوچند ماہ سے بڑی شدت اختیار کر گئی ہے کہ جب بھی نماز پڑھنے کا موقع ماتا ہے اور اللہ میاں کو ایے گھر بلانے کا موقع ملتا ہے اور پھرجس جگہ میں اسے بلاتا ہوں اور جومیرے دل کا گوشہ ہے وہ نہایت تاریک نمناک بدیودار سزا ہواہے۔اس میں ہرقتم کی گندگیاں اور کثافتیں بحری پڑی ہیں اور برقتم کی غلاظت وہاں موجود ہے۔ میں کسی ایسے Detergent کی تلاش میں ہول جو کہ میرے دل کے اندرولی صفائی پیدا کرد ہے جیسی صفائی مجھے ان اشتہاروں میں نظر آتی ہے اور میں خوش ہوتا ہول كرجم بابركى يابدنى صفائى كى طرف متوجه بين ليكن مين جانتا بول كربهت بيل كاليسياى بين جن کے دل نہایت پاک وصاف ادر یا کیزہ'خوشبوداراور وسعت بذیرین اوران میں اللہ میاں کوآتے ہوئے واقعی کوئی چھک محسوس نہیں ہوتی ۔الله میال بڑے رجیم وکر یم ہیں۔ وہ جیسی کیسی بھی جگہ ہوکوئی بلائے تو وہاں تشریف لے آتے ہیں۔ انہوں نے بھی اعتراض نہیں کیالیکن ہم نے اور خاص طور پر میں نے اس بات کا نوٹس نہیں لیااور بھی اس بابت پروگرام نہیں بنایا کہاس جگہ کی صفائی تھرائی بارے سوجا جائے اوراس برعمل کیا جائے۔ہم یا میں اس جگہ کواس طرح تو صاف تبیں کر سکتے جیسے جوریہ بٹی کا بیڈروم یا ڈرائنگ روم ہے کیکن ایسی تو ہوجیسے میرے گھر کا کمرہ ہے۔ہم نے مجھی ایسی کوشش کی ہی نہیں اورہم'' گدڑ پھوں'' (گھاس پھوں)' ٹوٹے زینوں' بھھرے برتنوں' ٹوٹے اور پیکے ہوئے کنستروں' ادھڑی جاریائیوں ٔصندوقوں ُ نفرنوں کالیف کدورت محمنڈ اوراناؤں سے بھرے گھر کومجت پیاڑ عاجزى كى جاشى سے اورخوشبو سے مهكاديں بهم سے ايسا موتانہيں ہے۔

ٹی وی پر صفائی کے اشتہارات د کیچے کرمیرے ول پر بوجھ بڑھ جا تاہے اور طبیعت پر طاری

رہتا ہے اوراس میں روز بروزاضا فد ہوتار ہتا ہے اور جب ہم فجر کی نماز پڑھ کر سرے لیے نکلتے ہیں تو جمیں جھک کراپ جوتے بہن رہے ہوتے ہیں اور جب مجدے نکلنے ہیں اور ہب ہوتے ہیں اور جب ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کہاں جارہ ہو جو جیس تو اللہ میاں بڑے کر ہمارے پاس روز آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کہاں جارہ ہو جھے بھی بھی بھی بھی بھی بھی اپنا اور کھتے ہیں کہ کہاں جارہ ہوں آپ کو کیسے ساتھ لے جا دَن ساتھ لے جا دَن سے دوسر المحف کہتا ہے کہ جی میرا ٹیلیفون کا محکمہ ہے۔ ہیں آپ کو وہاں نہیں لے جا سکتا اور میرے جیسے ریٹائر آ دی کہتے ہیں آپ ہمارے گھر جا کر کیا کریں گے اور اس طرح ہم سب یک زبان مورکہتے ہیں کہ 'اللہ میاں آپ ہمیں رہیں ہم پھر بھی آپ سے لی لیں گے اور ہم نے ظہر کے وقت آ نا جو کر کہتے ہیں کہ 'اللہ میاں آپ ہمیں رہیں ہم پھر بھی آپ سے لی لیں گے اور ہم نے ظہر کے وقت آ نا جی بیان سے ساتھ اور ہم نے طہر کے وقت آ نا جی بیار سے بیا ہی ہے بیا گئے ہیں کہ 'اللہ میاں آپ ہمیں دہیں کی گئے ہیں کہ 'اللہ میاں آپ سے ساتھ کی ۔۔

آپ ایسا ندکرنا کہ ہمارے گھروں میں ہمارے دفتر وں میں آ جا کیں کیونکہ ہمارا'' جمید'' آپ پرکھلنانہیں جاہے کہ ہم اپنے اپنے دفاتر میں کیا کرتے ہیں۔''

میں یہ جھتا ہوں کہ اللہ کے ساتھ کے بغیر جتنے بھی کام ہوتے ہیں یا ہورہے ہیں وہ بڑے ادھورے اور ناکمل دہتے ہیں۔

اللہ کو بالکل آپنے ساتھ ساتھ رکھنا اور اے اپنی زندگی کا ایک حصہ بنا کر رکھنا ہماری ذاتی اغراض کے لیے بھی ضروری ہے۔ بعض اوقات چھوٹے یا تم عمرزیادہ ہمت اعتماداور Faith کے ساتھ کام کرجاتے ہیں جوکام بڑول سے نہیں ہویا تا۔

بروی در یکی بات ہے ہم بہاولپور کے قریب ایک جگہ حاصل پور ہے وہاں تھے۔ میرابیٹا اور
بہوتو اس علاقے میں ''لال سارا'' پارک و یکھنے چلے گئے اور میرے پوتے کو اور جھے ایک ایسی کوٹھڑی
میں یا کمرے میں چھوڑ گئے جو حاصل پور کی بہتی ہے دور تھی اور اتفا قا ایسا ہوا کہ ہمیں رہنا پڑا جہاں بھی
مولیثی باندھے جاتے رہے ہوں گے یا ایسا بجھ سال رہا ہوگا۔ ہم وہاں اس لیے تھہرے کہ ہمیں وہاں
سے اسکلے پڑا او یاسٹر کے لیے جانے میں آسانی تھی وگرنہ ہم شہر میں رہ جاتے۔ ہم وادا پوتا جس کمرے
میں سے اسکلے پڑا او یاسٹر کے لیے جانے میں آسانی تھیں بیٹ نہیں تھے۔ پرانے انداز کی جیسے ہوتی تھیں۔
وہاں ایک بی جاریا گھی ہم دونوں اس پر لیٹ گئے۔

میراپوتا مجھے یا تیں کرنے لگا اور کہا'' دادااند ھیرابہت ہے۔'' میں نے کہا''ہاں بہت اندھیراہے۔'' کہنے لگا''اندھیرے میں کچھ بلا ٹیس وغیرہ بھی آتی ہیں۔'' میں نے کہا''ہاں اندھیرے میں بلا کیس تو پھرآتی ہی ہیں۔'' وہ بولا کر ''کیا ہم ان کا مقابلہ کر سکتے ہیں۔'' میں نے کہا کہ''ان کا مقابلہ کر بھی سکتے ہیں نہیں بھی کر سکتے۔'' وہ مجھے کہنے لگا کہ'' دادی کہتی ہے کہ اللہ ساتھ ہوتا ہے۔''

میں نے اپنے پوتے ہے کہا کہ'' بھئی تیری دادی زیادہ طاقتور ہے اور دہ ٹھیک بچھتی ہے اور اس کا اللہ تو واقعی اس کے ساتھ ساتھ رہتا ہے۔ میں اور تم ذراا یک نئے تجربے پر نکلے ہیں شاید ہمیں اس کا اتنا پختہ یفین نہیں ہے جس فقد رتبہاری دادی کو ہے۔''

ہماری ہاتوں کے درمیان جا ندنگل آیا جے دیکے کروہ بہت خوش ہوا اور کینے لگا کہ'' داوا یہ اللہ میاں کی لائٹین ہے اور جس طرح ہماری ٹارچ بیٹھ گئ ہے کیا (اس کے پیل ختم ہو گئے تھے )اس طرح میہ اللّذمیان کی بٹی تونییں بچھے گئے۔''

میں نے کہا کہ''میں یقین ہے بچے نہیں کہ سکتا بھی بچھ بھی جایا کرتی ہے۔'' وہ بولا کہ'' دادا جس طرح ہم بتیاں بجھا کرسوجاتے ہیں کیاجب چاند کی یہ بتی بجھے گی تواللہ میاں بھی سوچا بھیں گے؟''

> میں نے کہا کہ ''نہیں۔اللہ کونہ منیندآتی ہے نہاؤگھ آتی ہے۔وہ نہیں سوتا۔'' وہ جیران ہوکر پوچھنے لگا کہ'' کیاوہ ہروتت جا گٹار ہتاہے۔''

یہ سنتے ہی اس نے ٹا نگ میرے پیٹ پر رکھی اور خرائے لے کر نیند میں چلا گیا۔ اس نے سوچا ہوگا کہ جب اللہ جاگ رہا ہے تو مجھے پھر کس بات کی فکر ہے اور میں ساری رات اس کھڑکی کی طرف نگا ہیں کر کے خوفز دہ سا ہو کر مسلح کا انتظار کرتا رہا اور اس لمجے وہ کمسن بچہ خدا پر یقین میں مجھ سے بازی نے گیا۔

خواتین و حفرات! جس کوخداکی قربت یا ساتھ تھیب ہوتا ہے۔ وہ چاہے زندگی کے کسی معاطے میں ہی ہو صرف '' روحانیت یا عبادت' میں زندگی نہیں ہے۔ جب چلتے چلتے' گاتے پھرتے' میا اسلام ہو کہ خدا میر سے ساتھ ہے تو اس کے بڑے فائدے ہیں۔ مادی بھی 'نفسیاتی بھی۔ بدنی بھی اور روحانی بھی۔ میرا ذاتی تجربہ ہے کہ وہ خدا کو تصور اسا Neglect کر دیتا ہے تو کمز ور ہوجاتا ہے۔ ہم بھین میں آ تکھ پھولی کھیلا کرتے ہے۔ گاؤں کے ہیں بھیوں چھوٹے چھوٹے لڑکے ل کر کھیلتے۔ میں ان بھین میں آ تکھ پھولی کھیلا کرتے ہے۔ گاؤں کے ہیں بھیا گہیں سکتا تھا۔ ایک دن میری باری آئی کہ وہ سب میں ذرا بھدا یا موٹا تھا اور میں ان کی نسبت بھا گہیں سکتا تھا۔ ایک دن میری باری آئی کہ وہ سب جھیں گاور اس کھیل کے تب کے قاعدوں سب جھیں گے اور اس کھیل کے تب کے قاعدوں کیوں کے ساتھ کیا در اس کھیل کے تب کے قاعدوں کیوں کے ساتھ کیا در اس کھیل کے تب کے قاعدوں کیوں کے ساتھ کیا در اس کھیل کے تب کے قاعدوں کیوں کے ساتھ کیا در اس کھیل کے تب کے قاعدوں کیوں کے ساتھ کیا در اس کھیل کے تب کے قاعدوں کیوں کے ساتھ کیا در اس کی در اس کھیل کے تب کے قاعدوں کیوں کے ساتھ کیا در اس کی در اس کی تب کے قاعدوں کیوں کے ساتھ کیا در اس کھیل کے تب کے قاعدوں کیوں کے ساتھ کیا در اس کیا در اس کی در اس کیا در اس کی در اس کی در اس کیا در اس کیوں کے ساتھ کیا در اس کی در کیا در اس کی در اس کی تب کے قاعدوں کی در اس کیوں کے در اس کی در اس کیوں کے در اس کی در کر کیا ہے در اس کی در

اب بین کرانبول نے آوازدی تی تھی کہ آجا بکڑ۔

میں دیوار کے ساتھ ماتھالگا کراوروہ بولی پاالفاظ پکارکر کھڑا انتظار کرتا رہا اورادھرے کوئی آ واز نہآئی اور کافی وقت گزرگیا۔

جب بیں نے سراٹھا کر دیکھا تو وہ سارے بدبخت اپنے اسپنے گھروں کو بھاگ گئے تھے اور چھے ویسے ہی اتو بنا کر وہاں کھڑا کر گئے تھے۔اس پر جھے شرمندگی کا احساس ہوا اور میں او فجی او فجی رونے لگا۔ بیمن کر ہماری تائی جس کا میں نے چھلے پروگراموں میں بھی ذکر کیا ہے وہ بھاگی آئی اور جھے کہنے گئی کہ''دکیا بات ہے کیوں روتا ہے گ

میں نے بتایا کہ''میرے ساتھ ایہا ہوا ہے۔'' وہ اپنے بلوسے میرے آنسو پو چھ کر کہنے گئی کہ'' پتر کوئی بات نہیں ایسے ہی ہوتا ہے۔ 'یت یہ جوانسان ہے ناپیاللہ کے ساتھ بھی ایسی آ کھھ پچولی یاککن مٹی کھیلتا ہے۔''

وہ کینے لگی کہ''انسان ایس کئن میٹی عام طور پر کھیلتار ہٹا ہے اوراللہ میاں کو ہاری پر کھڑا کر کے خود بھا گ جاتا ہے اور پھر لوٹ کرنہیں آتا ہے لیکن ضدا کے دل میں اپنی مخلوق کے لیے اتنی وسعت ہے کہ وہ انتظار کرتار ہتا ہے وہ بھی تولوئے گا۔''

انسان کے ول میں خداکی مہر بانی ہے ایک ایسا تار ضرور موجود ہے کہ وہ لوٹ کر خداکی طرف ضرور آتا ہے ۔ جانبے وہ کئی تھی روپ میں آئے۔

(پروگرام میں اشفاق احمد خان کو پائی پیش کیاجا تا ہے جس پر دہ شکر بیادا کرتے ہیں)
میری بھی آرزو ہے کہ جھے ایسی کوئی چیز ملے جے میں اپنے دل کے اندر ڈالوں اور اشتہار
میں جیسالڑ کیاں اُ جلے بین کا دعویٰ کرتی ہیں میرادل بھی صاف شفاف ہوجائے اور اس ہیں دہ خدا کی
میں جیسالڑ کیاں اُ جلے بین کا دعویٰ کرتی ہیں میرادل بھی صاف شفاف ہوجائے اور اس ہیں دہ خدا کی
میں جینے دائی لائٹین کا ساماحول بیدا ہوجائے اور خدا سے میری وہ آ کھے مجولی یا Hide and Seek ختم
موف ایک بار (زیادہ با زمیں کیونکہ میں لا لچی نہیں ہوں) خدا کو بڑی عزت افزائی کے ساتھ جیسے ہم گھر
مرف ایک بار (زیادہ با زمیں کیونکہ میں لا لچی نہیں ہوں) خدا کو بڑی عزت افزائی کے ساتھ جیسے ہم گھر
میں اپنے قابل قدر مہمان کو کری پوٹھی تھی اور ہم انہیں بٹھانے کے لیے بے جین پھرتے ہے۔
میرے سرھی کے لیے کری پوٹھی تھی اور ہم انہیں بٹھانے کے لیے بے جین پھرتے ہے۔
کیا و یہا بی احتر ام میں اللہ میاں کے لیے اپنے دل میں بیدا کرسکوں گا؟

یا پھرضج کے دفت کہمی ایسا ہو کہ وہ کہیں کہ میں ساتھ چلنا چا ہتا ہوں تو میں کہوں کہ اس سے بوی خوش نصیبی میرے لیے اور کیا ہوسکتی ہے۔ بسم اللہ ساتھ چلئے ۔ کیا وہ ساری شرمند گیاں اور کرتو تیں يس يشت وال كريس الله ميال كوساتهدال في كا موقع حاصل كرسكما مون؟

اگرآپ میں ہے کی کا تجربہ بوتو مجھے گائیڈ کیچھے۔(حاضرین کو فاطب کرتے ہوئے) جیسے ہم اپنی گاڑی کا گیئر بدلتے ہیں اور اس کی رفتار میں تبدیلی کر سکتے ہیں آپ براہ کرم میری رہنمائی فرمائے۔ ایک خاتون: بیسلسلہ تو چلا ہے اور خدانخواستہ بھی ختم نہیں ہوا۔ ایسا بھی ضرور ہوتا ہے کہ ہم وقتی طور پر خدا ہے تعلق کو گھٹا لیتے ہیں اور پھر ابھار بھی لیتے ہیں۔ اگر بیسلسلہ اب تک پھل نہ رہا ہوتا تو یہ انسانیت باقی نہ رہتی۔ اس تعلق میں اضافے کے لیے انفرادی کوشش ہو کتی ہے۔

اشفاق احمد:- یہی میں بات کررہاتھا کہ جوڈ رائنگ روم میں نے خاص طور پراللہ کے لیے تیار کیا ہے وہ اس قابل نہیں ہے کہ اس میں میں اپنے اللہ کو لاسکوں۔بس میرامسئلہ بیہ ہے۔ میں کتا بی طور پرتو بہت کچھ جان گیا ہوں اے عملی طور پر کرنے میں مشکل ہور ہی ہے۔

ایک اورخاتون: جب آپ پلٹ کر ضمیر کی آ وازی لیتے ہیں وہ آپ کے لیے سب سے اچھاDetergent ہے۔

ایک صاحب: حقوق العبادسب سے بہترین Detergent

اشفاق احمد:- میں حقوق اللہ تو ادا کر لیتا ہوں کسی طور کیکن حقوق العیاد تو مشکل کام ہے۔وہ تو میں نے چھوڑا ہوا ہے۔ میں نے پہلے بھی کہا کہ میں نصائی طور پر بیرسب پھے جانتا ہوں۔ میں جمعہ ایڈیشن بھی پڑھتا ہوں۔اس میں بھی بھی بہی ہاتیں ہوتی ہیں۔اب میں انہیں ایلائی کرنا جا ہتا ہوں اوروہ نہیں ہور ہاہے۔میں اندر کامیک اپ کرنے کا خواہاں ہوں۔

ایک محترمہ گویا ہوتی ہیں:۔ ہم زندگی کواور لیول سے دیکھتے ہیں۔ ہمارا تجربہ اور ہے جبکہ کسی اور شخص کا تجربہ اور ہوگا اور دہ کسی اور نظر سے زندگی کو دیکھ رہا ہوگا۔

اخفاق احمد:۔اگرہم انسائوں کویا آ دمیوں کو پڑھیں گے توان پر بہت اچھی کہانی لکھ سکیں گے لیکن اپنے اندر کی تظہیر کے لیے کچھا در جا ہیے۔

آپ لوگوں کے ساتھ بہت اُچھا وقت گز راا در کام کی با تیں معلوم ہو کیں لیکن سوئی جہاں اٹکی تھی ٔ اب بھی دہیں پر ہے۔اب ہم ایک دوسرے ہے اجازت چاہیں گے۔

الله آپ کوآسانیاں عطافر مائے اور اس بات کا شرف عطافر مائے کہ ہم خداسے Hide and Seek کھیلتے ہوئے اسے اس کی باری پر ہی نہ کھڑا کرکے چلے جائیں بلکدا ہے آواز وے کر بھی بلائیں ۔اللہ آپ کوآسانیاں تقیم کرنے کا شرف بھی عطافر مائے۔اللہ حافظ۔

# واشنگٹن ہےشکوئے امریکنوں کے نام

ہم اہل زاویہ کی طرف سے آپ کی خدمت میں سلام پنچے۔
عمر کے ایک خاصے ہے میں آ دمی شام کے وقت کسی خاص کونے میں بیٹھ کر مجیب وغریب فتم کی یا تیں سوچنے لگتا ہے اور آ ب اپنے صاب کو چکانے کے لیے ہراس چیز کو جانچتا اور آ نکتا ہے جو ماضی میں اس نے اپنا تعلق اور دابطہ قائم کر کے ماضی میں اس نے اپنا تعلق اور دابطہ قائم کر کے وقت طے کیا ہے۔ مجھ پر ایس کوئی کیفیت بھی طاری نہیں ہوئی تھی لیکن پچھلے چند مہینوں بلکہ چند برس وقت طے کیا ہے۔ مجھ میں ایک خاص کیفیت بیدا ہونے گئی ہے جس کو نا طبح یا کہتے ہیں۔ اس بھاری یا کیفیت میں انسان کو اپنا گزراز مانے یاور ماضی بعید کی بات بھولنے لگتا ہے اور ماضی بعید کی بات بھولنے لگتا ہے۔ اپنے پر ائمری سکول اور مُذل سے زمانے کی Remote با تیں زیادہ وضاحت با تیں در اگتا ہے۔

اس کیفیت سے دوجارہونے کے بعد میں نے اپنے ساتھی'ہم عمر دوستوں سے یہ پوچھا کہ
کیا یہ کیفیت ان پر بھی طاری ہوئی ہے تو تقریباً سب نے اس بات کا اعتراف کیا کہ آبیس بھی دور کی
باتیں زیادہ یا دآتی ہیں اورحال کی باتیں آئی شدت سے یا دنہیں رہتیں ۔ آئییں یہ یا دنہیں رہتا کے گل اٹھا
کر خط کہاں رکھا تھا۔ میں نے کہا کہ اس کی پہنے ختیل کرنی جا ہے۔ ہم تو اس علم سے نا آشاہیں ۔ ہمیں تو
علم ہی نہیں ہے کہ یہ کیا ما جرا ہے؟ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ ہم نے گئ ڈاکٹر وں سے اس بابت پوچھا تو
انہوں نے کہا کہ نہیں یہ ہمارے دائرہ کار میں نہیں ہے۔ پھر میں نے اپنے بابوں سے بوچھا تو انہوں
نے کہا کہ نہاں بس ہوتا ہے ایسے اس کا ہماری سوچ کی لہروں سے تعلق ہوتا ہے۔'

پھر میں نے ماہرین نفیات سے رجوع کیا کیونکہ یہ ان کے سوچنے کی چیز ہے۔ گئ سائیکالوجسٹوں نے میرے اس معے کوحل کرنے کی کوشش تو کی لیکن ان کی بات پچھ میرے دل کوئیس کی ۔ پنجاب بو نیورٹی میں شعبہ نفسیات کی خاتون مر براہ ڈاکٹر صلحبہ کہنے گئیں کہ ٹھیک ہے ایسا ہوتا ہے۔ اس میں زیادہ پر بیٹان ہونے کی ضرورت نہیں۔ میں نے ان سے بوچھا کہ اس کی آخر وجہ کیا ہے؟ وہ مسکرانے لگیں لیکن انہوں نے جھے بچھ بتایا نہیں۔ جب ان کی مسکراہٹ بڑی معنی خیز ہوگئی تو میں نے کہا کہ ' بی بی ویکھیں مجھے اس کیفیت پر کوئی اعتراض نہیں میں تو ایک طالب علم ہوں جو پچھ نہ سے کھے جانے کی کوشش میں لگارہتا ہوں۔ یہ میرک شروع سے بی عادت ہے اور میرکی طبیعت میں تجسس ہے آئے بھے براہ کرام بتا کیں کہ ایسا کیوں ہوتا ہے۔'

انہوں نے کہا کہ''آپ بیجان کرکیا کریں گے؟'' میں نے کہا''آپ کو پہتے ہاں کا؟''

انہوں نے اثبات میں سر ہلایا۔ میں نے ان سے کہا کہ' کیفرتو آپ اللہ کے واسطے مجھے سے ضرور بتا تنیں۔ایسا کیوں ہوتا ہے۔''

انہوں نے بدستور مسکراتے ہوئے بتایا کہ 'صاحب دیکھیں انسانی زندگی میں انسان جو ہے میں کے بدائرے کی اپنے اسے جونکہ Complete پیدائریں ہوتا۔ آیک چولوں کی جھاڑی جو ہے دہ جب بھی نئے پیدا کرے گا ہے جب بی کھول آگلیں گے پہلے جیے بی نگلیں گے۔ ایک کتا پورے کا پورا کتا ہوگا۔ بینیں ہوگا کہ دہ کتا کہ کہ ''سوری سر میں نے ابھی میٹرک نہیں کیا ہے۔ اس لیے میں اچھا کتا ہوگا۔ بینیں ہول۔'' وہ وفا دار بی رہ گا۔ آپ کے ہر عکم کا منتظر بی رہے گا۔ مالک کود کھے کردم ضرور ہلاے گا۔ ایک گھوڑ ایکمل گھوڑ اپیدا ہوتا ہے۔ ایک گھوڑ ہے کو بغیر کی اسے بہت ہی تھی ہے جا گا۔ ایک گھوڑ ایک گھوڑ ایک کو گھوڑ ہے ہوتا ہے۔ ایک گھوڑ ہے جی الورا ہے بی کی گھوڑ ہے کہ اسے کسی پھر پرفت مرکھنا ہوتا ہے۔ ایک گھوڑ ہے جی اور ایسی ہوتا ہے کہ اسے اس بی کہ ہوتی ہے گئی جا ہے جی کہ گھوڑ ہے کہ اسے اس بی کہ کہ ہوتی ہے گئی ہوتا ہے کہ اسے اس بی کو کہ بھا کر کسی دیتے ہیں اور اپنی کے دائر سے میلی داخل کر سے احتیاط ہے جا تا ہو گئی کہ ہوتی ہے جو اپنی آ ہے کو ہروفت تھیل کے دائر سے میلی داخل کر سے کرتا رہتا ہے اور آگے جاتا رہتا ہے۔ وہ کمل نہیں ہوتا۔ بیر بڑی بچیب وغریب بات ہے کہ کا نکات کی اگر وہ الکی کو پورا کرنے کے کہ وہ الخواتات کہلائے والی تخلوق میں بیکوتائی ہے کہ دہ پورائیس ہے اور وہ اس کی کو پورا کرنے کے الکے کوشش کرتا رہتا ہے۔

اس طرح انسان کا بچہ یا انسان جو ہے میٹائم کے اندرہے گزرتا ہے اور دفت ہی اس کا ماضی

حال اور مستقبل ہوتا ہے۔ یہ ماضی کو پیچے جھوڑتا جاتا ہے اور گھوڑے کی طرح یا وک رکھتا جاتا ہے اور اس کی ساری ترکیبیں اور ترخیبیں مستقبل سے وابستہ ہوتی ہیں۔ چوقی کا پیجہ و گیتا ہے کہ اسے یا نچویں جاعت میں جانا ہے۔ پھر پانچویں سے میٹرک میں جاتا ہے۔ پھر پانچویں سے میٹرک میں جاتا ہے۔ پھر پانچویں سے میٹرک میں جاتا ہے۔ میٹرک کے بعد مجھائی زندگی اس طرح ڈھالتی ہے ڈاکٹر بنتا ہے یا نجینئر بنتا ہے۔ تا جربنتا ہے اور وہ اپنے مستقبل بارے سوچتا ہے۔ چونکہ اس کی مستقبل کے ساتھ گہری وابستگی ہوتی ہا ور یہ ستقبل اور وہ اپنے مستقبل بارے سوچتا ہے۔ چونکہ اس کی مستقبل کے ساتھ گہری وابستگی ہوتی ہا ور یہ تعلقبل کے ساتھ گہری وابستگی ہوتی ہا وہ وہ اپنے حال پر نظر ایک شخصیل کے اندر در کھنے کا خواہش مند ہا اور مصال سے بے نیاز رہتا ہے حالانکہ اگر موجودہ ایک شخصیل کے اندر در کھنے کا خواہش مند ہا اور مصال ہو جاتا ہے تو اسے اپنے حال پر نظر صورتحال پر گہری نظر ندر کی جائے تو انسان ماضی کی یا دیس مبتلا ہوجاتا ہے اور مستقبل سے خوف ذدہ ہوجاتا ہے اور مستقبل ہوجاتا ہے اور مستقبل سے خوف ذدہ ہوجاتا ہے اور کی گھسن گھیری اور مشقت میں اپنی ساری زندگی گڑا ارد بتا ہے۔

میں نے ان سے کہا کہ 'نیہ ہاتیں قوہمارے بابے بھی کہتے ہیں۔''

وہ کہنے لگیں۔اشفاق صاحب آپ عمر کے اس مصیں ہیں کہ جب آپ اپی پرانی تربیت کے زور پر مستقبل میں دیکھتے ہیں تو وہاں سوائے موت کے آپ کو بچھ نظر نہیں آتا اور ہر بلان اورمنصوب كوبنات وقت ايك بوزها آدى ايمانداري كے ساتھ سوچ رہا ہوتاہے كه آ معموت كى انتظار کرتی ہوئی کھائی ہے۔ آپ چونکہ ذبین آ دی بین اس لیے خوف زدہ اور ڈری ہوئی شخصیت بھی ہیں اور جب بھی کوئی کواڑ کھو لتے ہیں' بات موت کی فکر کے ساتھ ہی منتج ہوتی ہے اور انسان اس سے خوف زوہ ہو کرمنہ پیچیے کی طرف کر لیتا ہے اور مستقبل کا ڈراؤنا کواڑ کھو لنے کی بجائے وہ ماضی کی طرف چلا جا تا ہے اور اس ڈراورخوف والے دروازے کوئکمل طور پر بند کر لیتا ہے اور Right About Turn مند یہے کی طرف کر لیتا ہے اور ماضی سے ای امید کی کرنیں ٹو لئے لگتا ہے۔ ان کی ( ڈاکٹر صاحبہ کی ) یہ بات بالکل ٹھیک اورخوبصورت تھی۔ وہ کہنے لگیں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں وہ اپنے ماشی کی ان یا دول ہے فائدہ بھی اٹھا سکتے ہیں۔اگر دہ ان یا دول کواپٹی موجودہ زندگی کا ایک حصد بناکے ان کے اوپر تفاخر کرنے لگیں تو ان کے لیے بیدوقت گزارنا بڑا آسان ہوجائے گا۔ ڈاکٹر صاحبہ کی باتیں بجاتھیں۔ کیوں جب ہم اپنے ماضی کی طرف و کیھتے ہیں تو محسوں کرتے ہیں کہ ہمارا ماضى كجهاتنا ناقص بهي ثبين تفاجتنا جميس بتايا جاربا ب-اب تقابلي مطالعه ميس مير اورمير يوت کے سکول میں برافرق ہے۔ میری تعلیم کا جوسلسلہ تھااس میں اور آج کی تعلیم میں برافرق ہے۔ میری تربیت کے جو چو کھٹے تھے اور آج کی تربیت کا جو چو کھٹا ہے اس میں نمایاں فرق ہے۔ (پروگرام کے

دوران اشفاق صاحب کو بھنے ہوئے چنے پیش کیے جاتے ہیں جن کی دہ تعریف کرتے ہیں )۔

جن نوگوں نے اپنے ماضی کو ٹیک بنا کراوراس سے شرمندگی نداختیار کرکے اپنی زندگی میں اس ماضی کو دخیل کیا ہے اس میں سب داخل ہوں گے میری خواہش ہے کہ ہم بغیر کی فکر پریشانی کے ناٹا۔۔۔۔ بائی بائی کرتے ہوئے گزرجا کیں اور پھا تک میں داخل ہوں۔

جب میں اپنا ماضی یا د کرتا ہوں تو ہیں محسوں کرتا ہوں کے میرا ماضی جس میں میراسکول ماں بائے بہن بھائی ہیں اس میں ایک ایسی ایچی تصاور موجود ہیں جومیری بوصایے کی اور آخری زندگی بسر كرنے كے ليے بوى مدد كار ثابت موسكتى ہيں۔ ش اين ماضى برشر منده برگز نہيں مول باوجوواس كے کہ ہمارا گھراندغریب تھا' ہم کوئی بڑے امیرآ دی نہیں تھے۔میری ماں کو بہت کام کرنا پڑتا تھا۔اتنا زیادہ کہ آج کی جوخواتین کے حقوق کی تحریکوں کی جو بڑی بردی لیڈر بین اگر انہیں دیکھتیں تو بے ہوش ہوئے گرجا تیں۔میری ماں دوبھینسوں کا دودھ دوہتی تھی۔ پھران کا چارہ ایک بڑے چکروالے ٹوکے پر ے کتر تی تھی اوراس کی بزی خواہش ہوتی تھی اور کہتی تھی کہاس ٹو کے کے منہ پر چارہ لگا دوہم ایک بار تو لگاتے تھے پھر کھیک جاتے تھے۔ پھروہ خود ہی ٹو کے کے منہ پر چارے کی''پولی'' لگاتی اور خود ہی اس چکرکو" میر تی" ( گھماتی ) تھی۔ وہ بیسارا کام بری خوش ولی سے کرتی تھی۔اس کے ماتھے پر بھی سلوٹ نہیں آئی' وہ تھی ضرور ہوتی تھی لیکن بے زارنہیں ہوتی تھی۔ میں اکیلی اپنی ماں کا ذکرنہیں کرتا ہوں۔اس وقت وہاں جنتنی بھی ما نمیں تھیں اتنا ہی کام کرتی تھیں۔ ہمارامحلّہ ہمارا قصبۂ لوگ ہم چھوٹے دوست ماؤں کے حوالے ہے ہی جانے جاتے تھے۔ایک سنتدر کی ماں ہوتی تھی۔ایک بلوندر کی مال تھی۔ بلوندر کی ماں کو بلوندر کی ماں ہی کہتے تھے مصطفیٰ کی مان جمیل کی مان بھی شناخت تھی۔ وہ بڑی پخته او عمل میں ثابت قدم ہوتی تھیں۔ وہ ایک بڑاظلم کرتی تھیں کہ رورعایت نہیں کرتی تھیں۔اگر میں مثال کے طور پراین ماں ہے کہتا کہ میں ساتویں میں ہوگیا ہوں تو وہ کہتیں'' گھمیاراں دامنڈ ااٹھویں وج ہوگیااے''( کمہاروں کا بیٹا آٹھویں جماعت میں چلاگیاہے) مجھے یادآ رہاہے کہ میرے بڑے بھائی پڑھنے میں ہم سے بہتر تھے (ہم جودوچھوٹے تھے)۔ واقعلیم کےمعاملے میں بہت مستعد بھی تھا۔اس کا مقابلہاس کے ہم جماعت بلونت کمارے تھا۔ ووفرسٹ آتا تھا۔میرا بھائی سکینڈ آتا تھا۔ میرے والدنے میرے بھائی ہے کہا کہ یارشرم کروہ دبلا پتلا سانالائق لڑ کا ہے اور تو موٹا تازہ صحت مند ہے تمہاراسکینڈ آنا تو کوئی کمال کی بات نہیں ہے۔میرے بھائی نے بہت زور لگایا اور محنت کی اور وہ فرسٹ آ گیا۔فرسٹ آنے پرانبیں سرخ کوٹے میں لیٹی ہوئی کتاب بطور انعام ملی۔وہ انعام لے کر

اباجی کے پاس آیااور کہنے لگا دیکھیں اہاجی میں فرسٹ آیا ہوں اور بلونت کمار پیچھے رہ گیا ہے۔ اباجی نے بین کرکہا کہ بیانعام مہیں کس نے دیا ہے۔ برا بھائی فخرے کہنے لگا کہ جی گول چند نارائن نے دیا ہے(وہ اس وقت کے کوئی بڑے آ دمی تھے)۔میرے ابانے وہ انعام اس کے ہاتھ ے لے کریرے رکھتے ہوئے کہا کہ گوئل چند نارائن سے انعام لینا کون ی بری بات ہے۔" تم گوئل چند نارائن ہوکر دکھاؤ'' بیایک چیزتھی جو بظاہرگلی تھی کہ دل ٹوٹ گیا۔ بیہوگیا' وہ ہوگیا وغیرہ دغیرہ۔ اس زمانے میں سائیکالو جی نہیں ہوتی تھی۔ ماں جیٹے کا اور باپ جیٹی ہے اولا د کا ایک سیدھا رشتہ ہوتا تھا۔ وہ ایے تعلق ہے ایسے موڑ لیتے تھے وُ ھال لیتے تھے جیسا کمہار یا کوئی کوزہ گر جاک پرمٹی کواپئی مرضی سے ڈھال لیتا ہے۔ ای طرح وہ والدین اپنی کم تعلیم کے باوصف اے مور کر اپنی مرضی کے مطابق كركية تصاور جب اس كوبجا كرديكها جاتا تفاتوكس طرف ساس كي آ وازخراب نبيس موتي تقى اوروہ کی طرف سے پلاٹیڑ ھایا بھینگانہیں ہوتا تھا۔ بیساری خوبیاں ان لوگوں میں موجود ہوتی تھیں اور وہ ہارے ساتھ ل کر بچوں کے ساتھ ل کراتی ہی محنت کرتے جتنی ہے اپی طرز پر کرتے تھے۔ ہمیں مولڈ کرتے تھے کہ ہمیں ان سے کوئی گلہ یا شکایت نہیں ہوتی تھی۔اس وقت کی بیچے نے پیٹیل کہا کہ "اے ال باب اگر تونے مجھے اس وقت او کا ہوتا تو میں آج جرائم پیشرنہ ہوتا۔" ایک باررو فی کھاتے ہوئے میری ماں کالقمہ زمین برگر گیا تو انہوں نے اسے اٹھا کر ماتھے سے تین دفعہ لگایا اور کھالیا' میری بہن جوہم سے بری تھی اورزیادہ پڑھی ہوئی تھی اور وہ ان دنوں خواتین مہذیب نسواں وغیرہ کے رسالے بڑھا کرتی تھی ماں کو پنچے سے لقمہ اٹھا کر کھاتے و کھے کر چلانے لگی۔ اماں جراثیم اماں جراثیم یتم کیا کررہی ہو۔ زمین سے اٹھا کرنہیں کھاتے۔ امان کہنے لگیس کوئی بات نہیں۔ اب میں نے کھالیا ہے کی ختیں ہوتا۔ میں ابمحسوس کرتا ہوں کہ میری ماں جراشیم کے مقابلے میں خداسے زیادہ ڈرتی تھی۔ وہ کہتی تھی کہاس رزق کی ہے اد بی نہیں ہونی چاہیے۔اصراف شہو۔ جب اس ماں جی کودیکھتے ہیں تو خوشی بھی ہوتی ہے اس کی بات میں اخلاق کا پہلونمایاں ہوتا تھا اور اخلاق کا راستہ بتایا جاتا تھا۔ اب ایسا رواج نہیں ہے۔ باو جوداس کے کہ ہارے ہال علم تعلیم تیزی کے ساتھ بڑھر ہی ہے اور ہم نے ایسے Method اختیار کر لیے ہیں جو شاید آ محے چل کرائے کام نہیں آئیں محلیکن ایک قوم اس دنیا میں ابھی بھی موجود ہے جواخلاق پر قائم ہیں۔اس قوم کے گاؤں میں ابھی بھی اخلاقی قدریں موجود ہیں ً جوہم نے اپنے بچین میں دیکھی تھیں۔آپ کو یہ من کر تعجب ہوگا کداور حیرانی ہوگی کہ وہ قوم امریکی لوگ ہیں۔امریکہ کی حکومت اس کا واشکٹن ڈی ی اور وائٹ ہاؤس مختلف ہے۔اس کے رہنے والے اور دیباتوں کے باسی ان حکومتوں ہے برعکس ہیں۔وہ اپنی اخلاقی اقتدار پر آج بھی قائم ہیں جوہم

نے اپنے بچین میں دیکھی تھیں۔

بچھلے سے بچھلے برس میں کمیٹساس کی ریاست میں گیا۔ وہاں بڑے پی ان کے ڈی پڑھے لکھے موجود ہیں۔ان لوگوں کے ساتھ ایک مرمنیہ کھانا کھانے کا انقاق ہوا۔ کھانا کھانے سے قبل ان کا بڑاا با یا والد دعا پڑھتا ہے۔جس میں کہتا ہے کہ 'اللہ تیری مہریانی ہے کہ تونے ہم کورزق دیا ہے۔' وہ دعا کافی کمبی ہوتی ہےاورسب تعلیم میافتہ بچے ویسے ہی بیٹھے ہوتے ہیں اور دہسب دعا کے بعد کھانا شروع کرتے ہیں۔ان کی آپسی میل ملاپ کی باتیں سب اخلاتی اقدار پر پوری اترتی ہیں۔ میں ایک بارامریکہ کی وسکونسن سٹیٹ کی ایک جگدین پر مری گیا۔ وہاں اعلیٰ درجے کی مکئی کی چھلیاں ہوتی ہیں۔وہ بڑے کمال کی اور مزیدار ہوتی ہیں۔ سن پریری میں 22 اگست کو کارن فیسٹیول ہوتا ہے۔ وہاں لوگ خواتین و حصرات بچے بوڑ ھے 'لڑ کیاں' بوڑھیاں اعلیٰ درجے کے کپڑے پہنے شریک ہوتی ہیں لڑکے باجے بجا رہے ہوتے ہیں۔ہم ہوں تو کہیں کہ میکئ کی چھلیاں کیا ہیں' ہم ایسے ہی باہے بجاتے پھریں کیکن وہ اس فیسٹیول کودهوم دھام سے منارہے ہوتے ہیں۔ وہال فیسٹیول کی جگہ بڑی سجائی ہوتی ہے اور دور دراز کے گاؤں سے لوگ اس میں شرکت کرتے ہیں۔ فیسٹیول میں ابلی ہوئی چھلیاں ہوتی ہیں ٔ ساتھ مکھن اور کالی مرچ بڑی مزیدار ہوتی ہیں۔ جب میں نے میلے میں شرکت کی ساری چیزیں کھانے کو ملیں اورلوگوں سے ملنے کا اتفاق ہوا تو وہ مجھے بڑے شوق اور تجسس سے ملتے اور دیکھتے رہے۔ میں نے ایک لمباکر تابیهنا ہوا تھاا درینیچے رنگدار لا چاجس طرح کا انجمن ( ادا کارہ انجمن ان کی اور سلطان راہی کی فلمی جوڑی بردی مشہورتھی ) فلموں میں پہنا کرتی تھی بہنا ہوا تھا۔وہ مجھے یو چھتے کہ آ پ کہاں کے رہنے والے ہیں۔ان میں سے بہت سول کو پاکستان کا پیٹرنیس تھااور میں انہیں جب بتا تا کہ افغانستان کے ساتھ ۔اس طرح انہیں Location کا پیۃ چاتا ۔افغانستان کا ان سب کوملم تھا کیونکہ انہیں معلوم تھا کہ افغانستان نے روس کو بھگا یا ہے۔ وہ پاکستان بارے جھے ہا تیں کرتے رہے۔ انہوں نے پوچھا کہ آب نے انگریزی کیے سیمی تومیں نے انہیں بتایا کہ پاکستان میں بھی پڑھے تھے ہیں۔ وہاں کوئی ان یڑھ نہیں ہے۔اگرتم وہاں کوئی ان پڑھ تلاش بھی کرو گے تو تہمیں نہیں لے گا۔

امر کی عوام مصوم ہے۔ انہیں نہیں معلوم کہ حکومت کیا کردہی ہے۔ انہیں جو ہتایا جاتا ہے سادگ سے یقین کر لیتے ہیں۔ انہیں آگر ہتایا جائے کہ بواین اویس جمہوریت کے متانی کام بھی ہور ہے ہیں اور عہدوں سے پھراجا رہا ہے تو وہ سارے کے سارے دیمیاتی اور شریف لوگ ضرور احتجاج کریں گے۔ دل جوئی ضرور کریں گے اور دلی کریں گے۔ دل جوئی ضرور کریں گے اور دلی افسوس کریں گے۔ دل جوئی ضرور کریں گے اور دلی افسوس کریں گے۔ مسئلہ ہیہ ہے کہ ہم صرف حکومتوں کے ساتھ وابستہ ہونے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہم

سب سے بیکوتا ہی ہوتی ہے۔ہم وائٹ ہاؤس کی طرف اور واشنگٹن کی طرف دیکھتے ہیں۔امریکہ کے دیمانیوں سے رابطہ نہیں کرتے ۔ ٹھیک ہے حکومتوں کے کام حکومتیں جانیں لیکن میں آ ب ہم سب مارا کہیں فرض بنرآ ہے کہ ایک پنے کا ایک خط لکھ کران کو بتا کیں کہ کیے عہد شکنی ہورہی ہے۔ ہمارے او پر کیا کیا گزررہی ہے تو وہ ہم سے بڑھ کر بات کریں گے۔

آپ کی تشریف آوری کاشکریڈ اللہ آپ کوآسانیاں عطافر مائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطافر مائے۔اللہ جافظ۔



## ''شاہی محلے کی ابا بیلیں''

ہم سب کی طرف ہے آپ کی خدمت میں سلام پنچے۔

جب سرکاری تھم ملتا ہے یا کوئی بھی تھم ملتا ہے تواس کی بجا آ وری کے لیے انسان کو بڑے پاپڑ

سلنے پڑتے ہیں لیکن چونکہ تھم بجالا نا ہوتا ہے اس لیے آ دمی مشکل مقامات سے بھی گزرتا ہے۔ میں اکثر

آپ سے بابول کی باتیں کرتا رہتا ہوں جن کا تعلق روحانیت سے ہے لیکن بابول کی شکل صورت اور

Shape تبدیل ہوتی رہتی ہے۔ آ ب اندازہ نہیں لگا سکتے کہ بیا دمی جو میرے قریب سے گزرا ہے اور

ایک معمولی حیثیت کا آ دمی ہے نہ بھی روحانیت کی دنیا میں کوئی اپنا منفر دمقام رکھتا ہے یا یہ ہوا کا جھو زکا

جو بظاہر ہوا کا جھو نکا ہے اس کے اندر بھی کوئی ایسا پیغام تھا جس کو میں بجھ نہیں سکالیکن جھے محسوں ہوتا

ہے کہ اس میں کوئی بات تھی۔

خداوندتعالی نے اپنی پاک کتاب میں پرندوں کا بڑاؤ کرکیا ہے۔خاص طور پر جھے اس ہد ہد پر بڑا بیار آتا ہے جو سورۃ سہا میں حضرت سلیمان کے در بار میں موجود نہیں تھا۔موجی مزاج تھا جائے۔' کہاں گیا ہوا تھا اور حضرت سلیمان نے غصے ہوکر کہا تھا کہ'' وہ ہد ہدکہاں ہے۔اسے پیش کیا جائے۔'' خیر۔۔۔۔۔ یہ پرندے جو بیں بیرخاص طور پر میرے ہلکے سے ذاتی تجربے کے مطابق میں ماندہ میں کے مراب کو دانا ڈالزا

روحانیت کے بیا مبر ہوتے ہیں۔اکثر آپ کے بڑے یا پار کھید کہتے رہے ہیں کہ پرندوں کو دانا ڈالنا جاہیے۔ پچھ گھروں میں اس طرح کا خاص اہتمام ہوتا ہے اور پرانی مائیاں بیٹھ کرخشک روٹی کے گلڑوں سے بھورۓ چورے بناتی رہتی ہیں اور پھرانہیں چڑیوں کو ڈالتی ہیں۔

خواتین وحصرات!اب چڑیاں بےمقصد نہیں آتی ہیں گھروں میں۔ان کا کوئی مقصد ہوتا

ہے۔ان کا بھی کوئی پیغام ہوتا ہے۔ان کی کوئی زبان ہوتی ہے۔ بھلے ہم اے نہ بچھ سکیس لیکن ان کا گھر میں تشریف لانا ان کا جماری منڈیر پر بیٹھنا اور پھر چلے جانا بڑی فلاح کی بات ہوتی ہے۔ پرندوں کے ساتھ انسانوں کا بڑا پرانا تعلق ہے۔اتنا پرانا کہ ایک مرتبہ ہاتھیوں والے مکہ پر ہاتھی لے کرحملہ کرنے آ گئے تتے اور چھوٹے چھوٹے خوبصورت ہے جوابا بیل تضانہوں نے اپنی طرف ہے جیش تیار کرکے ان ہاتھی والوں کو مار بھایا تھا۔

یہ اہا بیل میری زندگی میں بہت قریب رہاہے۔ یہاں بھی اور وہاں بھی جب میں ولائیت میں تھا۔ جب میں ولائیت میں ایک استاد کی حیثیت ہے گیا ہوا تھا تو اہا بیل شام کے وقت ہمارے گھر کے قریب 'گرجوں کےاردگر دمنڈ لایا کرتے تھے۔

اگرآپ حرم شریف آخریف لے گئے ہوں تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ خاص طور پرشام کے وقت اور مغرب کے بعد وہاں جواہا بیل آتے ہیں اور جس طرح سے وہ چکر کا شخ ہیں اور طواف کرتے ہیں وہ بھی دیکھنے مجاوت ہے تا بل منظر ہوتا ہے۔ جیسے ہمیں تکم ہے کہ کعبہ کودیکھنا بھی عبادت ہے تو وہاں بیٹھ کر اس ماحول میں ان ساری چیز وں کا جائز ولیتے رہنا بھی ایک عبادت ہے۔

ہمیں جو ماحولیات والے بار بارڈ کر کرتے ہیں کہ آپ اپنے درختوں اور پر ندوں کا خاص خیال رکھیں کیونکہ یہ ہماری زندگیوں میں واخل ہیں اور بیزندگی کے تر از دکو بیلنس میں رکھنے کے لیے بہت معاون ثابت ہوتے ہیں۔

اکیک ہارٹیلیویژن پر آغابشر صاحب جو ہمارے ہائی تھے انہوں نے جھے بلا کریے کہا کہ ہمارے پاس تھے انہوں نے جھے بلا کریے کہا کہ ہمارے پاس گانے کا جو حصہ ہے وہ بڑا کمزور ہے اور کوئی خصوصی گائیکی نہیں ہے۔ انہوں نے جھے حکم دیا کہ جاکر گانے والیوں کو ان کے گھروں میں انٹرویو کرک جانچ کے پیند کرو اور پروگرام ریکارڈ کہ جاکر گانے والیوں کو ان کے گھروں میں انٹرویو کرک جانچ کے پیند کرو اور پروگرام ریکارڈ کے راؤ۔ اب میں موسیق یا گائیکی بارے کوئی خاص علم بھی نہیں رکھتا تھا لیکن اب باس کا حکم تھا میں نے ان سے یوچھا کہ " بی اس مقصد کے لیے کہاں جانا ہوتا ہے؟ "

انہوں نے کہا کہ 'ہمارے لا ہور کے علاقے میں ایک شاہی محلّہ ہے وہاں آپ کوجانا ہوگا۔'' ان کی بیہ بات من کر میں ذرالرزا' وہ ساتھ ہی بولے کہ'' پیٹس کلرک آپ کے ساتھ جائے گا۔ بیان کے ایٹررلیس وغیرہ توٹ کرتارہے گا۔''

میں شام کوگھر آیا' لیٹا' سویا' طبیعت برایک بوجھ تھا۔انسان پرکٹی طرح کا بوجھ ہوتا ہے۔ ہمارے اوپرسب سے بڑا تکبر کا بوجھ ہوتا ہے اور ہم بیہ جانے بغیر کہ خدا کے نزد میک کون بڑا ہے اور کون گھٹیا ہے' فیصلے خود ہی کرتے رہتے ہیں۔ میں بھی طبیعت پر بوجھ لے کرایسے ہی فیصلے کیے جارہا تھا۔ ا گلے دن میں محکم کے مطابق شاہی محلے گیا۔ ہما راکلرک بھی میر بسماتھ تھا۔ میں بڑی ہمت اورکوشش کر کے گیا کہ اگر وہاں لوگ مجھے دیکھیں تو کیا سوچیں گے کہ بیصاحب کہاں پھررہے ہیں۔

خواتین وحضرات!ایک جوجھوٹی تجی عزت ہوتی ہے نائیں نے اس کوبھی پھلا نگا اورا یک گھر میں داخل ہوا۔ان لوگول نے بیہ جان کریدٹی وی ہے آئے ہیں بڑی محبت اورا دب سے استقبال کیا اور وہ جو پچھ بھی گائیکی کے بارے میں جانتے تھے بتایا۔ہم انہیں نوٹ کرتے رہے۔اب بیرمیرے لیے بھی بڑا عجیب تجربہ تھا۔

خوا تین وحضرات! جب ہم وہاں ایک گھر میں گئت وہاں ایک ڈیوڑھی تھی اور وہ بالکل خالی سے بہیں اس ڈیوڑھی تھی اور وہ بالکل خالی سے سے سے سیر صیاں چڑھ کراو پر جانا تھا۔ جب میں اس ڈیوڑھی میں گیا تو میں نے ایک بچیب وغریب چیز دیکھی کہ بچیت کے ساتھ ایک پر انی وضع کا نہایت خوبصورت عالیج پا گا ہوا ہے۔ زمین بر تو عالیج بچھ دیکھے تھے۔ جپست بر ان کا لگا ہونا واقعی معنی خیزتھا۔ وہ عالیج بچھ پر انا تھا اور اس کے رعمی میڑھے تھے اور وہ ایک طرح '' تھے میلا'' ساتھا کیکن وہ در بدہ حالت میں چھت کے ساتھ لگا ہوا کانی دینر تھم پڑ چکے تھے اور وہ ایک طرح '' تھے میلا'' ساتھا کیکن وہ در بدہ حالت میں چھت کے ساتھ لگا ہوا کانی دینر تھم کا ایک میڈ کی کھڑ اور خیال کرنے لگا کہ بدڈ کوریشن کے لیے ہوگا۔ ہم نے اس کی طرح ڈیوریشن بارے کہیں پڑھا نہیں ہے۔ استے میں ایک صاحب سے صاب ان کانا میں کرڈیوڑھی میں آئے وہ جہ تائی تو وہ نہیں او پر لے گئے ۔ عباس صاحب ان کانا میں اور کے کی وجہ دریافت کرنے گے۔ ہم نے وجہ بتائی تو وہ نہیں او پر لے گئے ۔ عباس صاحب ان کانا میں تھا۔ اور پر گئے تو وہاں ایک بی بی بلیلیں۔ میں نے ان سے جاتے ہی کہا کہ' نینچ ڈیوڑھی میں آپ کی تھا۔ اور پر گئے تو وہاں ایک بی بلیلیں۔ میں نے ان سے جاتے ہی کہا کہ' نینچ ڈیوڑھی میں آپ کی جھٹیں سکا کہ یہ پہلی گؤ کیوریشن ہے۔''

اس نے بتایا کہ'' بیرغالیج نہیں ہے۔ بیدابا بیلوں کے گھونسلے ہیں جو وہ چھت کے ساتھ چیکا کے لگاتی ہیں۔اس نے بتایا کہ ایک زمانے میں ہمارا بیگھر ابا بیلوں کی آ ماجگاہ تھااور بیبیوں ابا بیل اس میں آ باد تھے۔اب بیرویران ہوگیا ہے۔ جیسے کوئی گاؤں' قرید یا شہر کھنڈر ہوجا تا ہے۔ یہ بھی کھنڈر ہوگیا ہے۔اب ابا بیل یہاں نہیں رہتے۔وہ چھوڑ کر بیچگہ جا بھے ہیں۔

خواتین وحطرات! اب میں اپنا کام تو مجلول گیااوراس بات میں دلچیں لینے گا۔ میں نے ان ے پوچھا کہ ' مید کیوں آئے تصاور کیوں چلے گئے۔' اس نے کہا کہ ' محائی صاحب ابائیل ہمیشہ وہاں گھونسلا بنا تاہے جہاں اچھالحن' اچھی سوچ اور اچھی آ واز نگلی ہو۔ جہاں اچھا نمر اور کھی نہ ہووہاں پر میہ گھونسلائیس بنا تا۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جس مجد کامؤذن سریلا ہواور جہاں پر قرائت کا ساں ہندھا رہتا ہوں وہاں آبائیل گھر بنا تے ہیں۔'' اس بی بی نے جھے کہا کہ''آپ نے دیکھا ہوگا کہ شاہی معجد میں بہت ابا بیلوں کے گھر ہیں۔
ای طرح گرجوں میں جہاں بہت اچھا آرگن بہتا ہے اور جہاں سر ملیے پاوری ہوتے ہیں وہاں پران
کے گھر ہوتے ہیں یا پھرا لیے گھرانے جہاں سر کا چلن عام ہو۔' وہ کہنے گئی کہ '' مید میرا گھر تھا'اس میں
میری تین خالا ئیں تھیں جن ہے آچھی گائیکا ئیں پاکستان کیا پورے برصغیر میں کوئی نہیں تھی۔وہ میتوں ک
میری تین خالا ئیں تھیں جن ہے آچھی گائیکا ئیں پاکستان کیا پورے برصغیر میں کوئی نہیں تھی۔وہ میتوں ک
میری تین خالا نکی تھیں جن ہے آچھی گائیکا تین پاکستان کیا بورے برصغیر میں کوئی نہیں تھی۔وہ میتوں کی تینوں '' شدھراگ' جائی تھیں اور ان میں ہے ایک

اس نے مزید بتایا کہ'اس کی ماس سرتاج جنوب کی گائیکی کی ماہر تھی اور بڑی بڑی دور سے شوقین مزاج لوگ ان کا گانا سفنے کے لیے آتے تھے اور جب وہ تینوں بیٹھ کرریاض کرتی تھیں (وہ کہنے گئی کہ بیس تو زیادہ بس روٹی ہانڈی بیس رہی ۔ گانے بجانے کے کام بیس زیادہ شریک نہیں ہوتی تھی) تو ہمارے گھر کے ہاہراہائیل منڈلانے گئے۔ جب ان کا ریاض بہت بڑھا تو انہوں نے منڈیروں پر بیٹھنا شروع کردیا اور گھونسلے آبادر ہے بیٹھنا شروع کردیا اور گھونسلے آبادر ہے۔ اور جب تک وہ تینوں زندہ رہیں یے گھونسلے آبادر ہے اور جب اس گھرسے مرتکل گیا تو یہ گھر ہے آباد ہو گیا۔''

مجھے بین کر بڑی جیرانی بھی ہوئی' دکھ ساتھی ہوااور بھھ سے اس پیچیدگی کی گرہ بھی نہ کھل کہ کیاا نے ہوتا ہوگا....!اس خاتون نے (اس کا نام خورشید تھا) بتایا که'' بیرعباس صاحب میرے خاوند ہیں۔ میری دو پچیاں ہیں۔ وہ اس وقت موجود نہیں ہیں۔ دونوں ہی نرسیں ہیں اور ہم خوش و خرم رہتے ہیں۔''

اس نے بتایا کہ''چونکہ بیگھراس آبادی میں ہے اور ہمارا جدی پیشتی گھرہے۔ہم اسے چھوڑ کرجا بھی نہیں سکتے اور ہم میں سکت نہیں ہے کہ کہیں اور گھر لیں'اس لیے ہم رہتے تو لیہیں ہیں لیکن ہمارا آبائی پیشینہیں رہاہے۔''

وہ کہنے لگی کہ'' اب ہماری'' پڑچھتی'' کے ایک کونے میں اہا بیلوں نے ایک گھر بنایا ہے اور ہمیں اس بات کی خوشی ہے کہ چلودوا ہا بیل تو آئے اوران کی کچھ برکت ہوگ۔''

وہ کہنے گئی کہ ''ہم ان دوابا بیلوں کے آنے پر پڑے خوش تھے۔انہوں نے وہاں انڈے دیئے گئر کے تکا کے گئے کا اوراتی تیز دیئے گئر کے ایک دفعہ شاہی مجد کے گنبدوں کے چیچے سے خوفناک کالی گھٹا آئی اوراتی تیز چلی کہ اس نے میساراعلاقہ ہلا کرر کھ دیا اوران آبا بیلوں کا جو گھونسلا تھا وہ ٹوٹ کر نیچے گر گیا۔اندھیری رائے تھی اوروہ اہا بیل بھی نہ آئے۔ان کے جو بچے تھے وہ ہم نے ایک ڈ بے بیس رکھ دیئے اوراس ڈ بے میں کھوروئی بھی رکھی کہا کران کے والدین تھی آئے تو سنجال لیس کے لیک زمیرا خاوند جھے کہنے لگا کہ

اس نے قصے کہانیوں میں پڑھاہے۔ اگر بوٹ (پرندوں کا ایسا بچیہ جس کے ابھی پر نہ نکلے ہوں) کو آ دم بولگ جائے اوراس کے مال باپ جان جا کئیں کہ آ دم زاد کا اس کو ہاتھ لگاہے تو وہ تھو نگے مار مارکر اسے خود ہی مارڈ التے ہیں اور وہ تو ایک عام اورا چھے آ دمی کا ہاتھ ہوتا ہے اورا سے بوی ہم تو نا پاک لوگ بیں۔ ہمارا ہاتھ کیا 'ہمارا سارا وجود ہی نا پاک ہے اور مجھے ڈر ہے کہ اس کے مال ہاپ شاید انہیں اب قبول نہ کریں۔'

وہ کھنے لگی کہ'' ہمیں جیسی کیسی عبادت آتی تھی' میں ادر میرا خاوند کرتے رہے۔ابھی ہماری پچیاں چھوٹی تھیں۔ہم خدا سے بہی دعا کرتے رہے کہ یااللہ ان جانوروں کو پیتہ ندیکے کہ ہم کیسے اور کون لوگ ہیں اور کمیں قدرنا یاک لوگ ہیں۔''

اس نے بتایا کہ ''قسیح ان بوٹوں کے دالدین وہ اپائیل آئے۔انہوں نے اپنی چونچوں میں ''چونخ'' ( داناؤ نکا ) بھرے ہوئے تھے اوروہ آتے ہی ڈیچیش پل پڑے جہاں ان کے بیچے تھے۔ میں نے خدا کاشکرادا کیا کہ ہماری دعا قبول ہوگئی ہے۔''

اس بی بی خورشیدنے بنایا کہ''ان ابا بیلوں نے ہم پر اس قدر مہر بانی کی کہ وہ اکیس برس تک ہمارے گھر آ ہلنا ( گھونسلا ) ڈالتے رہے۔وہ'ان کے بیچ'ان کے بچے'ان کے پوتے پوتیاں اور ان کی اگلی نسل وہ سارے بیبال رہے''

اس نے بتایا کہ''عباس صاحب بچہری میں نقل نولیں کا کام کرتے ہیں۔ بچیوں نے ایف ایس ی کیااور ہم نے انہیں نرسنگ کے کام پر نگا دیا ہے کہ چلو گلوقِ خدا کی بچھ خدمت کریں گی اور گھر میں برکت رہے گیاور جو ہاقی گھر میں برکت تھی ہے تھارے اہا بیل لائے تتھے۔''

وہ کینے گئی کہ''ایا نیل اتنا یا کیزہ پرندہ ہے کہ ہمارے لیے بیہ ہالکل بابے کا درجہ رکھتا ہے۔'' خواتین وحضرات!اس گھر کے اندرا بیک گھراند آبادتھا جس کی ایک اپنی مُسراور گرائمر تھی اور اپناہی لہجہ تھا۔

اس داقعدادر ملاقات کے بحدیم ٹی دی پرمھروف ہو گیاادران سے دوبارہ ملاقات نہ ہو گی۔ پچھلی گرمیوں میں ایک دن اچا تک مجھے ان سے ملنے کا خیال آیا کہ وہ کس قدر محترم اور پاکیزہ لوگ ہیں' جنہوں نے اپنی زندگی کو شخے انداز میں تبدیل کیا ہے۔ میں ان کے گھر گیا تو ایک اور ہی صاحب نکلے۔ میں نے ان سے بوچھا کہ'' یہاں عہاس صاحب رہتے تھے؟''

وہ کہنے لگے کہ'' جی وہ تو گھر نے کر چلے گئے اور شایدانہوں نے جو ہرٹا وکن وغیرہ بیں اپنا گھر باہے۔'' میں نے ان ہے کہا کہ'' اگر آپ کوان کا کوئی ایڈرلیں معلوم ہوتو بتا دیں۔'' انہوں نے کہا کہ''نہیں ہمیں علم نہیں ہے۔'' میں نے گھر کے نئے ما لک ہے پوچھا کہ'' یہاں ابا بیل رہا کرتے تھے؟'' وہ بولا'' وہ کیا ہوتے ہیں؟''

میں نے کہا کہ 'اباہل ایک پرندہ ہوتا ہے۔''

انہوں نے جواب دیا کہ' نہارےگھریش ایسی کوئی دامیات چیز نہیں ہے۔ہم نیک لوگ ہیں ہمارا کیا کام کبوتر باز دں وغیرہ ہے۔''

خوا تین وحضرات! اب مجھے علم نہیں ہے کہ وہ کہاں ہوں گے؟ کہاں رہتے ہیں؟ کیا وہ اکیلے ہی وہاں گئے ہیں یاان کے ساتھ ان کا وہ یا کیزہ اور مطبرگھر اند بھی ساتھ گیا ہے۔

الم تركيف فعل ربك باصحب الفيل الم يجعل كيدهم في تضليل او ارسل عليهم طيرا ابابيل اترميهم بحجارة من سجيل افجعلهم كعصف ما كول O

ترجمہ:- شروع اللہ کے نام بے جونہایت مہریان اور رحم کرنے والا ہے۔ "کیاتم نے نہیں ویکھا کیساسلوک کیاتمہارے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیاس نے ان کی تدبیر کو بیکا رنہیں کر دیا۔ اس نے جسیح ان پر پرندے فول کے فول جو چسکتے تھان پر پھر کنگر کی قتم کے پس کر دیا ان کو ساتھ کھیا یا ہوا۔ " گویا جس کھیا یا ہوا۔ "

ابھی تک مجھے علم نہیں ہوسکا کہ کیا وہ ابا بیاوں کوبھی ساتھ لے گئے ہیں یانہیں کین ایک بات جو میں نے لی بی خورشید ہے اویب ہونے کی حیثیت سے کی کہ''اس معاشرے کا مرو برا اظالم ہے۔وہ کسی ایسے پیٹے پرلگادیتا ہے جس پیٹے برآپ اورآپ کے ساتھی گھرہے ہیں۔''

یہ بات من کرخورشید بی بی سمنے گئی کہ'نہم آپ ادیبوں اور صحافیوں کاشکریہ اوا کرتے ہیں جنہوں نے میہ بات پھیلا رکھی ہے کہ زمانے کا و باؤ اور معاشرت کا پریشر اس قدر ہوتا ہے کہ ہم میہ پیشہ اختیار کر لیتے ہیں۔''

اس نے کہا کہ'' درحقیقت یہ بات غلط ہے۔ کیونکہ ہمارے ساتھ ہی ایک لاکھٹیں ہزاراور بیبیاں بھی ہیں جوالیے ہی پریشر میں بلکہ اس ہے بھی زیادہ پریشر میں ہوتی ہیں وہ'' بھانڈے مانجنا'' (برتن صاف کرنا) اورلوگوں کے گھروں میں روٹیاں پکانا قبول کر لیتی ہیں کیکن سے پیشہ اختیار نہیں کرتی ہیں۔ یہ ہماری اپنی چوائس ہوتی ہے اور اپنی ہی کوتا ہی ہے' ورندان ایک لاکھٹیں ہزار میں ہم بھی شامل ہوسکتی ہیں۔ یہ سب دیا و کے تحق نہیں ہوتا۔'' اس نے کہا کہ'' سلام ان عورتوں پراوران کے اگلی دنیا میں درجات بلند ہوں جنہوں نے ورست راستے کی چوائس کی ۔جود کھ ہتی ہیں' مصیبت میں مبتلا رہی ہیں لیکن انہوں نے ایسارخ اختیار نہیں کیا جیسارخ میں نے میری دوسری بہنوں نے اختیار کیا تھا۔''

خوا تنین وحضرات! بیس میہ جھتا ہوں کہ اللہ جس کی روح کواُ جالنا جا ہتا ہے یا بھٹی پر چڑھانا جا ہتا ہے انہیں ابا بیلوں کے جوڑے کور کھنے کے لیے تو بہ کی صلاحیت عطا کر دیتا ہے۔

سے ابائیل گرے رنگ کے ہوتے ہیں۔ ان کی چوٹی کمبی اور آ وازسریلی ہوتی ہے۔ کمزوری ہوتی ہیں۔ ہوتی ہے کہ کا بالیٹ علی ہیں۔ پیغور طلب بات ہے۔ خداوند تعالی کہتا ہے کہ '' تم کیوں غور نہیں کرتے۔ میری زمین کی سیر کرواور باہر نکل کر دیکھوکہ کون کون کون می جزیری تم کیوں غور نہیں اور بیکھوک کے دنوں میں مختذی ہوا کا ایک جھوں کا آ ہے کے بزاروں ایئر کنڈیشنڈ اور پنگھول سے بڑھ کر ہوتا ہے۔''

جوخوش نصیب اور مراعات یا فتہ لوگ ہیں ٔ وہ اللہ کی طرف رخ کر کے اور د آیوار کے ساتھ ڈھو لگا کر استقامت اورخوش ولی کے ساتھ کہتے ہیں کہ' ہاں میں اللہ کی رحمت اور نعمت کوجس روپ میں بھی آئے قبول کرتا ہوں جا ہے میں اسے بر داشت کرسکوں یا ند''

ہم سب کی خواہش ہے کہ ہمارے وجود کے ویرانے بیں بھی رحت کے ایسے ابائیل آ کر آبا دہوجا ئیں اورگھونسلا ڈال لیں اوراپیا گھونسلا ڈالیں کہ پھر وہ ہماری کئی نسلوں تک چاتیا رہے۔

ہمارے بابے کہا کرتے ہیں کہ''جوکوئی آ وی دعا کے لیے کہے اورتم اس کے لیے دعا کرنے گلوتو اس کا تصور ضرور ذہن میں لاؤ کہ الیم اس کی شکل تھی ایسا اس نے مفلر ڈالا ہوا تھا'الیم اس کی عینکہ تھی ایسے کپڑے تھے اور سوچ کر کہیں کہ یا اللہ مجھے اس شخص کا نام تو یا ذہیں ہے یہ معلوم نہیں ہے' تیرے صفور میں دعا کرتا ہوں کہ اس کی مشکلات دورکردے۔ تیری بڑی مہر بانی۔''

آپ کی بڑی مہر بانی کہ آپ تشریف لائے۔اللہ آپ کو آسانیاں عطافر مائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطافر مائے۔اللہ عافظ ۔

(اس''زاویے''میں اشفاق صاحب نے'ابا بیل' کو مذکر اور مونث دونوں طرح سے لیا ہے۔ اگر چہ''ابا بیل'' مونث ہے'لیکن یہال جیسے اور جہال بھی اسے استعمال کیا گیاہے' بھلالگتا ہے۔)

### وجودكا" بجيه جمورا"

ہم سب کی طرف ہے آپ کی خدمت میں سلام پہنچ۔

سین جواکثر پابول کی با تین کرتا ہوں اور ان کے قضے آپ سے بیان کرتا ہوں اس کا مقصد آپ کو پہلے تھے جھا نا مقصود ہوتا ہے۔ یہ با بے لوگ جو ہوتے ہیں ان کے جو ڈیرے اور درس گاہیں ہوتی ہیں اور جہاں ہیٹے کربیا ہے انداز کے لوگول کو درس دیتے ہیں۔ ان درس حاصل کرنے والے لوگول ہیں ہم آپ جیسے لوگ ہوتے ہیں۔ ان لوگول ہیں بھی جب فضے کا موسم آئے فقصے ہیں ہوتے ہیں اور وہ با ہے بھی ہم آپ جیسے لوگ ہوتے ہیں۔ ان لوگول ہیں بھی جب غصے کا موسم آئے فقصہ بھی کر لیتے ہیں اور جب دکھ کا موسم آئے تو آئیس دکھ بھی ہوتا ہے۔ وہ Tragico بھی ہوتے ہیں 'کین فرق صرف سے ہے کہ انہوں نے انسائی خوبوں یا جی ہوتے ہیں کیا ہوتا ہے اور وہ ایسار نے ہوتا کے انہوں نے انسائی خوبوں یا خرابیوں کا از الہ نہیں کیا ہوتا بلکہ ان کا امالہ کیا ہوتا ہے اور آئیس بنائی ہیں اور ان میں یائی کے نکاس کے لیے خرابیوں کا از الہ نہیں خصر آئے تو جس طرح ہی نئی مرکبیں بنائی ہیں اور ان میں یائی کے نکاس کے لیے نالیاں بنائی ہیں ان بابوں نے بھی ای طرح آئی فرات کے اندرا سے جسرنے جھوڑے بھوڑے ہوتے ہیں جی جس نے غصہ باہر ذکتا ہے اور دکھ کا کسی طرح آمالہ ممکن ہوتا ہے۔ ان ڈیروں پر ایسے معاملات بھی پیش آئے رہتے ہیں جسے دنیا کی اور درسگا ہوں اور اجتماعات پر آئے ہیں۔

ایک دفعہ ڈیرے پر بابا جلال اور حیدر میں بن کالڑائی ہوگئ۔ بابا جلال وہاں سبز کپڑے پہن کر علاقے تھے۔ بانی کا جگ لیے پھرتے تھے جبکہ Serve کیا کرتے تھے۔ اوگوں کوروٹیاں لالا کر کھلاتے تھے۔ بانی کا جگ لیے پھرتے تھے جبکہ حیدر بابا بھاری پھر کم جسامت کے تھے۔ وہ تندور میں روٹی لگاتے تھے۔ اب جوآ دی تندور کے پاس روٹی لگاتے تھے۔ اب جوآ دی تندور کے پاس روٹی لگاتا ہے اورآ گ پر دیر تک بیٹھتا ہے تو ظاہر ہے اس کے مزاج میں پچھ گری آ ہی جاتی ہے۔ وہ

بری محبت ہے روٹی نگاتے تھے جس سے بہت خوبصورت خوشبواٹھتی تھی۔ہم وہ روکھی روٹی بھی کھاتے تھے تو بی خوش ہوجا تا تھا۔

باباجلال Serve کرتے اسے تھک جاتے متھے کہ یقینا ان کے اندر کوئی الی ٹیڑھ پیدا ہونے کا غدشہ موجودر ہتا تھا جو کہ اکثر ادقات ہوجاتی ہے اوران کی عمر بھی خاصی تھی۔

اس مرتبہ جب بابا جلال اور بابا حیدر کے درمیان جھٹر اہوا تو اس نے سکین صورت اختیار کر لی۔ تندور سے روٹی نکالنے والی کبی می کھر پی بابا حیدر کے ہاتھ میں تھی۔ وہ گرم بھی ہوتی ہے۔ انہوں نے غصے میں وہ تندور سے باہر نکالی اورزور سے بابا جلال پر چلائی۔ وہ خوش متی سے نج تو گئے کیا نہوں نے بھی غصے میں آ کرروٹیاں زمین پر پھینک دیں اوروہ روٹے ہوئے شکایت کی غرض سے بابا جی کے پائی آئے اور ساری پیتا سنائی۔

باباجی نے کہا کہ ہم اس کی سرزنش کرتے ہیں۔ باباجی نے میری ڈیوٹی نگائی کہ'' جاوئم حیدر کوملا کرلاؤ''

میں نے کہا کہ دجی بہت اچھا۔''

اب میں ڈرتے ڈرتے اس کے پاس گیا۔ وہ تندور کے پاس بڑا گرم بیٹھا تھا۔ ایک تو ہاہر ہے آگ دوسراغصے میں اس کی طبیعت کے اندر بھی تندور جل رہا تھا۔ میں نے جاکر پہلے تواہے سلام کیا اور پھر کہا کہ'' آپ کوحضور سائیں صاحب بلاتے ہیں۔''

كمني لكا" الجماجي جلو جلته بين "

میں نے کہا کہ''حضور نے جھے تھم دیاہے کہ ساتھ لے کرآئی کیں۔'' کہنے لگا''اچھا۔''

باباحيدر حفزت صاحب كرماضة كركم الهوكيااور كينج لكان بال جي سركار-"

کیکن حفرت صاحب سر جھکا کر بیٹھے رہے ادرانہوں نے کوئی بات نہیں کی ۔تھوڑی دیر بعد اس نے پھرکہا۔ میں نے بھی ہایا تی ہے کہا کہ'' باباحیدرآ گئے ہیں۔''

اس پرانہوں نے سرا تھا کراو پردیکھا اور مجھ سے مخاطب ہوئے'' میتم کس کو لے آئے ہو'' میں نے کہا کہ''جس کو جو آپ نے حکم ویا ہے''

کہنے لگے جہیں نہیں۔ بیاتو تم اس کا خول اٹھالائے ہو وہ جواصل اس میں سے بچہ جمورا لکلا جواہے وہ بکڑ کر لاؤے''

میں نے کہا کہ دحضور میں ہے ہیں۔"

وہ فرمانے لگے کہ جب آ دی کا بہت دل تنگ ہوجائے غصے میں ہو شدت میں ہوئو وہ اپنا
وجود جھوڑ دیتا ہے اور جب آ دی اپنا وجود جھوڑ دیتا ہے تو بر ہنہ ہوجا تا ہے اور پھراس کے او پر کوئی بھی چیز
حملہ کر سکتی ہے۔ اپنے بچاؤ کا بہتر بن طریقہ سے ہے کہ آ ہے ہمیشہ اپنے وجود کے اندر میں اور جب آ پ
کے او پر کوئی الی بیتا پڑنے والی ہو کوئی الی مصیبت گزرنے والی ہوجس کا اندیشہ ہوتو پھر آ پ کوخی
پہنچتا ہے کہ شول کر دیکھیں۔ جس طرح سمیلے سے چیلئے کے اندر کیلا رہتا ہے اگراس کو نکال کر ہاتھ میں
پہنچتا ہے کہ شول کر دیکھیں۔ جس طرح سمیلے سے چیلئے کے اندر کیلا رہتا ہے اگراس کو نکال کر ہاتھ میں
پہر لیس تو وہ پھر کیلا نہیں ہے۔ پھر تو اس کی کوئی اور نوعیت ہوگی۔ اس پر پھر کوئی بھی چیز اثر انداز ہوسکتی
ہے۔ اسپنے آ پ کو بچا کر رکھنے کا راز بیہ ہے کہ جب بھی آ پ کے او پر کوئی الی افراد پڑے خاص طور پر
غصے کی حالت میں اور جب آ ہے بہت گرم ہوجا کیں اور آ پ ' دبھیل'' ہوجا کیں کہ آ پ کے پاس کوئی
دلیل خدر ہے تو غور کریں کہ کہیں میں اپنے وجود سے نکل کر باہر تو نہیں کھڑ اہوگیا اور اگر ایسا ہے تو فور آ
چھلانگ مار کے واپس وجود میں گھس جا کیں۔ جو نہی آ ہے وجود کے اندر یا برجد پن سے واپس جا کیں
گے آ ہے تو خور کوئی دلیل مائے بہن توئی کر دیا۔ ساس بہو میں صون میں یائی چیسکتے برچھگڑ اہوگیا۔

گے آ ہے تو خور کی دلیل مائے بہن توئی کر دیا۔ ساس بہو میں صون میں یائی چیسکتے برچھگڑ اہوگیا۔
ایک بھائی نے بغیر کوئی دلیل مائے بہن توئی کر دیا۔ ساس بہو میں صون میں یائی چیسکتے برچھگڑ اہوگیا۔

خواتین وحضرات! بیساس بهوکا جھگڑا بھی براخوفناک ہوتا ہے۔ شکر ہے کہ بیس بھی ساس بنا ہول نہ بہو ہول کیکن جھے اخبارات سے بیضرور پیتہ چلنا ہے کہ ساس بہوسے زیادہ ایک اورخوفناک چیز ہوتی ہے اور اسے نند کہتے ہیں۔ ساس تو پھر بھی معاف کردیتی ہے۔ نندیں معاف نہیں کرتیں۔ بیس لیے سب ہوتا ہے وجہ ساری وجود سے باہر آنے کی ہے۔ بہو بھی وجود سے باہر آجاتی ہے اور ساس بھی باہر نگل کرکھڑی ہوجاتی ہے۔

اب میں نے باباحیدرسے کہا کہ بھائی صاحب واپس چلیں۔ وہاں جا کرہم بیٹھےرہے۔ بابا حیدر کا غصہ پھی شختگرا ہوا۔ میں نے بھی انہیں بابا جلال کومعاف کردینے کی درخواست کی اور کہا کہ خدا کے واسطے آپ بی 'ڈانگری'' بہن لیس وجود کی۔

تقریباً و سے گھنے بعد میں پھران کی انگلی پکڑ کر باباجی کے پاس گیا۔اب باباحیدراپنے وجود کے اندر متھ اور انہوں نے آتے ہی باباجی ہے کہا کہ''سرکار جھے نے تعلی ہوگئ معافی وے دیں۔'' خریقہ حدد میں مار دیں کے ایک میں ان کے ایک کا میں کا رہے ہے کہا کہ 'سرکار جھے کے ایک کا میں ان کا میں کا ان ک

خواتین وحفرات! وجود کے اندر جانے ہے آ دی کوسب سے بڑا فاکدہ یہ ہوتا ہے کہ اس کی عقل اس کا ساتھ دیے گئی ہے وگر نہیں دیتی۔ ہمارے ہاں ایک اکبر کو چوان ہوتا تھا۔ یہ ہمارے کا لج کے زمانے کی بات ہے۔ وہ بڑا ذہین سا آ دمی تھا۔ اسے سیاست سے بڑی دلچپسی تھی۔ وہ اکثر اوقات کارپوریشن کے اندر جومیٹنگر ہوتی تھیں ان میں ضرور جایا کرتا تھا۔ ہم اس سے کا لج میں پوچھتے کہ ''ا كبريار تيراومان كيا كام\_ومان توبا تين اردوياانگريزي پي ہوتي ہيں۔''

و و کہنے لگا'' بھا بی بیں وہاں بہت چھسکھتا ہوں اور آ دی کوالی باتیں س کر بڑی عقل آتی ہے۔ آپ کا لئے کے سٹوڈنٹ ہیں۔ آپ لوگوں کو بھی چاہیے کہ وہاں جا کر سنا کریں۔ ہم نے کہا کہ '' متہیں وہاں پر جھ کیا آتی ہے۔''

وہ کہنے لگا کہ'' جی میں وہاں فیصلہ دینے جا تا ہوں کہ کون می بات ٹھیک ہے اور کون می بات غلط ہے۔''

میں نے کہا" باباتم کیے پندکر لیتے ہو۔"

ہمارے ساتھ ایک لڑکا نریندر ہوا کرتا ہے۔ وہ بہت ذبین تھا۔ وہ اس سے کہنا کہ''ا کبرتم کو کیسے پینہ چاتا ہے کہ کیا تیجے اور کیاغلط ہے۔ تم پڑھے لکھے تو ہونہیں۔''

وہ کینے لگا کہ'' جی بو پارٹی میز پر کے مارتی ہے اوراس کا چہرہ لال سرخ ہوجاتا ہے۔اٹھ کر
کھڑی ہوجاتی ہے وہ غلط ہوتی ہے اوردوسری ٹھیک ہوتی ہے۔''بات پھرد ہیں وجود کے اندررہ نے اور
باہر نکلنے والی ہی ہے۔ جو وجود سے باہر نکل کر'' ٹیوسیاں'' مارتے ہیں یا کیلے کی طرح چیک سے
باہر آ جاتے ہیں وہ غلط ہوتے ہیں۔اس جانب توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ جب ہم شروع میں ڈیرے
باہر آ جاتے سے تو وہاں مختلف قتم کے لوگ آتے تھے۔نا چنے گانے والے اور ہم ان کی تصویریں بنایا کرتے
تھے۔اس وفت بابا جی کہا کرتے تھے کہ دکھ کیمرہ اپنے کیس میں زیاوہ محفوظ ہوتا ہے۔سارٹی یا ساز جو
ہو وہ اپنی تھیلی یا غلاف میں زیادہ محفوظ ہوتی ہے۔ تکوارا پی میان میں زیادہ بہتر ہے۔اگر یہ چیزیں
ہاہر آ جا کیں گی تو ضدشہ اور خطرہ ہے کہ ان پر اس فضا کا اثر پڑے جس میں آپ نے انہیں کھول کررکھا
ہوا ہے۔ جو نہی آپ کے اوپر الی کیفیت وارو ہو۔ ٹھیک ہے کنٹرول کرنا مشکل ہے۔ میں کنٹرول
کرنے کے لیے نہیں کہتا لیکن آپ کو بیضرور پی گنا چا ہے کہ یہ میر اکھ کھا اور میں اس سے اب باہر
کرنے کے لیے نہیں کہتا لیکن آپ کو بیضرور پی گنا چا ہے کہ یہ میر اکھ کھا اور میں اس سے اب باہر
کوکی جون یا چکی ہوں اور میر ااپنے وجود کے اندر رہنا بہت ضرور کی ہے۔

یں آپ پر بول بھی زور زیادہ دیتا ہوں کہ آپ کا جوتو می مزاج ہو ہو زراسا تیز ہے۔ دوسری قوموں کے مقابلے میں اور جب گھراہٹ کا موقع آتا ہے تو آپ جلدی گھرا بھی جاتے ہیں۔ پھر جب کوئی دباؤ پڑتا ہے تو آپ کہتے ہیں کہ ہم مجتمع ہوکراس دباؤے نیچنے کے لیے سیکام کریں گے جس میں ڈسپلن ہوگا۔

قا كداعظم محر على جنال في خب بيكها كه "Unity, Faith and Discipline" اس دفت بهم كالج ميس براهة مصلة بهم نے كها كدقا كداعظم نے جواتحاد بارے كها بيرتو ٹھیک ہے اس کی ضرورت ہے اور ایمان بھی کیکن میہ جوؤسپان ہے مید کیا نضول بات ہے۔ہم کوئی فوجی ہیں یا وردی میں ہیں نیکن اب جول جون وفتت گڑ رتا جارہا ہے میں سوچنا ہوں کہ اشحاد اور ایمان تو بعد میں آئے گا۔ وسپلن کی ذاتی اور اجتماعی زندگی میں شدت سے ضرورت ہے۔ہم دوسری قوموں کے مقابلے میں ڈراایے خول سے جلدی باہر آ جاتے ہیں۔

جب ہم کرکٹ میں کسی دوسری ٹیم سے پٹ رہے ہوتے ہیں اور ہمارا باؤکر بال کرنے جاتا ہے تو ساری قوم نہیں کرے گا۔ آپ نے ہے تو ساری قوم نہیں کرے گا۔ آپ نے بھی یہ بات دیکھی ہوگی وہ باؤلر پوری توجہ ما نگ رہا ہوتا ہے۔ جب ہم لوگوں سے کہتے ہیں کہ قائد اعظم نے ہمیں ڈسپین کا کہا ہے وہ وہ کہتے ہیں کہ جب وقت پڑے گا تو دیکھیلیں گے۔

خواتین و حضرات! جب وقت پڑتا ہے تو ان کا رویہ سلطان راہی کی طرح کا ہوتا ہے۔ وہ جس طرح پنجالی فلموں میں گنڈ اسا پکڑے کسی چیز کو خاطر میں نہیں لا رہے ہوتے ہیں ویسے ہی ہم کرتے ہیں۔ زندہ قوموں پر جوں جوں وقت پڑتا ہے وہ زیادہ مہذب زیادہ شجیدہ اور زیاہ خیال کے ساتھ وابستہ ہوجاتی ہیں۔

بدشتی ہے ہماری اس طرح کی ٹریڈنگ ہوئی ہی نہیں ہے۔ بیٹی وی کی بھی ذمہ داری تھی کہ وہ اینا کر دارا داکر تا۔

ہمارے ہاہے جو ہیں وہ بہت شدت کے ساتھ اس بات کی تعلیم دیتے ہیں اوران کا ڈسیلن سکھانے کا ایک اپنا ہی انداز ہوتا ہے۔ وہ جوتا اتار نے ہیں بھی ڈسپلن کو محلوظ خاطر رکھتے ہیں۔ ڈیرول پر جوتے رکھنے کا ایک انداز ہوتا ہے۔ جب وہاں سے باہر نگلتے ہیں تو جرانی ہوتی ہے کہ کی شخص نے سادے جوتے درست سمت ہیں سیٹ کے ہوئے ہوتے ہیں۔ ای طرح کھانے میں ڈسپلن سکھایا جاتا ہے۔

لا ہور ش الحمراء آرٹ کونسل ہے جہاں ڈراھے وغیرہ ہوتے ہیں۔ایک مرتبہ دہاں پرایک بوئی سفیدرنگ کی اورایک نیلے رنگ کی گاڑی آپس میں ٹکرا گئی۔ ٹکراؤ زیادہ خوفنا کے بھی نہیں تھا۔
گاڑیاں رک سنیں۔ایک گاڑی میں ایک میرے جیسی داڑھی والے کیم شیم مولوی صاحب برآ مہوئے جبکہ دوسری سے ٹائی سوٹ والے صاحب باہر نکلے اور آپس میں نہایت بخت الفاظ کا تبادلہ کرنے گئے۔
لوگ بھی اسم می مونا شروع ہو گئے ۔لوگوں کو بغیر پیسوں کے ہی و کیمنے کوڈ رامر لل گیا۔ کیونکہ بال کے اندر تو پیسے دینے پڑتے ہیں۔اب جومفت ڈرامہ لل رہا ہے تو جی اسے کون چھوڑے۔ میں بھی وہاں کھڑا ہوگیا۔وہاں سفید گریا۔وہاں ایک ایسا شخص ہوگیا۔وہاں سفید گاڑی سے جو نیلی گاڑی کلرائی تو اس کا سفید پر نیلا رنگ آگیا۔وہاں ایک ایسا شخص

کھڑا تھا جو کامیڈی ڈراموں میں ایکسٹرا کا رول کرتے ہیں وہ دور تناشد دیکھتا رہا اور کاروالے مولوی صاحب کومخاطب کر کے کہنے لگا''مولوی صاحب بہی وہ مقام ہے جہاں دین اور دنیا ملتے ہیں۔''

اب دونوں صاحبان نے اپٹااصل وجودا پی موٹروں میں رکھ دیا تھا اوروہ برہنہ ہوکر بغیر تھیکے

کیلوں کی طرح ہا ہرآ کراڑنے گئے۔ بجل کے تارجب تک اپنے خول میں رہتے ہیں اعتصے ہوتے
ہیں۔ خدمت کرتے ہیں بی صحیح جلاتے ہیں ہوا دیتے ہیں روشنی کرتے ہیں لیکن جب باہر ہوتے ہیں تو
جان کا نقصان کرتے ہیں خرابی ہمیشہ پیدا ہوتی ہے جب انسان کواپی ذات پر اختیار نہیں رہتا اور وہ
اپنے قلبوت سے باہر آجا تا ہے۔ جو فض اپنی بے چینی کی کیفیت میں اپنے اوپر تھوڑ اسا اختیار مضبوط
رکھتا ہے وہ زندگی میں ضرور کا میاب رہتا ہے اور اس کا مشکل وقت چلا جاتا ہے۔ اس حوالے سے مجھے
ایک لطیفہ یاد آرہا ہے۔

ایک دفعہ ایک چورا کیگھریٹس آگیا۔اس گھر کی مالکن بڑی موٹی تھی اور دواڑھائی من کی مختی اور دواڑھائی من کی تھی اور جواس کا خاوند تھا' وہ دبلا نیٹلا تھا۔چور جب آیا تواس کے قدموں سے تھوڑا کھڑ کا یا شور پیدا ہوا۔
اس اثناء بیس اس موٹی عورت کی آ نکھ کھل گئی اور وہ اپنی چاریائی سے اٹھی اور کہا کہ تیری ایسی کی تیسی۔
اس نے چور کو ہازو سے پکڑ ااور وہ چور بچارا بھسل کرزمین پر جو نہی گراوہ عورت اس کے او پر بیٹھ گئی۔اب اس کا بیٹھنا تھا کہ چور کی چینین نکل گئیں۔

اس عورت نے وہاں بیٹھے بیٹھا سے دبلے پتلے خاوند سے کہا کہ جلدی سے پولیس کو لے کر آ وُ۔خاوند جلدی سے اپنا جو تا تلاش کرنے لگا۔ بھی ایک کمرے میں جائے تو بھی دوسرے میں۔ اس کی بیوی کہنے گئی کہ میں نے تمہیں تھانے جانے کو کہا ہے اورتم ادھر بھاگے پھرتے ہو۔ اب وہ بچاراویسے بی بھاگم بھاگ میں لگار ہالیکن یا ہرنہ گیا۔ چور بے چارہ بھی آخری دموں

برتفا۔اس کی بیوی نے چیخ کرکہا کہتم جاتے کیوں نہیں۔

خاوندنے جواب دیا کہ دواپنا جوتا تلاش کر رہاہے جوائے ہیں ال رہاہے۔ اس پر دہ چور جود ہا پڑا تھا بولا' بھا جی بیر میراجوتا پہن لوا درجلدی جاؤ۔''

اس نے اس لیے کہا کہ بیجلدی جائے اور اس کی موٹی عورت سے جان چھوٹے۔اب اس چورکو پولیس سے خوف کم اور اس موٹی عورت سے زیادہ محسوس ہور ہاتھا جواس کے اوپر پیٹھی تھی۔

خواتین وحفرات! اس چور نے موٹی عورت ہے کہا کہ 'آپاجی ذرااٹھنا میں اپناجوتا دے دول اور وہ اٹھیٹھی ''

اس لطیفے میں اصل بات میتھی وہ چورحواس باختہ نہیں ہوا تھا'اس نے اپنے وجود پر قابو پایا ہوا

تفاراً گراس کے برعکس ہوتا تو یا موٹی عورت تلے پڑا مرجا تایا پولیس پکڑ کرلے جاتی۔

اگرہم اپنے وجود کو تلہ ہت کا قیدی کرلیں تو بڑی آ سانیاں ہیں۔ آپ جو نہی وجود سے تکلیں گئے مشکلات آ سکیں گی ۔ آپ جو نہی وجود سے تکلیل گئے مشکلات آ سکیں گئے۔ آپ کے آنے کا بھی شکر بیاور ناظرین کی بھی بڑی بڑی مہر یانی کہ آپ جس توجہ اور مجبت سے پر وگرام کود کیستے ہیں سنتے ہیں۔ اس کا دین تو میں دے بی نہیں سکتا۔ اللہ آپ کوخوش رکھے۔ بڑی آ سانیاں عطافر مائے اور آ سانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطافر مائے اور سیشرف بھی عطافر مائے کہ ہم اپنے وجود کے بیچے جمورے کو قابو کرسکیس اور اسے یا ہرنہ نگلنے دیں۔ اللہ حافظ۔

#### و و اور كالو

ہم مب کی طرف سے آپ مب کی خدمت میں سلام پہنچے۔

یہ باب جن کا بیں اکثر ذکر کرتا ہوں اور جن ہے آپ کم واقف ہیں لیکن ان کے نام آپ جانے ہیں ایر ایر بین ہیں کوئی ایسا جانے ہیں ایر آپ کوزندگی ہیں کوئی ایسا جانے ہیں ایر آپ کوزندگی ہیں کوئی ایسا بابلے جوطبیعت کا سخت اور مزاج کا گرم اور سخت گیر ہوتو سجھنے گا کہ وہ بابا نہیں ہے۔ اس نے سہ پیشہ اختیار کررکھا ہے۔ یصلے وہ جیسے تکا ایجھائی انسان ہو۔ بابوں ہیں تفری طبح کا سامان بہم پینچانے کی اللہ نے ایک صلاحیت وی ہوتی ہے کہ بعض اوقات جیرانی ہوتی ہے۔ یہ چھوٹی کی بات اچھا وجود ایستھے چیرے اپنی موسم ایستے ہیں۔ انسان یہ موسم ایست ہوتا ہے۔ آئیں ایس ایسی بابر جائے ہیں انسان ہو۔ بابوں میں ایسی بابر جائے ہیں دونا اس میں موسم ایسی بابر جائے ہی نہیں وہ ہوتا ہے۔ آئیں ایسی بابر جائے ہی کہ وہ اسے اپنی زندگی کے وائزے سے باہر جائے ہی نہیں ویسے ہیں۔ میں اپنی بابا بی کو اپنی بچین کے واقعات سنایا کرتا تھا۔ آئیں میرا ایک واقعالیا پشد تھا کہ انہوں نے دو تین چار مرتبہ فرمائش کرکے سنا اور جب کرتا تھا۔ آئیں میرا ایک واقعالیا پشد تھا کہ افران کہ بھی سے کوئی کوتا ہی سرز د ہوا ورڈ ررہتا کہ بیں بیان ڈیرے میں اس میں کہیں کی ایسے مقام پر پھسل نہ جاؤں کہ جھے کوئی کوتا ہی سرز د ہوا ورڈ ررہتا کہ بیں بیان کرنے میں کوئی سرز د ہوا ورڈ درہتا کہ بیں بیان کی سے کوئی کوتا ہی سرز د ہوا ورڈ درہتا کہ بیں بیان کرنے ہوئے کہا کہ اضفاق وہ واقعہ سنا تھے جائیں جب آپ ہوئے جوئے جوئے جھی رسان کے بابا بی نے کوئی کوتا تھی وہ کہا کہ اضفاق وہ واقعہ سنا کی جب آپ ہوئے ہوئے کہا کہ اضفاق وہ واقعہ سنا کی جب آپ ہوئے تھے۔ پہر جھی بابا بی نے خاطب کرتے ہوئے کہا کہ اضفاق وہ واقعہ سنا کیں جب آپ ہوئے تھے۔ پہر جھی رسان کے ساتھ جیلتے تھے۔

خواتين وحضرات! مجھے ياد ہےاس وقت ميري عمر كچھ زيادہ بري نہيں تھي \_كوئي چارسال

ہاداگاؤں اچھا خاصا ہوا تھا۔ اس کا ہازار بھی ہوا تھا اور میراخیال ہے اس کوئل پنچا تھا کہ اس کی طرف آنے والی سوئگ والی سرک پر ایک ہوتی لیکن ایسانہیں تھا۔ اس سوئنگ والی سرک پر ایک ہوتی لیکن ایسانہیں تھا۔ اس سوئنگ والی سرک پر ایک ہوئی لیکن ایسانہیں تھا۔ اس سوئنگ والی سرک پر ایک ہوئی ہی ہوئی ہیں ہم اس بس کولاری کہتے تھے۔ لاری کوآپ پرانے زمانے کی شور مجاتی ہوئی ہیں کہ دیتے ہیں۔ اس لاری کے ڈرائیورکو یہ خاص تھم تھا کہ اس کی بیدیٹر تیز نہیں کرنی ۔ اگر پجیس میل فی گفتشہ سے اس کی رفقار تیز ہوجاتی تو چالان کر دیا جاتا تھا اور سرکاری ملیشیا اس ڈرائیورکو خارج کردیتی مقبی ۔ اس طرح وہ پر ائی می لاری مسافروں سے لدی مجدی روتی پٹنی گھڑ گھڑ کرتی آتی تھی ۔ جبح دی ۔ بج کے قریب گیڈر ہارڈوڈاکالونی سے چلتی تھی کیونکہ وہاں ایک بڑاکار خانہ تھا اور وہاں سے ایک ڈاکیا جاتا تھا۔ وہ لاری مسافرا تارکر ہمارے گاؤں سے ڈاک کا تھیلا لے کر ہمارے گاؤں اس لاری سے آیا کرتا تھا۔ وہ لاری مسافر واپس چلاجا تا تھا۔ ۔ قال جلی جاتی تھی اور پھر وہ شام کولوثی تھی تو ہماراڈاکیا یا ہرکارہ اس میں بیٹھ کرواپس چلاجا تا تھا۔ ۔ آگے جلی جاتی تھی اور پھر وہ شام کولوثی تھی تو ہماراڈاکیا یا ہرکارہ اس میں بیٹھ کرواپس چلاجا تا تھا۔ آگے جلی جاتی تھی اور پھر وہ شام کولوثی تھی تو ہماراڈاکیا یا ہرکارہ اس میں بیٹھ کرواپس چلاجا تا تھا۔

جب ہمارے گاؤں وہ ڈاکیا ڈاک لے کرآتا تواس کے کندھے پرایک تو تھیلالٹکا ہوا ہوتا تھا۔ خاکی وردی اس نے پہنی ہوتی اورایک چڑے کا پیلٹ اس نے سینے سے کمر کی طرف باندھا ہوتا تھااور وہ بڑی شان سے چلتا تھا۔ جب وہ بس سے اترتا تو ہمارے گاؤں کا ایک وکاندارجس کا نام سردول شکھ تھا'ا ہے سب'' سردول شکھ وڑیویں والا'' کہا کرتے تھے۔ وہ مویشیوں کے لیے کھل بنولۂ بھوسہاور چوکر دغیرہ بیچیا تھا۔اس ڈاکیے کا نام سلطان تھا۔جب وہ سلطان ڈاکیالاری ہے اثر کرآتا تو سردول شکھاوٹی آواز میں ہاتھ لہرا کرکہتا تھا کہ

> سجان الله سلطان تیری سب توں او پی شان تیراالله نگهبان سم الله نجی آیاں نوں سلطان

وہ سلطان چٹی رسان کو دیکھ کرنظم پڑھتا اور سلطان اے سلام کرتا ہوا اس کی دکان میں آ جا تا۔اس دکان کے سامنے ایک سبزی فروش کا چبوترہ تھا۔اس چبوترے پر سلطان چٹی رساں ایناوہ خویصورت ساتھیلا رکھتا۔اس میں سے خطوط کے دو ہڑے بڑے پیکٹ ٹکالٹا اورانہیں رس سے الگ الگ ہا ندھ دیتا جبکہ اپناڈاک کا بڑاتھیلا سبزی فروش کے پاس رکھ دیتا۔

خواتین وحفرات اجب وہ ڈاکیاوہاں سے چِلنے لگتا تو دو کتے'' ڈبو' اور'' کالؤ' اس کے پاس آ جاتے۔ ڈبو کی کمر پرایک چٹان کا نشان تھا جُبکہ کالوکا لے رنگ کا تھا۔ وہ دونوں آ وارہ کتے تھے لیکن انہیں جانے کیسے پیتہ چل جاتا کہ سلطان چٹمی رساں لاری سے اثر چکا ہے اور وہ وہاں پہنچ جاتے۔ ڈبو ڈاکیے کے دائیں جانب جَبکہ کالواس کے ہائیں آ کر پیٹے جاتا۔

وہ ڈاکیاان دو پیکٹوں میں ہے آیک ڈبو کے مند میں دے دیتا تو دوسرا پیکٹ کالوکودے دیتا۔
دونوں آ وارہ کتوں میں معلوم نہیں اس قدر نظم تابع فرمانی اوراطاعت وسلیقہ کہاں ہے آ جاتا کہ وہ اپنے
اپنے پیکٹ اٹھائے چل پڑتے جبکہ سلطان چٹھی رساں ان دونوں کے درمیان میں چلتا۔ دائیں ہاتھ کی جنتی بھی آ بادی تھی اس کی چٹھیاں پہلے تشیم ہوئیں اور ہرگھر پر کھڑے ہوکر ڈاکیا کالو کے مندے پیکٹ بلتا' خط چھائٹ کے دیتا اور پھرائے باندھ کر کالوکودے دیتا۔ جب آخر تک بھنے جاتے بھر دائیسی پر ڈبو کے پیکٹ کی باری ہوئی اور ڈبو بھی احسن انداز میں اپنی ڈبوئی دیتا۔ دونوں نہایت باادب انداز میں خطوط ختم ہونے پر ڈاکیے کے قریب دم سمیٹ کر پیٹھ جاتے ۔وہ ان کتوں کو کیا دیتا تھا؟ ان کے ساتھ کیا شفقت برتنا تھا۔ بین نہیں جان سکا۔ میں تو اس وقت چھوٹا تھا لیکن بہت مجسس تھا اور کتوں کی اس کے ساتھ کیا سے خطوط ختم ہونے پر ڈاکیے کے قریب دم سمیٹ کر پیٹھ جاتے ۔وہ ان کتوں کو کیا دیتا تھا؟ ان کے ساتھ کیا ساتھ کیا ساتھ کیا ساتھ کیا میانی دیکھ کیا تھا۔ بین نہیں جان سکا۔ میں تو اس وقت چھوٹا تھا لیکن بہت مجسس تھا اور کتوں کی اس کے ساتھ کیا میانے کیا کی بی تا تھا۔ بین نہیں جان سکا۔ میں تو اس وقت جھوٹا تھا لیکن بہت مجسس تھا اور کتوں کی اس کے ساتھ کیا کو میانی دیکھ کیا کیا کو میان کو میانی دیکھ کے تالے کو میان کو میانی دیکھ کے تھا۔ میں تو اس کو اپنا ہیر و بچھتے تھے۔

جس طرح آپ کی فلموں کے ہیر داور ہیر وئن شان ٔ ریمادغیرہ ہیں ای طرح ہمارے گاؤں کا شان جو تھادہ سلطان چٹمی رسماں تھا اور ہم سمارے اس کی محبت میں مبتلا تھے۔ وہ بڑا ہی شفیق انسان تھا۔ وہ سر پر طرے والی گیڑی باندھتا تھا۔ وہ خط تقتیم کر کے باقی ماندہ خطوط تھیلے میں واپس رکھ دیتا تھوڑی

دمروبال سستاتا

خواتین وصفرات! جب تک اس کی لاری نہیں آ جاتی اس وقت تک وہ دونوں کتے کالواور ڈبو
اس کے حضور میں نائب قاصد کی طرح بیٹھ رہتے اور وہ اس کے جانے تک اپنی جگہ ہے ہلے نہیں تھے۔
ایک دن ایسا ہوا کہ بردی زور کی آ ندھی چلی اور ہمارے گاؤں کے درخت بہت زور ہے
کھڑ کھڑائے اور شرائے وار ہوا چلی میری نائی جو تھیں وہ چھوٹے قد کی 'بہت پیاری خاتون تھیں ۔ ان
کے پاس تین جوڑے ہوتے تھے۔ ایک وہ دھو کر سو کھنے کے لیے ڈال دینیں ایک پہنا ہوا ہوتا تھا جبکہ
ایک انہوں نے اپنے بچکے کے نیچے رکھا ہوا ہوتا تھا اور میری نائی اس زمانے میں بھی کیڑے استری کے
بینی بہتی تھیں ۔ ان کے پاس ایک سلور کالوٹا اور ایک تبیع تھی۔ وہ اس آ ندھی کی بات کہتی تھیں کہ یہ
برئی خوفتا ک آ ندھی آ ئی ہے۔

وہ میرے اباجی ہے جہیں کر'' کا کا ضرور کہیں کوئی قتل ہو گیا' کوئی بندہ مرکیا ہے۔'' جواب میں اباجی نے کہنا کہ' دہنیں خالہ' کوئی قتل نہیں ہوا' سب اللہ کا فضل ہے۔''

لیکن وہ اپنے موقف پر قائم رہیں۔ان کا ڈران کی زندگی کا ایک خاصا تھا۔ وہ انسان کے بارے میں بہت زیادہ محسوس کرتی تھیں۔اس زمانے میں کوئی قبل وقل تو ہوتا ہی نہیں تھا۔ شاذ ونا در ہی کوئی ایس بات ہوتی۔اس زمانے میں تعلیم بھی اتنی عام نہیں تھی۔ جب تعلیم عام ہوئی اور اخبار چھنے گئے تو اب ماشاء اللہ (طنزیہ انداز میں) بارہ چورہ قبل روز پڑھنے کوئل جاتے ہیں۔ابا نے اماں سے کہا کہ کوئی قبل نہیں ہوائیکن ان کے دل کو بے پینی تھی اور وہ کہنے گئیں کہ ''کسی انسان پر ضرور کوئی جا ویڈر راہے۔''

 خواتین وحضرات! جب سلطان کے ساتھ وہ حادثہ گزرا ہوگا تو پیتی انہیں کیے معلوم ہوگیا ہوگا کہ اب وہ ہمارامحبوب یار بہال سے جاچکا ہے۔اب ہمارامحبی اس علاقے میں رہناممکن نہیں عالبانہوں نے ایسا ہی خیال کیا ہوگا۔ ڈبواور کالوکولوگوں نے بھی حلاش کیالیکن وہ نہیں ملے۔ نہیں خالبانہوں نے ایسا ہی خیال کیا ہوگا۔ ڈبواور کالوکولوگوں نے بھی حلاش کیالیکن وہ نہیں ملے۔ چھیاں تو بعد میں بھی تقسیم ہوتی رہیں لیکن اس گاؤں کی ساری رونق اور روہم اور محبت کی ایک زندہ واستان تھی وہ معدوم ہوگئی۔

سیں جب بابا جی کے تھم پر یہ کہانی سا چکا تو پھر بابا جی کہتے کہ 'و مکھاس ہیں بھی ایک راز ہے کہ جب تک ایک شخص جو کہ سلطان چھی رساں کے نام ہے ایک سیدھی سڑک پر چلنے والا تھا اس کی حفاظت کے جو دائیں اور بائیں دوخیال چلتے تھے۔ وہ بتاتے کہ دھیان خیال اور مراقبہ ایک بی چیز کا مام ہے اور وہ دھیان جو ہے وہ آپ کی حفاظت کرتا ہے۔ وھیان کالا بھی ہوتا ہے دھیان سفیہ بھی ہوتا ہے نے بہ چتا برا بھی ہوتا ہے اور وہ اور ٹی کی حفاظت کرتا ہے۔ وھیان کالا بھی ہوتا ہے دھیان سفیہ بھی ہوتا ہے کہ چہی لیکن جب ایک آ دی تہدیکر لیتا ہے اور وہ اور ٹی آ واز میں پکار کر کہتا ہے کہ ''اہد ناالصو اط المستقیم '' تو پھراس کوسیدھاراستہ دکھایا جا تا ہے۔ جوخود اپنی کوشش کرتا رہتا ہے کہ میں سید ھے رائے کو بنالوں گا یا بنالوں گی یا میں انخاوظیفہ کر کے حقیقی رائے کو ڈھونڈلوں گی اور وہ جب تک ہوگا نہیں ہوتی بھی جہانگیر بادشاہ کے ایوان عدل میں زنجر کھنٹی کہائی جاتی تھی اس کو مور جب تک اللہ کے در بار میں زنجر کھنٹی کہا جائے گی اور بڑے جوا والور مان کے ساتھ نہیں کہا جائے گا کہ اللہ کے در بار میں زنجر کھنٹی کہا جائے گی اور بڑے جوا والوں میں تو ہوں میں جوا کے گا کہ الب بیتری ذمہ داری ہے کہ مجھے سیدھارات دکھا۔ اے اللہ میری کم وریاں تو تھی پرعیاں ہیں۔' بابا بی اس سید تا ہے کوئیک کرنے کی کوشش مت کریں ایٹ آپ کواس کے والے کردیں۔

آپ نوجوان ہیں آپ نے گاؤں میں بڑھے بایوں کودیکھا ہوگا' وہ جہ سورے کھیں کی بگل (موٹی چا دراوڑھ کر) ہار کے باہر دیوار کے ساتھ گئے بیٹے ہوتے ہیں اور جب ان کا کوئی پوتایو تی پاس کے گزرتی ہے تو جھیٹ کر پکڑ لیتے ہیں اور کور میں بٹھا لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ'' تیری ماں کوتو پچھ عقل ہی نہیں ہے۔ شکل دیکھی اپنی منہ بھی نہیں دھویا ہوا اور وہ اپنے اس کھیں کوتھوک لگالگا کر اس پوتے یا پوتی کا چرہ صاف کرتے رہتے ہیں جس طرح بلی اپنے بلوٹکڑ یو چا بٹ کرخویصورت بنادیتی ہے۔ وہ دادا بھی اپنی تھولی کو تو یصورت بنادیتی ہے۔ وہ دادا بھی اپنی تو سے بایو تی ہوئی ہوئی ہے۔ اپنی تعدا کی حضوری میں یا اس کی جھولی میں اپنی میں چلے جاتے ہیں اور پکار کر کہتے ہیں کہ'' جھے آپ ہی عطا کر وہ میں تو اس قابل نہیں ہوں۔ میں اپنی خود صفائی نہیں کرسکتا ہے' تو پھر یقینا خدا کی خاص توجہ کتی ہے۔ جب سلطان ایک راستہ اختیار کر کے ایک سیدھی راہ پر چانا ہے تو پھر اس کو دوتوں طرف سے مدد پہنچتی ہے۔

باباجی کہتے تھے کہ ' بیسلطان نہیں بیده حیان ہے اور بیده حیان نہیں میدم اقبہ ہے کیونکددھیان کے بغیرا پ پیچینیں ہیں۔''

خودزورلگانے یا پ بوٹ کے تھے پکڑ کرزور سے تھنجنے سے آپ اپ آپ کو ہواہیں نہیں اٹھا سکتے۔ اس کے لیے جسم کوڈھیلا چھوڑنے کی ضرورت ہے۔ کوئی دوسرا آپ کو بانہوں میں اٹھا کراوٹچا چھالے گا تو ہی آپ ہوا میں جائیں گے لیکن اپناز ورلگا کرنہیں۔ اپناز وراک قدر ہے کہ جو آپ کو بنا دیا گیا ہے۔ اس کے مطابق آپ پکار کر کہیں گے کہ جھے تو یہ چیز عطا کی جائے۔ میں اس عطا کا طلبگار ہوں تو بات بنے گی۔ ہمارا مسکلہ یہ ہے کہ ہماری چاہتوں میں اور کئی چاہتیں مل جاتی ہیں اور وہ چاہت ماندین جاتی ہیں اور وہ چاہت ماندین جاتی ہیں اور وہ جاہر ہے گئے ہم یا کوئی اور انسان اتن ساری خواہش کے کردنیا میں آیا ہے۔

اگرد یکھاجائے تو آدی کے ساتھ ہوتا کیا ہے۔ وہ نہ پھھ ہوتا ہے نہ زندگی میں پھھ پاتا ہے۔

ہی آتا ہے اور جاتا ہے اور آگر آدی کا آنا اور جانا ای طرح ہے جس طرح کے ہما رالگا ہوا ہے تو پھر

اشرف المخلوقات ہونے کا کوئی مزونہیں آتا۔ مزو تو تب ہے کہ ہم ان جانوروں ہے جو کہ بہت نجی سطے

ہوئے اصواوں کے مطابق چلتے جاتے ہیں۔ گاتے جاتے ہیں کسی پرندے کو کینمز پرقان کا خوف نہیں۔

ہوئے اصواوں کے مطابق چلتے جاتے ہیں۔ گاتے جاتے ہیں کسی پرندے کو کینمز پرقان کا خوف نہیں۔

اے تھن گانا آتا ہے۔ وہ ہم سے زیادہ خوش قسمت ہے کہ اس کار جوع اللہ کی طرف زیادہ ہے۔ میری

یہ بردی تمنا ہے کہ ہم بھی اپنار جوع اللہ ہے کہ لیس جس کا ہم نے اللہ سے وعدہ کیا تھا لیکن ہم ہر معاسلے

میں ناشکرے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ ہم کوئی اپنی مرضی سے تو پیدائیوں ہوئے۔ ہیں جب پیدا ہوا تو ہیں

نے خدا ہے کہا کہ ہیں ایجا لیکن جھے آگر جانا ہی ہو تو اے آروائی گولڈ کے گھر پیدا کرنا لیکن جھے

گا۔ تو ہیں نے کہا کہ چلیں اچھا لیکن جھے آگر جانا ہی ہوتا ہے آروائی گولڈ کے گھر پیدا کرنا لیکن جھے

ایک معمول سے ڈاکٹر کے گھر پیدا کردیا جو پانچے روپے بیس لیتا تھا۔ یہ بھی خرائی ہوئی۔

بھر میں نے اللہ میاں ہے کہا کہ مجھے بیدائی کرنا ہے تو مجھے فروری میں بیدا کرنا ذراموسم

اچھاہوتا ہے۔اس میں زچہ بھی انچی رہے گی اور بچہ بھی لیکن مجھے اُست میں پیدا کردیا گیا۔

میری ماں کہتی ہے کہ پتو نے گرمی کے گندے موسم میں پیدا ہوکر مجھے بہت ستایا ہے۔ پھرمیرے ساتھ ایک اور زیادتی ہوئی کہ جھے لیچ بیٹے بغیر میرا نام رکھ دیا گیا۔ جھے کنسلٹ کرنا چاہیے تھا کہ'' کا کا بی تہاڈا کیمہ ناں رکھیے۔''اب ایک تاریخ ایمی آئے گی جس تاریخ کو جھے یہاں سے چلے جانا ہے۔

مارے بدرویے عجیب طرح کے ہیں۔ رجوع الله کی طرف نہیں ہے اپنے معاملات

اور خواہشات کی طرف زیادہ ہے۔ حالانکہ اللہ نے ہمیں جو پر چہ زندگی حل کرنے کے لیے دیا ہے اس کو حل کرنے کی ترکیب نبی اکرم کے ذریعے ہمیں دے دی گئی ہے لیکن اس مقام سے میری کوتا ہی شروع ہوجاتی ہے ہوجاتی ہے ہم اس ترکیب پڑمل نہیں کرتے ۔ میں آپ سے بھی رائے اوں گا کہ میں اس کوتا ہی سے باہر نگلنے کے لیے کیا کروں؟ میں ڈاکٹر کی دی ہوئی دوائی لیتے دفت پر چہ ترکیب ضرور دیکھا ہوں۔ برچہ زندگی حل کرتے دفت خدا کے دیئے احکامات یادی گئی ترکیب کونظر انداز کر دیتا ہوں۔ برچہ زندگی حل کرتے دفت خدا کے دیئے احکامات یادی گئی ترکیب کونظر انداز کر دیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطافر مائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطافر مائے۔ اللہ حافظ۔

### ہم زندہ قوم ہیں

ہم سب کی طرف ہے آپ سب کی خدمت میں سلام پہنچے۔ محبتوں کے سلسلے بھی بڑے وسیج سلسلے ہوتے ہیں' نددیکھے کی بھی بڑی محبت ہوتی ہے' یاس اور قریب رہنے والے بھی بڑے پیارے چیش آتے ہیں اور جو دور کے لوگ ہوتے ہیں جن سے بھی پہلے ملا قات نہیں ہوئی ہوتی' اس پروگرام کے ذریعے یا کسی اور وجہ ہے اسی محبیس جھیر جاتے ہیں کہ آدمی ان کا دیاد نے نہیں سکتا۔

پچھلے دنوں مجھے ملنے کے لیے ایک صاحب تشریف لائے۔ان سے ہڑی دیرتک باتیں ہوئیں۔ میں نے گفتگو کے درمیان میں ان سے بوچھا کہ'' باد جوداس کے کہ ہم باتوں کے سلسلے میں بہت آ گے نکل گئے ہیں' میں بیتو آپ سے بوچھٹیس سکا کہ آپ کہاں ہے آئے ہیں اور آپ کا کیا نام ہے۔''

كني لكي مين سالكوث سي إليول-"

میں نے کہا کہ 'سیالکوٹ کا تو بہت او نچا مقام ہے اور ہم سارے لوگ سیالکوٹ کوسلام بھی کرتے ہیں اوراس پر فخر بھی کرتے ہیں کیونکہ وہ جمارے ملک کا ایک واحد علاقہ ہے جہال Un Employment زیروہے۔''

وہ صاحب کہنے گئے کہ'' جی ہاں بالکل ایسے ہی ہے بلکہ ہم تو لوگوں کے پیچھے پیچھے پھرتے ہیں کہ انہیں کام دیاجائے۔ہم گاؤں میں چلے جاتے ہیں لیکن کاریگرنہیں ملتے۔'' میں نے ان سے دریافت کیا کہ'' آپ کیا کرتے ہیں؟'' کہنے گئے'' جی ہم ہا کی بناتے ہیں۔'' میں نے کہا'' کھیلنے والی ہا کی۔'' انہوں نے اثبات میں جواب ویا۔

میں جسس ہوکران سے بوچھنے لگا کہ'' جی ہے ہا کی تو ایک خاص متم کی لکڑی کی ہوتی ہے اور وہ تو تشمیر وغیرہ سے شاید منگوا کی جاتی ہے۔''

وہ کہنے گے کہ " دنہیں۔ آپ شاپد کرکٹ کے بلے کی بات کررہے ہیں۔ وہ شاپد کشمیر سے آتی ہوگی۔ ہاک کی کلاک میہیں سے ملتی ہے۔ وہ شہتوت کی ہوتی ہواں ہال کا کشہتوت بڑے غضب کا ہاور اس کی ہاکی بہت اچھی بنتی ہے۔''

میں نے کہا کہ 'آپ شہوت کی لکڑی کہاں سے حاصل کرتے ہیں۔''

انہوں نے کہا کہ''ہمارا جو ہاتھ سے لگایا ہوا جنگل جھا نگا ما نگا ہے یہ ہمیں بہت شہتوت دیتا ہےاوراب خانیوال سے ماورا کچھاور جنگل بھی شہتوت کے ہیں۔''

ان کا کہنا تھا کہ شہتوت کی بہت پیلے رنگ کی لکڑی ہوتی ہے اور اس میں انتہائی کچک ہوتی ہے۔ہم اسے جیسے موڑنا جا ہیں آسانی ہے موڑ لیتے ہیں۔

میں نے ان سے کہا کہ' ہا کی کی صنعت میں غیرمما لک میں آپ کا مدمقابل کون ہے؟'' خواتین وحضرات میں ایک متعصب پاکستانی ہوں اور ہمیشہ بیدد کیسا ہوں کہ کہاں ہم پرز د پڑ رہی ہے۔ (مسکراتے ہوئے)

وہ کہنے لگا کہ ' باہر ہماراکوئی مدمقابل نہیں ہے۔''

میں نے کہا کہ کیوں؟"

''باہروالوں کوہا کی بنانی ہی نہیں آتی۔''انہوں نے جواب دیا۔

اس بات پر میں بہت چونکا۔ وہاں اور بھی لوگ موجود تنظ وہ بھی چو تلے بغیر ندرہ سکے۔

ہم نے کہا کہ "آپ کسی بات کرتے ہیں۔ پھے سوچ کر بات کریں۔ انہیں ہاک کیول نہیں بنانی آتی ۔ وہ تواییم ہم بنالیتے ہیں۔"

اس نے کہا'' سرائیس ہا کی بنائی نہیں آتی' اس میں میرا کیا قصور ہے۔ آپ مجھے کیوں چھڑ کیاں دے رہے ہیں ''

ان کا کہنا تھا کہ" دنیا کی بہترین ہا کی صرف سیالکوٹ میں بنتی ہادر بہی ہا کی عالمی معیار کی ہوتی ہے۔ انہوں نے بتایا کہ انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کی ہا کی جواد کم پس استعال ہوتی ہے وہ اکیس اونس

کی ہوتی ہے۔اہے بناتے ہوئے اگر وہ ہائیس اونس کی بن جائے تو اسے بیرون ملک چھیل کریاری لگا کر 21 اونس کا کیا جاتا ہے۔اگر وہ 20 اونس کی بن جائے تو پھر چلانے کے ہی کام آئے گی نا!لیکن ہمارے کاریگر جو ہیں جب وہ ہاکی بنارہے ہوتے ہیں تو آئیس ان کا تجربہ اور ہاتھ بتا دیتا ہے کہ وزن کی کما کیفت ہے۔''

میں نے کہا "سریہ کیے؟"

وہ صاحب بولے کہ "آپ کیوں جران ہوتے ہیں۔ آپ کے ریڈ بوٹی وی پر پرانی وضع کے گانے والے جب سرلگاتے ہیں تو ایک گھڑنے کے لگاتے ہیں کہ کوئی ایک گریڈاو پرنا نینجے۔ کیا مجال ہے کہ ذرا برابر بھی فرق پڑجائے تو ان پرانے بابے کاریگروں کے لیے وزن کا خیال رکھنا کوئی مشکل بات ہے۔کاریگر جو بھی ہاکی بنا کرر کھے گاہم تولتے جا کیں گےوہ اکیس اونس کی ہوگ۔'

مس نے کہا کہ" انڈیا بھی بناتا ہے ہا کیاں؟"

انہوں نے بتایا کہ '' وہ سکولوں کالیوں کے لڑکوں کے لیے بناتے ہیں۔ عالمی معیار کی نہیں بناتے ہیں۔ انٹر پیشنل شینڈرڈ کی ہا کی صرف سیالکوٹ ہیں بنتی ہے اور یہ ہمارا طرؤ امتیاز ہے۔'' میں نے کہا کہ'' یاریو کال کی بات ہے۔ ہمیں تو معلوم ہی نہیں تھا۔''

یس نے اسے یادولایا کہ ہم نے ایک مرتبہ ٹیلیویٹن پرایک ڈاکومٹری فلم بنائی تھی۔اس ہیں ہم نے یہ بتایا تھا کہ عالمی معیار کا فٹ بال صرف سیالکوٹ میں بنتا ہے۔فٹ بال کی فکڑیاں پرانے باب جو ہیں وہ چڑے کی ایس کا شخ ہیں کہ جب وہ ان کے ٹائے لگائے جاتے ہیں تو اس کی گولائی عین گئے میں آئی ہے اور آخری بات جو ہے جو ہم نے اپنی فلم ہیں بھی دکھائی تھی وہ یہ کہ جب ساری عین گئے میں آئی ہے اور ان ٹکڑیوں کو جو ڑنے کے لیے آخری ٹانکا لگتا ہے تو وہ سیالکوئی کار بگراس حساب سے لگاتے ہیں کہ جب اس تھینچتے ہیں وہ ٹانکا لیٹ کراندر چلا جاتا ہے باہر نہیں رہتا۔ہم نے کیسر کا کلوزاپ لے کراس آخری ٹانکا ذرا آ ہت سے لگائے اس نے آ ہتہ بھی کیا۔ ہم نے کلوزاپ کیسرہ کیا لیکن جب اس نے آخری ٹانکا ذرا آ ہت سے لگائے اس نے آ ہتہ بھی کیا۔ ہم نے کلوزاپ کیسرہ کیا لیکن جب اس نے آخری ٹانکا ذرا آ ہت سے لگائے اس نے آ ہتہ بھی کیا۔ ہم نے کلوزاپ کیسرہ کیا لیکن جب اس نے آخری ٹانکا لیٹ کراندر چلا گیا اور اس کا مشاہدہ نہ کریا گ

ان کاریگروں نے بتایا کہ'' بی سے فائدانی طریقہ چلاآ رہا ہے۔ہم نے کی کتاب سے سینہیں پڑھا اور یڈن باپ دادا سے چلاآ رہا ہے۔ بیساری بائٹس س چکنے کے بعد اور ان سے مختلف قتم کے سوالات کرنے کے بعد ایک صاحب نے کہا کہ'' بھر کیا بات ہے۔ اتناسب پچھ کرچکنے کے بعد ہمارے ہاں تفاخر کی کیوں کی ہے۔ آپس کے تعلقات ہاں تفاخر کی کیوں کی ہے۔ آپس کے تعلقات

#### 145

Page Missing

Page Missing

Page Missing

آب پاکستان کول جارے ہیں۔"

انہوں نے کہا کہ''ہم اس لیے جارہے ہیں کہ پاکستان میں دنیا کی سب سے او پُجی چوٹی کے۔ٹو ہے اور ہم اسے سر کرنا جاہتے ہیں اور ہم جاہتے ہیں کہ طرۂ امتیاز اطالوی ٹوگوں کے سررہے۔'' میں نے کہا کہ'' سراو پُجی تو ہاؤنٹ ایورسٹ ہے۔'' انہوں نے کہا'''مینں۔''

کی گئی ہے ساؤنڈ کے گولے سے کا اور جوئی Calculation کی گئی ہے ساؤنڈ کے گولے سے اس سے پینہ چلاہے کہ کے۔ نو او نٹ ایورسٹ سے دونٹ اونجی ہے اس سے پینہ چلاہے کہ کے۔ نو او نٹ ایورسٹ سے دونٹ اونجی ہے (ابھی تک میا کیسے بات ہی ہوئے خواتین و حضرات اب اس کے۔ ٹو کونہ بیس جانما تھا' نہ اب بھی ہم لوگ با تیس کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ بیس کے سٹو کے ملک کا رہنے والا یا رہنے والی ہوں۔ نہ ہم اپنی شناخت نا نگا پر بت' را کا لیڈی ٹرج میر کے سلسلوں والے ملک یا کستان کے باسی کے طور پر کرواتے ہیں۔

ہمارے ہاں چونکہ فزئس کے طالب علم بیٹے جیں اور میں اس بات پرتھوڑ اسا فخر ضرور کروں گا

کہ آپ کی بدولت اور کس ایک اہاں وڈھی کے سہارے ایک فخر اور نفاخر کا مظاہرہ جو میں نے دیکھا اس
نے جھے بڑا حیران کیا ۔ پچھلے وٹوں آج سے کوئی بارہ تیراون پہلے (بدیر وگرام 1999ء میں ریکارڈ کیا
گیا) میں سعود کی عرب گیا عمرے کے لیے ۔ آپ اگر دہاں پر جا کیں اور انشاء اللہ ضرور جا کیں گئ وہاں ایئر پورٹ پراترتے ہی جب وہاں کے حکام کو چھ چاتا ہے کہ بدیلی آئی اے کی فلائٹ آئی ہے تو وہ ہمارے ساتھ پچھاچھا سلوک نہیں کرتے ۔ ہمیں قطار میں کھڑا کرتے ہیں ۔ وہ جو کسٹم والے ہوتے جین وہ بڑے سخت لوگ جیں ۔ ہم وہاں 8 ہے قطار میں کھڑے اور 11 ہے وہ بندہ آیا۔ پہلے اس

وہ اس طرح ایک ایک کرئے سب کا سامان چیک کرنے لگا۔وہ سب کا سامان اِدھراُ دھر بکھیر کر چیک کرنے لگا (بڑی ذلت کی بات ہے ) ہر پارائیا ہی ہوتا ہے۔

اب جب میں عمرہ کے لیے گیا تو مجھے علم تھا کہ گھنٹوں قطار میں کھڑار ہنا پڑے گا۔ میں نے اپنی بیوی (ہانو قدسیہ) سے کہا کہ '' مجھ کا موجاؤ تیار ان کو Face کرنے کے لیے۔'' ہم قطار میں کھڑے ہوگئے۔اس مرتبہ میں الی چھڑی لے کر گیا تھا جس کے سہارے بیٹھا جا سکتا ہے۔اس چھڑی کو کھولیں تو وہ چھوٹی می کرمی بن جاتی ہے۔وہ قطار آ ہستہ آ ہستہ چل رہی تھی اور اس عربی المکار کا رویدولیا ہی تھا جیسا کہ میں نے یا پچ برس پہلے دیکھا تھا۔

پیارے بچواجب ہم قطار میں تھکتے ہوئے اس کشم والے کے پاس پنچے جوسامان کے ساتھ

یے تر پہنی اور بدتمیزی کررہا تھا۔ وہاں ہمارے آگے ایک مائی کھڑی ہوئی تھی۔ جب اس کی ہاری آئی اور اہلکاراس کی ٹین کی صندو کھڑی (صندو تھی ) کھول کر دیکھنے لگا تو وہ اماں وڈھی شخت انداز میں پکھ عربی زبان کے الفاظ یو لی۔ اس کے بولنے کالہجہ بالکل عربی لوگوں کی طرح تھا۔ میں اور میری بیوی نے اے بلیٹ کر دیکھا کہ بیا کیک دری عورت ہے جو ہمارے ساتھ آئی ہے۔ بیا کیے گڑ....کڑ....کڑ بی بول رہی ہول رہی ہے۔ اس کے جواب میں اس کشم والے نے شکر آشکر آگے ہم کراس کی صندو کھڑی بند کر دی اور وہ میں ہے۔ اس کے جواب میں اس کشم والے نے شکر آشکر آگھہ کراس کی صندو کھڑی بند کر دی اور وہ میں اس آگے جلی گئی۔ بیمیرے لیے بوی جیران کن بات تھی۔ میں نے اپنا کام جھوڑ کراس ہے کہا ۔ یہ اس کے جواب ہیں اس کے بوی جیران کن بات تھی۔ میں نے اپنا کام جھوڑ کراس ہے کہا ۔ یہ بی بی بی بی بی بی بی بیا کہ میں درک جانا۔''

میں نے اس سے کہا کہ'' پہلے مجھے تم یہ بتاؤ کہ تم نے اتنی اعلیٰ درجے کی خوبصورت اور روال عربی کیسے سیمنی؟''

کہنے گئی ''اوس دفع ہونے کفیل کولوں سکھی اے'' میں نے کہا'' وہ کیا ہے؟''

کھنے لگی کہ' وہ مکہ شریف میں وہ درزی کا کام کرتی ہے اوراس کا کفیل اس سے کپڑے سلوا تا ہے۔ جب وہ وفت پر پینے نیس ویٹا تو میں اس سے جا کرلڑ ائی کرتی ہوں۔اس کی بیوی اور بچوں کے سامنے اس کے گلے''صافہ'' (کپڑا) ڈالتی ہوں اور میری کفیل کے ساتھ آئے روزلڑ ائی سے عربی بولنے کی پریکٹس ہوگئ ہے۔''

> وہ کہنے گئی کہ 'میں اٹھارہ برس سے پیسے نکلوانے کے لیے عربی بول رہی ہوں۔'' بچو! میتوایک اُن پڑھاور درزی وڈھی امال کی کہانی تھی۔

بالويس في ال على وجهاكن توفي الكشم والحكوة خركيا كها تها؟"

کہنے گئی کہ میں نے اس سے کہا تھا کہ'' و مکھ میں اس ایٹمی پاور والے ملک کی باشندہ ہوں۔

میرے سامان کواحتیاط سے ہاتھ لگانا۔'' میر دو ہتھ کے سرور ہتھ کے است

يس نه كهاكن تخفي كيب بية جلا؟" وه كمني كلي "اسيس بنا كريس جلايا-"

(بال میں قبقیم) اس طرح وہ اماں السلام علیم کر کے گزرگئ۔

امال وڈھی کے واقعہ کے بعد جب ہم اس ایٹی دھا کے کو کیے ہوئے ایک سال گزار چکے تھے اور ہم نے 28 تاریخ کواس دن کوٹی وی پر منایا تو میرے آس پاس کے لوگ کہنے گئے'' یار کیا شخی بگار رہے ہو'' اور دھا کول کے بعد میرے ایک دوست میرے پاس آئے اور کہنے گئے''اشفاق احمد تو یہاں سے چلا جا مجھے تو اللہ نے اس بوڑھی عمر میں بھی بڑی صلاحیتیں دی ہیں' تو جہاں بھی جائے گا وہ مجھے رکھ لیس گے تو یہاں بیٹھا کیا کر رہاہے۔''

میں نے کہا" خدا کا خوف کرو میں بہاں بہت سوکھا ہوں مخوش ہول۔"

کہنے گئے' 'نہیں نہیں۔انہوں نے میرےسامنے پاکستان کا ایسا مایوں کن نقشہ بنا دیا کہ میری ساری طافت ماؤف ہوگئی اور میں گھیرا گیا۔ مجھے بالکل جو ہاسا بنادیا۔''

جبوه جانے لگا تو میں نے اس سے کہا کہ ' یار توجا کیوں رہا ہے۔ بیٹھ میرے پاس۔' تو کہنے لگا'' مجھے جلدی ہے۔'' میں نے کہا'' کیا جلدی ہے؟''

وہ بولا کہ''میں نے ڈیفنس میں ایک ٹی کوشی شروع کی ہے'اس لیے سیمنٹ کا بندو بست کر تا ہےاور مجھے کسی نے وعدہ کیا ہوا ہے۔''

میں نے اس سے کہا'' بدبخت کے بیجاتو دوسری کوشی بنار ہاہے اور جھے بیرائے وے رہاہے کہ یہاں سے چلاجا''

مثال کے طور پر وہ گھوسٹ سکولوں کا ذکر کریں گے۔ بی ہاں اس تیم کے سکول منے بالکل سے۔ اس ہے ہمیں بہت نقصان پہنچا ہے۔ بوٹی مافیاتھی اور ہمیں اس کے خلاف بڑی Fight لڑنا پڑی۔ اس کوختم کرنے کے لیے ہم نے جان لڑا دی۔ وہ لوگ ہماری دو تین شفی چیزیں گنوا کر ہمیں مالیوں کرنے کے لیے ہمارے اچھے پوائنٹس کو بھی کہائی قصہ ہی قرار دیں گے اور اس مراثی کی بیوی کا کر دارا وا کریں گے جو بچارا ہوا میں اڑنے لگتا ہے اور اس کی بیوی بھی اس اُڑتے ہوئے شخص کو دیمیتی رہی اور

حیران ہوتی رہی لیکن جب اس کو پیتہ چلتا ہے کہ وہ اڑنے والافخض اس کا شوہرتھا کو ناک منہ پڑھا کر کہتی ہے کہ اس لیے میڑھا میڑھا اڑر ہا تھا۔ اس میڑھ پن نے ہم سب کی زندگیاں متاثر کی ہیں۔ آپ کے چرے جو کھلے ہوئے ہونے چاہئیں تھے یہ کھلے ہوئے نہیں ہیں۔ یہ کیفیت تو اعتماد کے ساتھ ہی پیدا ہوتی ہے۔ زندہ قومیں اپنی خوبیوں کے اعتماد کو اپناسہار ابنا کرساری زندگی اس کے ساتھ لگادیتی ہیں۔

آپ بھی گوروں کی کرکٹ میم کود کیھے گاوہ ہار ہی ہوتی ہے کین ان کے چلنے کا انداز تفاخر پر
بنی ہوتا ہے۔ان کے چرے ہے نہیں لگتا کہ وہ ہار رہے ہیں بلکہ وہ شاہانہ انداز میں دکھائی دے رہ
ہوتے ہیں۔ اب میر کی بھی شہنشا ہیت ہے میرے بھی اپنے ضنم خانے ہیں لیکن آپ ہی ک
یونیورسٹیوں میں ایسے لوگ بھی ہیٹھے ہیں کہ آپ شیح سورے مگڑے ہوکر جاتے ہیں لیکن وہ آپ ک
پودک نکال دیتے ہیں۔ ہمارے سائنس دانوں سرجنوں کا کسی کے ساتھ مقابلہ کرلیں۔ ہمارے بینکر
ہیں جنہیں دنیا مانتی ہے لیکن اس سب کے باوجود مایوی کی باتیں کی جاتی ہیں کہ آخر کیوں؟ ایسی مایوی
کی باتیں اسودہ حال لوگوں کی طرف ہے آتی ہیں۔

لیکن اگر اس سارے دباؤ کے باوجود ہم کہیں کہ ہم اپنی ساری اور تمام تر خامیوں کے باوجود ہم کہیں کہ ہم اپنی ساری اور تمام تر خامیوں کے باوحف انہیں تسلیم کرتے ہوئے اپنے مقام پر کھڑا ہوں اور بید ملک اور میری سرز مین ہے۔ Prussia کی فتح کے بعد جب بیولین فریڈر کہ کی قبر پر گیا تو اس نے دیکھا کہ فریڈرک کی تکوار اس پر لائک رہی ہے۔ اس نے اتر وائی اور کہا کہ میں اسے پیرس کے تجائب گھر کی نذر کردوں گا کیونکہ الی تاریخی تلوار عجائب گھر میں وہی جائب گھر میں وہی جائب گھر میں وہی جائب گھر میں وہی جائب گھر میں وہی جائے ہے۔ تو اس کے ساتھ جو جرنیل تھا' اس نے خوشا مدانہ لیجے میں کہا کہ''سر الی نامور' تاریخی تکوارٹو آپ کے بیاس ہونی جا ہے۔''

اس پر نپولین نے اپنی تکوار پر ہاتھ مارا اور کہا کہ'' کیا میرے پاس میری تکوار نہیں ہے کہ میں کسی کی آٹھا تا پھروں ''

جب ہم میں بیرویہ پیدا ہوگا اور آپ اس شخص سے نفرت کا اظہار کریں گے جو آپ کے ملک کے بارے میں آپ کے بارے میں آپ کے ابا جی کے بارے میں ذرا سابھی منفی سوچ پر مبنی رویہ اختیار کرے گا تو اس کے ساتھ جمارا کو کی تعلق نہیں ہے۔

(العن أيك صاحب بولت بين)

اس حوالے سے ہمارا میڈیا ہی کلیدی کر دارا دا کرسکتا ہے کہ دہ لوگوں کی ہرین داشنگ کرے لیکن ہمارے پرنٹ میڈیا ہے لے کر الکیٹر وفک میڈیا تک شعوری یا لاشعوری کمی بھی وجہ سے یہ بات فکس کرتا جارہا ہے کہ یا کستانی کہیں نہ کہیں کمتر ہیں۔ اشفاق احمد: آپ کی بات بہت توجیطلب ہے لیکن اب ہم کیا کریں؟ کیا ہم اس یوڑھی ورزن کی طرح بن سکتے ہیں؟ آپ سے بہی ورخواست ہے کہآ پ ایک بلند تر' قابل فخر قوم ہیں۔ آپ بھی باہر نکل کر ان اسلامی مما لک کودیکھیں' جو پاکستان کو ہوا بھائی کہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس نے بڑے کمال کا ایک کام (ایٹمی دھاکے) کیا ہے۔ہم نے ایک نہیں بڑے کمال کے ٹی کام کیے ہیں۔ بچوا ہم قابل فخر لوگ ہیں۔ اگر ہم ہے کہیں کوئی کو تا ہی یا لفزش ہورہی ہے تو ہم فوراً رکیس اور کہیں کہ''ہم زندہ قوم ہیں' پائندہ قوم ہیں۔'

اللّٰه آپ کوآسانیاں عطافر مائے اور آسانیاں تقتیم کرنے کا شرف عطافر مائے۔اللّٰہ حافظ۔

#### Values and Censorship

ہم سب کی طرف سے آپ سب کی خدمت میں سلام پنچے۔

اب اس عمر میں پہنچ کر جب میں چھپے مزکر دیکھتا ہوں تو اُتنا لمبار استہ طے ہو چکا ہے کہ دور جہاں سے بیسٹر شروع کیا تھا اس کا کوئی اثداز ہنیں ہو پاتا۔ ایک لمی سیدھی کیسر ہے جونظر تو آتی ہے اور جس کے واقعات بھی ایک دوسرے کے ساتھ الجھے ہوئے آگے تک جلے آتے ہیں لیکن اس بات کا کوئی فیصلہ نہیں ہو یا تا کہ اتنا سار المباسفر طے کرنے کے بعد آخرا ہے نے اس کا نتیجہ کیا نکا لاہے۔

میں عرض کررہا ہوں کہ میرے ذہن میں 1929 ء 1930ء اور اکتیں ہتیں کے واقعات کردش کررہے ہیں جن میں میں سکول جارہا ہوں۔ میری تختی ہے میرابستہ ہے پھراس کے بعد میرے کردش کررہے ہیں جن میں میں سکول جارہا ہوں۔ میری تختی ہے میرابستہ ہے پھراس کے بعد میرے لیے 1935ء بہت ہی اہم سال تھا کہ ہمارے بادشاہ سلامت جارج پنجم (اس وقت برصغیر میں انگریز محکر ان تھا اور ہمارے ہاں نوآ باویاتی نظام رائج تھا) کی سلور جو بلی منائی جارہی تھی اور بڑی دھوم سے منائی جارہی تھی۔ اس وقت ہم سب لوگ بعنی ہے بہت خوش تھے ہمیں تالی بجانے کے منے ہے طریقے سکھائے گئے تھے اور گورا فوج کا دستہ ہمارے گھر کے سامنے پریڈ کررہا تھا اور ہم اس سے مرعوب ہوکراس کے پیچھے ویسے ہی چلتے تھے۔

وہ بھی ایک عجیب وغریب زمانہ تھا' آپ لوگوں نے اس طرح کا غلامی کا زمانہ نہیں دیکھا جو ہم و کیھ نیکے میں۔

اس سلور جوبلی کی ساری یاویں میرے ذہن کے چوکٹھے میں پوری توانائی کے ساتھ اور پوری جزویات کے ساتھ قائم ہیں۔اس موقع پر ہمارے سکول میں لڈو بٹے تھے۔ تین تین لڈوخا ک لفافے میں ڈال کر ہرطالب علم کو دیتے گئے تھے۔ پہلی جماعت سے لے کر دسویں جماعت تک۔ پھر رات کے دفت ہمارے قصبے میں ایک مشاعرہ بھی ہوا تھااور جھے میرے والد سمجھاتے تھے کہ مشاعرہ کیا ہوتا ہے کیونکہ میری سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ بیاوگ اسمٹھے ہوکر کیا بولتے ہیں اور کیا وجہ ہے کہ ایک شخص بولتا ہے توسب واڈواہ کراٹھتے ہیں۔

اس مشاعرہ میں ہمارے سکول ٹیچر محمد حسن صاحب جو فاری کے استاد سے نے ایک لمجی نظم پڑھی اور مجھے اب یاد آتا ہے کہ اس کا پہلاشعر پیقا

سلور جوبلی شان سے آئی
دو دن کی تعطیل دلائی
اٹھؤ اجلے کیڑے پہنو
خوش مناؤ بھائیؤ بہنو

(اس وقت انگریز کوخوش کرنے کے لیے اس قسم کی چیزیں یا قصیدے پڑھے جاتے تھے)
خواتین وحضرات بچر پالکل سکرین کے اوپر زمانہ بدلتا گیا اور اب بھی بدلتا چلا جارہا ہے۔
میں نے جیران ہوکر دیکھا کہ اس وفت ایک بہت بڑے ہندوسیٹھ لالڈ تھورام تھے۔ان کے پاس ایک
بھی تھی جس کے آگے دو گھوڑے بجوتے جاتے تھے۔ پھراچا نک زمانے نے ایسا بلٹا کھایا کہ ان کی
بھی کے آگے ہے گھوڑ ان تھے کہ یااللہ اس

لیکن وہ سارے شہر کا چکر کا ٹی تھی اور ہم لوگ بڑے بوڑھے ٹالیاں بجاتے ہوئے اس
کے ساتھ ساتھ بھا گئے تھے اور لالہ بی اس کے اندر بیٹھ کرمزے کررہے ہوتے تھے۔ اس بھی پر دبڑ
کا بنا نجو نپو(یا جا) پاں پاں کی آ واز بھی تکالٹا تھا۔ ہم نے گھر میں آ کراپی ماں کو بتایا کہ اب بھی توبدل
گئی ہے اور گھوڑ ااس کے آ گئیس ہے لیکن چلتی نپر بھی ہے تو میری ماں نے بتایا کہ ہاں ایسی بھیاں
بھی ہوتی ہیں۔

اس وقت زمانہ بڑی تیزی کے ساتھ بدل رہا تھا اور بیں اس کے ساتھ ساتھ چل رہا تھا اور اس سے ساتھ ساتھ چل رہا تھا اور اس تیزی کے اندر لیٹا ہوا سفر کررہا تھا۔ اب بیس ویکھتا ہوں کہ وہ بھی بدل ٹی ہے۔ ہم آگلی جماعتوں بیں چلے گئے اور اس وقت انگریز ڈپٹی کمشنر ہوتے تھے۔ کوئی گوراجب گزرتا تو ہم اس کو بڑے تپاک بیس چلے گئے اور اس وقت انگریز ڈپٹی کمشنر ہوتے تھے۔ کوئی گوراجب کر رہا تھا۔ پھراچا تک ایک انگریزی تھا۔ پھراچا تک ایک انگریزی تبدیلی آئی کہ ہمارے شلع میں ایک ڈپٹی کمشنر آگیا جو ''گورا'' (انگریز) نہیں تھا اور میرے والد

نے گھر آ کرخوشی کے ساتھ میری والدہ کو بتایا کہ ایک نیا ڈیٹی کمشنر آیا ہے اور وہ گورانہیں ہے اور اس کا نام اخر حسین ہے۔ دوسری انہیں بیخوشی تھی کہ وہ مسلمان تھا۔اب ہم سب کی طلب تھی کہ جس میں میں ' میرے ساتھی' سکول ٹیچر اور ہیڈ ماسٹر صاحب بھی شامل تھے کہ اخر حسین کودیکھنا جا ہے کہ کس شکل و صورت کا آدمی ہے (بیون کا خر حسین تھے جو یا کستان بننے کے بعد پنجاب کے گورنر بنے )۔

ایک مرتبہ ماری دعا کمیں قبول ہوئیں اور وہ ہمارے تصبے کا دورہ کرنے آئے تب ہم سب
سکول کے لڑکے ان کے استقبال کے لیے اجھے اچھے کپڑے پہن کرآئے تھے۔سکاؤٹ اپنی ورو ایوں
میں بالکل چاق وچو بندانہیں سلامی دے کران کی کری کے آگے ہے گز ررہے تھے۔ سب سے خوثی
کی بات یکھی کہ ڈپٹی کمشنرصا حب کا جواسٹنٹ کمشنر تھا'وہ ایک گورا تھا جوان کے چیچے بڑے اوب
کے ساتھ چل رہا تھا۔ اخر حسین صاحب پانچ قدم آگے اور وہ پانچ قدم چیچے چلنا تھا' اس وقت
مارے علاقے کے لوگ خوثی سے تالیاں بجارہ سے تھے کہ مارا''دلیی ڈپٹی کمشنر' آگے جارہا ہے اور
گورا اس کے چیچے چیچے جارہا ہے اور اخر حسین صاحب آکثر پی ٹیس ڈک کر اسے کہتے کہ
گورا اس کے چیچے چیو جارہا ہے اور اخر حسین صاحب آکثر پی ٹیس ڈک کر اسے کہتے کہ
گورا اس کے چیچے جارہا ہے اور اخر حسین صاحب آکثر پی ٹیس ڈک ڈک کر اسے کہتے کہ
گورا اس کے چیچے کی سے انسان کی بھی جارہا ہے اور اخر حسین صاحب آکثر پی ٹیس ڈک ڈک کر اسے کہتے کہ

ہمیں بیہ جان کراور بھی خوشی ہوئی کہ دہ اس گورے اسٹنٹ کو تکم بھی دے سکتے ہیں اور وہ اسے مانتا بھی ہے۔ وقت گزرتا گیا' پھر ہمارے قصبے میں جہاں کہ بجل نہیں تھی وہاں ایک عجیب مظہر قدرت ہوا کہ وہاں پر''بولتی فلم'' آئی۔

گاؤں میں منادی ہوئی کہ ایک تصویر ہے جو بوتی بھی ہے۔ہم سب بے چین تھے کہ اسے ویکھیں۔اعلان کیا گیا کہ ریلوے اسٹیشن کے قریب بڑے میدان میں دہ بولتی اور حرکت کرتی تصویر یں دکھائی جائیں گی۔ چنانچہ وہاں پرائیک بہت بڑا پر وجیکٹر لگا دیا گیا۔وہ نہایت بھدی تنم کا تھا۔اس پروہ یو ملی جڑھائی گئی اورا کیک آپریٹر بڑے شہرے منگوایا گیا۔اس کے پانچ چاراسٹینٹ تتھ۔وہاں سے دورا لیک جزیر گڑ کو ادراس کی تاریں کھیے کہ بچکی کا بندوبست کیا گیا اور سامنے سکرین تانی گئی۔ہمارا مصاراقصیہ عورتیں بیچ بوڑھے دوجیاں '(چار پائیاں) ڈال کروہاں بیٹھے ہوئے تھے۔

جب اس سکرین کے اور تصویر نظر آتی تھی تو وہ واقعی بولتی تھی اور اس تصویر کا نام تھا

دلیل مجنول' ان حرکت کرتی تصویروں میں ایک لڑکی لیل تھی اور ایک لڑکا مجنوں تھا' جے لوگ پھر مار

رہے تھے اور ہم حیرانی سے دیکھ رہے تھے۔ اس کے چھ میں گانے بھی آتے تھے۔وہ ریل (فلم کا فیتا)

وس منٹ کے لیے چلتی تھی اور پھر اس کو بدلا جا تا تھا اور اسے بدلنے میں تقریباً آوھ تھند صرف ہوتا تھا'
سارے شائفین و ناظرین پھر اسپ منہ سکرین کی بجائے چیچے پڑے پروچیکٹر کی طرف کر لیتے تھے اور

. ریل بدلتے منظرکود کیھنے کا بھی بڑا مزہ تھا۔ آ دھ گھنے کا پیتماشاد کیکنااور پھردی منٹ کا سامنے سکرین پر تماشاد کیکنا۔

خواتین وحصرات! ہم سب اپنی آئھیں ایمانداری کے ساتھ بند کر لیتے تھے۔ کسی نے بھی کانی آئکھ سے نہیں دیکھا کہ کیاسین چل رہا ہے۔ وہاں حکومت کی طرف سے کوئی سنسرشپ نہیں تھی۔ معاشر سے نے خودہی اپنے او پروہ سنسر بٹھایا ہوا تھا۔ جب دوبارہ گاگر بچنے کی آواز آتی تو سب آئکھیں کھول لیتے تھے۔ بچے! زمانہ قدم ہوقدم الی ترتی اسے ترتی کہدلیں فلاح کہ لیں یا پھر پیٹیس اسے آپ کیا کہدلیں کی طرف جارہا تھا اور تیزی سے چلٹا آرہا تھا۔

پھرای زمانے کے اندر میں نے دیکھا کہ انسان چاند پر پہنٹی گیا اور اس نے چاند پر جاکر Message دیا اور ہم نے پھراس پیغام کا مطالعہ جس کے ساتھ شروع کردیا۔ چاند کی زمین سے ایسا مواداکشا کیا گیا۔ اس کا زمین پر لاکر تجزیہ کیا گیا۔ جب چاند کے اوپر بیسب بچھ ہور ہاتھا اور اس علم کی جزویات اور تنصیلات ہم تک پہنچائی جارہ تی تھیں۔

تو مجھے دہ زمانہ یاد آرہا ہے جب میں فرانس میں تھا تو وہاں ایک فرانسی نے ایک لیکچرویا تھا

( میں زیادہ تو فرانسی نہیں سمجھتا تھا لیکن کچھ کچھ لیے پڑتا تھا) جس میں اس نے بتایا کہ ہماری فرانس کی

نیشنل لا بَسریری میں ایک کتاب ہے وہ ابن عربی ککھی ہوئی ہے۔ وہ کتاب اور کہیں نہیں ہے اور اس

کتاب کا نام ''فتو حات مکیہ'' ہے۔ اس نے بتایا کہ یہ کتاب ہمارے پاس محفوظ ہے (آج کل وہ فرانس

کتوی عجائب گھر میں ہے ) اور اس میں شخ اکبر (شخ اکبر ایک بہت بڑے صوفی تھے ) لکھتے ہیں کہ

"اللہ کے فضل وکرم سے اور اس کی مہر پانیوں کی فروانی کی بدولت جھے چا ندکی سیر کرائی گئ ہے اور اللہ

نے جھے پر کچھ ایسارم وکرم کیا ہے اور جب میں چا ند پر پہنچا تو میں وہاں جا کر بہت جران ہوا اور میری

سٹی گم ہوگئی کہ جا ندوہ تو نہیں ہے جوہم زمین پر کھڑے ہو کرد مکھتے ہیں۔

کہنے گئے کہ اے میرے ہم نشینوا ہے میرے ساتھیوا ہے میرے ہم وطنوا ہے مجھے سننے والو!
تم یقین کرنا کہ چا ندگی سطح بردی کھنگر بلی ہے اور کالی سیاہ ہے اور اس میں بے شار گڑھے پڑے ہوئے
ہیں اور اس پر چلنا بہت وشوار ہے۔ اگر ایک قدم الشاؤ تو دوسر ابردی مشکل ہے رکھا جاتا ہے۔ پیتے نہیں
اس میں اللہ کی کیا حکمت ہے اور اس کی جو فضاء ہے وہ عجب طرح کی ہے۔ اگر جاند پر آ پ انگلی کھڑی
کریں تو انگلی ایک طرف سے ٹھنڈی جبکہ دوسری جانب ہے گرم ہو جائے گ۔'

خوانین وحضرات! ابن عربی کی بیرکب کی گھی ہوئی کتاب ہے اوراس کا بیدایک مبتل ہے۔ لوگوں نے ان پر بہت آ وازے کے کہ چاند جوائی۔ نور کا ہالہ ہے جو ساری و نیا کوروشنی عطا کرتا ہے۔ اس بابت بید بایا کیا کہدر ہاہے کہ وہ تھنگر جیسا ہے اوراس پرگڑھے پڑے ہوئے ہیں اور واغدارہے۔ ابن عربی کے حوالے سے لیکچراور چاند پر قدم رکھنے والے انسانوں کا زمانہ بھی گزرا۔ میں

ایک ابیاخوش قسمت آ دی ہوں کران ادوار میں ہے گزرا۔ چاند پرانسانی قدم پڑنے کے واقعہ کے بعد پھرز مانہ بڑی تیزی ہے آ گے بڑھنا شردع ہو گیاا درالیکٹرونک ڈیوائسز میں ہے بہت آ گے چلا گیا۔

اب جب كديدايك مقام پر بي اوريد مزيد آگے جمپ لينے كے ليے تيار ب تو ہر مخص كى زبان پرايك بى بات ہے كه زماند بدل گيا ہے انداز بدل گئے ہيں۔اطوار بدل گئے ہيں۔اب وہ پہلے جيں يا تين نہيں رہيں۔اب ہميں اپنا آپ سنجالنے كے ليے خود كو وقت كے تقاضوں كے مطابق تبديل كرنا ہوگا۔ ميں بہت بى او فجى آ واز ميں اپنا آپ سنجالنے كے ليے خود كو وقت كے تقاضوں كے مطابق تبديل كرنا ہوگا۔ ميں بہت بى او فجى آ واز ميں اپنے گھر ميں كھر اُلاكا ہوا توليدا تارتے ہوئے اپنى بيوى سے شكايت كرد ہا تھا اور يہ كہدر ہا تھا كذا اب وہ پرائی قسم كى كھوئى نہيں جلے گى اس ميں توليہ جھنس جاتا ہے۔ اب مجھے اليى پھركى والى كھوئى جا ہيے جيسى ميں نے ولائيت ميں ديكھى تھى۔ كوئكداب زماند بدل گيا ہے۔ تبديلى آگئے ہے۔ "

اس نے باور پی خانے سے بڑی زوردار آ داز میں کہا کہ'' ہرگز تبدیلی نہیں آئی ہے۔ زمانہ اللہ کے عظم کے مطابق ویسے ہی چل رہا ہے۔ بیساری چیزیں جو تبدیلی وتغیری ہیں' بیونا ہوجا کیں گی۔ صرف میرااللہ رہ جائے گائے کم کیسی یا تیں کررہے ہو۔''

میں نے کہا کہ' بی پا Values تبدیل ہوگئ ہیں۔قدریں بدل پی ہیں۔'' اس نے کہا کہ' نی بھی ہونہیں سکتا' میرےاللہ کے فرمائے ہوئے کلمات تبدیل نہیں ہوسکتے۔ اگراس نے عدل کی ایک Value مقرد کر دی ہے تو قائم رہے گی۔ہم چاہے بے عدل و بے انصاف ہوجا کیں لیکن عدل کی قدر قائم رہے گی۔ بچ کی Value برقرار ہی رہے گی۔ جمال کی قدر ولی ہی رہے گا۔اگرہم بدصورت ہو گئے ہیں تو اس کا مطلب پنہیں ہے کہ حسن و جمال کی قدرو قیمت کم ہوگئ ہے۔ پیکہنا کہ اب زمانہ بدل گیا ہے تو غلط ہے۔ ہاں اس کے پچھ تقاضے ضرور تبدیل ہوئے ہیں۔'

خواتین وحصرات! اس ہمیشہ قائم اور زندہ رہنے والے خدائے جوانسان کو بتایا ہے وہ و یہے ہی رہے گا۔ باتی ہم چاہے تقاضے جس قدر مرضی بدل لیس ہم اپنی مرضی سے تو پیدائہیں ہوتے ہم سے پوچھا تو گیائییں کہ ہم کیے بنتا چاہتے ہیں۔ نہ ہماری طوطا ناک بنائے سے پہلے پوچھا گیا کہیں ناک در کار ہے۔ آئکھیں بلوری بنا دیں ہمیں کالی چاہئیں تھیں۔ (مسکراتے ہوئے) ہم جب بن چکے تو ہم ایک خالی کو زہ کی طرح تھے۔ پھر ہم نے اپنے رب سے کہا کہ جناب ہم بن تو چکے اب ہمیں کیا کرنا ہے گئے کرنا ہے تو اللہ خداوند نے کہا کہ بیرتر کیب تمہارے نبیوں کو بتا دی ہے۔ نبیوں کو انسان کی صورت اس لیے بھیجا گیا کہ ہم کہیں ڈر ہی نہ جا کیں۔

"حَمْ دِیا کرتبارے بی جوکام بتائیں دیسے کرتے جانا تبہاری بڑی فلاح ہوگے۔" ہم نے کہا کہ" سرہم ترقی چاہتے ہیں۔"

اب خدا کے نز دیک ترتی اور فلاح دو مخلف چیزیں ہیں۔

ہم عالیشان گھروں میں لیے ستونوں کورتی کہتے ہیں۔ پیش علاقوں میں رہائش کورتی ہولتے ہیں۔ پیش علاقوں میں رہائش کورتی ہولتے ہیں۔ پیش علاقت کے ایک لیجے کے لیے ہیں کیٹن میڈلاح نہیں ہے۔ پوری دنیا کا انسان ترقی کے باوجود سکون کے ایک لیجے کے لیے تر پہا پھرتا ہے اس لیے کہ اس کا تمام رخ ترقی اور Progress کی طرف ہے۔ فلاح کی طرف نہیں ہے۔ خوا تین وحضرات! فلاح کے اندر فلاح کے اندر فلاح موجود ہوتی ہے کیئن ترقی کے اندر فلاح موجود نہیں ہوتی ہے گئی دی ہے موجود ہوتی ہے کیئن ترقی کے اندر فلاح موجود نہیں ہوتی ۔ بچوا قدر میں نہیں بدلیں ۔ آپ پیٹیس کہ سے کے کہ بیکمال کا آدی ہے رشوت لیتنا ہے۔

یہ بڑے غضب کا آ دی ہے اوگوں پرظلم کرتا ہے۔ پیکٹنی انچھی عدالت ہے کہ اس نے آج تک انصاف نہیں کیا۔ آپ یہ بھی نہیں کہیں سے خددل سے ندمند ہے۔

آپ جا ہیں گے دہ اقد ارجن کا تخد آپ کو دیا گیا تھایا جو مباح ہیں۔ جو بندہ کی بہانے یا حالا کی سے ایک اللہ کے ماتھ وابستہ ہوجا تا ہے میں عبادات کی بہاں بات نہیں کر رہا ہوں۔ میں کوئی زیادہ ماتھار گڑنے کی بات نہیں کر رہا ہوں۔ میں صرف یہ بات کر رہا ہوں کی دن کی وجہ ہے کہی سیر کو نکلے ہوئے کی کا وجہ ہے کہ ہوئے سنتے ہوئے اگر آپ اللہ سے وابستہ ہوجا کیں جا ہے بجھ ساعتوں کے لیے تو آپ کے اندراس قدرطاقت آجائے گی کہ وہ آپ کے کئی سوسال نکال کتی ہے ساعتوں کے لیے تو آپ کے کئی سوسال نکال کتی ہے لیکن ہم اپنی سوچ کے مطابق اور نبیوں کے تھم کے خلاف عبادت سے وابستہ ہوجاتے ہیں۔ اللہ سے لیکن ہم اپنی سوچ کے مطابق اور نبیوں کے تھم کے خلاف عبادت سے وابستہ ہوجاتے ہیں۔ اللہ سے

وابسة نہیں ہوتے۔ اگرفقدریں بدلی ہوتیں تو ہم ایک ڈرائیور کی تلاش میں بیکی ہے بھی نہ کہتے کہ "میں ایک ایماندار ڈرائیور کی ضرورت ہے۔"

بلکہ بیکھتے کہ'' یار کی ہے ایمان ڈرائیور کی تلاش ہے' کوئی ایسا ڈرائیور ڈھونڈ کرلا دو جو کام چور ہوئیٹر ول چراتا ہواور پرزے بھی چوری کرتا ہو۔''

بچوا قدرین بین بدلیں۔اللہ آپ کو آسانیاں عطافر مائے اور شصرف آسانیاں تقیم کرنے کا شرف عطافر مائے بلکہ یہ ہمت بھی عطا کرے کہ ہم خود پرایک مشرشپ لا گوکریں جوسر کاری نہ ہو بلکہ اپنے مواخذے کی سنرشپ ہوادر ہم اپنی معاشر تی اقد ارکو سنجا لے رکھنے کے لیے تیار ہوجا کیں۔اللہ حافظ۔

## "رام بكرا"

ہم اہل زاوید کی طرف ہے آپ کی خدمت میں سلام پہنچے۔

یاب انفارمیشن کا عہد ہے۔ یوں تو جب سے پاکستان بنا ہے اور قاکرا عظم سے لے کراب کے معلومات کا سلسلہ ہی چاتا رہا ہے۔ بیانفارمیشن ایک مشکل عمل ہے۔ اس پرمشرق ومغرب میں کا م ہوتا رہا ہے اور بڑے لوگ اس سے متعلق حصول علم کے لیے سرگرداں رہے ہیں لیکن مشرق میں میں آپ سے جن بابوں کا ذکر عام طور پر کرتا رہا ہموں وہاں پر بابے کے کوٹھوں اور پیکی چارد یواری کے اندر میں کرسوچ کی اہروں کو بہت دور دور تک پیمینکتے رہے ۔ یہ ہماری برقسمتی تھی کہ ہم انہیں پکوئیس سے کئی بیشے کرسوچ کی اہروں کو بہت دور دور تک پیمینکتے رہے ۔ یہ ہماری برقسمتی تھی کہ ہم انہیں پکوئیس سے کئی دہا کیوں سے معلومات کی چڑیاں اڑتی رہی ہیں اور کئی دفعہ تو اس کا ٹڈی وَل ہمی آتا رہا ہے۔ اب تو ہمیں عمر میں بندھی بندھائی اور گھڑی گھڑ ائی معلومات ہمیں بندھی بندھائی اور گھڑی گھڑ ائی معلومات ہمیں بندھی بندھائی اور گھڑی

میں جب اپنے بابا حضرت سائیں فضل شاہ صاحب نور والے کا ذکر کیا کرتا ہوں تو وہاں ایک و فعہ جب کہ میں پڑھ لکھ کر ولایت سے آیا تھا اور بڑا لائق نو جوان تھا۔انہوں نے کہا کہ زندگی چاہے کوئی زمان ہو کوئی وقت ہواور کیسا بھی مقام کیوں نہ ہو پیضروری نہیں ہے کہ نیکی سے نیکی سرز د ہوتی رہائی سے ایک ہوتی ہے ایک باتھی کے مائی نہیں جاسی تھی کیونکہ ہم نیکی کوئی رہے۔اب بیالی باتھی کہ مائی نہیں جاسی تھی کیونکہ ہم نیکی کا میتی اور برائی کا برائی بھی گردانتے ہیں۔

ہم جوسب ان کی محفل میں بیٹھے تھے بصند ہوگئے کہ آپ ہمیں بتا تمیں کہ ایسا کیونکر ہوسکتا ہے۔انہوں نے کہ کہ چلئے میں آپ کی آسانی کے لیے یوں کہد یتا ہوں کہ دنیکی کوبھی اور بدی کوبھی ہر وفت خطرہ ضرورموجودر ہتا ہے۔آپ بینہیں کہہ سکتے کہآپ بہت اچھے آ دنی ہو گئے ہیں۔ بڑے تہجد گز ار ہو گئے ہیں۔آپ نے ٹیکی اور پا کیز گی کی زندگی بسر کرنی شروع کردی ہے اوراب آپ کوکوئی خطرہ نہیں ہے۔''

ہم چرکھی نہیں ماتے۔

خواتین وحضرات! جو ڈیرے ہوتے ہیں وہاں مرغیاں 'بکریاں' ننگر' دیکیچے موجود ہوتے ہیں۔ وہاں ایک بکریاں' ننگر' دیکیچے موجود ہوتے ہیں۔ وہاں ایک بکراد بوار پراگلی دوٹائگیں رکھے اون چاپڑالنگر کھا رہا تھا۔ اسے دیکھے کہا کہ دیکھے سے بکرا ہے۔ یہ پاک ہے اور طیب ہے اور حلال ہے اور پاکیزگ کا Symbol ہے کیکن اس کی یا کیزگ کو بھی خطرہ بدستورلائق ہے۔

جم نے کہا" برکیابات ہوئی؟"

وہ کہنے گئے کہ'' بھی پاک طیب حلال بکراا گر''جھٹکا'' ( فرخ کےعلادہ ایک ہی وار میں گردن ا تارنے کاغیر مسلموں کا طریقہ ) ہوجائے تو آپ اس کو ہاتھ بھی نہیں لگا ئیں گے اور آپ کے لیے سے گو برمیں تبدیل ہوجائے گا۔نجاست بن جائے گا تو خطرہ ہروقت موجود ہے۔''

پچیں چیس جیس برس پہلے کی بینی ہوئی بات ذہن کے کسی خانے میں کی ضرور تھی لیکن پھر میں فی اس کے بارے میں بھی جگائی ہیں کی۔ اتناعر صدگر رجانے کے بعد ہمارے دوست شہرا دا تعد نے اس کے بارے میں بھی جگائی ہیں کی۔ اتناعر صدگر رجانے کے بعد ہمارے دوست شہرا دا تعد اقتصادیات کا ماہر ہے۔ انہوں نے ایس کتابوں کا سلسلہ کافی عرصہ کے احد ان کی بید کتاب پڑھ کر میں بہت چوتکا کہ جب کی بات سے شروع کر رکھا ہے۔ ایک عرصے کے بعد ان کی بید کتاب پڑھ کر میں بہت چوتکا کہ جب کی بات واضح نہیں ہو بائی تھی اور وہ بات لوٹ کر میرے پاس آگئی ہے اور بیاب بھی مجھ سے پکڑی نہیں جاتی اور میری گرفت میں نہیں آتی۔

انہوں نے اپنی اس کتاب میں ایک جگہ لکھا ہے کہ'' اب بہت ہے لوگ میہ مطالبہ کررہے ہیں کہ معاشرے کی اخلاقی بنیادنٹی ہوئی چاہیے اور اب اخلاق کی بنیادیں سے سرے سے اٹھائی جائی چاہئیں کہ کیا اب بیانصاف وعدل پر رکھنی چاہئیں اور جد پر خطوط پر انہیں استوار کرنا چاہیے۔ کچھ لوگ گناہوں کے باعث بلندتر ہوجاتے ہیں اور نیکیوں کے باعث ذلیل ہوجاتے ہیں۔''

خواتین وحضرات ایرسوچنے والی بات ہے ایسی یا تیں انفار میشن والے تونہیں بتاتے۔

شفراداحد صاحب مزید لکھتے ہیں کہ'' بی قول میرانہیں ہے بلکہ شکیپیئر کا ہے اوراس کے ایک مشہور ڈرامے میں بیات ہے۔''

وه لکھتے ہیں کہ 'ضروری نہیں کہ نیکی ہمیشہ اچھی ہواور برائی ہمیشہ بری ہو''

میکیسی عجیب بات ہے کہ ایک آ دمی اچھی بات کرے یا کام کریے کین اس کا نتیجہ برا ہو۔ وہ لکھتے ہیں کہ'' جب تک کسی ٹیکی میں باطن کی قوت موجود نہ ہووہ محض ظاہری طور پر ہو تو وہ انتہا کی کمز درنیکی ہوتی ہے۔''

میں نے عہد حاضر میں باطن کی نیکی ہا قوت کا جوسب سے بڑا مظاہرہ دیکھاوہ ماؤزے تنگ (چینی رہنما) میں دیکھا۔ وہ شبت اور لوگوں کی بھلائی کا کام کرتا تھا اور اپنے باطن کی بیٹری جارج کرنے کے لیے وہ لانگ مارچ کرتا تھا۔لوگوں سے ماتا تھا۔

آپ نے ریکھا ہوگا کہ ہمارے کس محکے کا بڑا کہتا ہے کہ بی میں فلاں شکایت کے ازالے

کے لیے پا فلاں کام کے لیے چیچہ وطنی خود گیا یا فلاں دور دراز علاقے میں گیا لیکن خواتین وحشرات!

اس کے اس سفر ہے بھی خیر نہیں پڑتی۔ وجہ یہ ہوئی ہے کہ اس نے اس لانگ مارچ کی بنیا زئیس رکھی۔

اس نے باطن کی طاقت سے استفادہ نہیں کیا ہوتا۔ جب میں نے شنم اداحمہ صاحب کی کتاب میں کسی سے
خوبصورت بات پڑھ کی اور میں نے اس پرغور کیا تو مجھے تیس پینتیس سال پرانا بابا جی کا واقعہ یاد آ گیا اور
جب وہ بکر سے والی مثال کا واقعہ یاد آ یا تو مجھے اپنی ذات سے متعلق ایک واقعہ یاد آ گیا۔

1948ء میں میں بچیس سالد کڑیل جوان تھا۔ بی-اے کرچکا تھا۔ پاکستان کو بنے چند ماہ ہوئے تھے اور میں ایک جگہ چھوٹی می نوکری کررہا تھا۔ان دنوں میں میں نے سوچا کہ جھے صحافی بننا چاہیے اور مجھے میلم سیکھنا چاہیے اور کوشش کرتی چاہیے کہ اس میدان میں نام بیدا کروں۔

ان ونوں جھے محسوس ہونے لگا تھا کہ میں رائٹر بن سکتا ہوں۔ گویہ وہم بحد میں دور ہوگیا لیکن آ دی نو جوانی میں کی بے وقو فیاں کرتا ہے۔ ان دنوں ''مغربی پاکستان' کے نام سے ایک اخبار لکلتا تھا اور اس کے ایٹر میرے استاد تھے جو' عاجی یکل بطورہ' کے نام سے کالم کلھتے تھے۔ حالانکہ ان کا اپنا نام حاجی صار کے محمد ایل تھا۔ جھ سے ذرا بڑے تھے ان کا چھریرہ بدن تھا۔ پان چیاتے تھے اور نہا بت پیارے آ دی تھے۔ میں بہت ہی خوش ہوں کہ جھے ایسا اچھا استاد ملا۔ میں رات کوان کے ساتھ کام کرتا تھا۔ خبر یں لین ان کا ترجمہ کرنا پھر انہیں چیف کا تب کو وینا۔ انہوں نے خوش خطی سے انہیں لکھنا۔ وہاں ایک کریڈ تکا لئے والی پرانی وضع کی مشین ہوتی تھی جس سے انگریز ی

میں بیرکام بڑی خوش اسلولی ہے کرتا رہااور اپنے استاد کی داد بھی حاصل کرتارہا۔ ایک دن انہوں نے مجھ سے کہا کہ بیرتو خبروں کا ترجمہ ہے اور اس میں تم بہت اچھا کام کرنے گئے ہولیکن اب تنہیں رپورٹنگ بھی کرنی چاہیے۔ میں نے کہا کہ ''مردہ کیا ہوتی ہے؟'' کہنے گئے کہ''وہ ہم آپ کو بتا ئیں گے۔'' آپ بابڑگلین'سیاستدانوں سے لیس۔

اب اس زمانے کے سیاستدان بچارے ہوئے بھلے سے لوگ ہوتے تھے۔ دلی ہے آ دمی تھے۔ان کے پاس بیسے بھی تھوڑے ہوتے تھے۔ نیانیا یا کستان ہنا تھا۔

میں آیک دوسیاستدانوں سے ملا۔ان سے نجھالی گر ماگری نہیں ملی جیسی آج کل ملتی ہے۔ آج کل تو ان سے پٹانے دار خبریں ادر بیان ملتے ہیں۔اس زمانے میں اپنے علاقے کے ایک بڑے امیر آ دی سے ملا۔ان کا انٹر دیوکیالیکن میں رپورٹنگ نہیں کرسکا۔

ایڈ بیڑصاحب نے کہا کہ''ر پورٹنگ اور چیز ہوتی ہے یہ تو تم انٹر و یوکر کے لائے ہو'' میں نے کہا کہ'' پھر مجھے طریقہ بتا کیں۔''

وہ کہنے نگلے کہ''رپورٹنگ آپ کواپنا آپ ایلائی کرئے اپنے اردگردد کیرکراس سے نتیجہ اخذ کر کے ہوتی ہےاوراپنے اردگرد سے ایک سٹوری بنانی ہوتی ہے۔''

من نے کہا کہ ' ٹھیک ہے جی میں بیکروں گا۔اب میں مجھ گیا ہوں۔''

چنانچہ میں نے لاہور میں مال روڈ پر ریگل کے پاس کھڑے ہوکرا کیک ایسے مخف کو دیکھا جو نیلے رنگ کی عینک لگا کرسڑک کنارے کھڑا ہوتا تھا اور وہ ساتھ والے بندے سے کہتا تھا'' جمھے سڑک کراس کرادیں' آپ کی بڑی مہر ہانی ہوگا۔''

وہ پیچارہ نابینا تھا۔ جس کووہ درخواست کرتا وہ اس کا ہاتھ پکڑ کراس کوسڑک پار کرا دیتا تھا۔ ان دنوں مال روڈ اس طرح ٹریفک ہے بھر پورنہیں تھی۔ وہاں وہ تھوڑی دیر تھبرتا تھا۔ پھر کسی اور نے بندے یا کلائنٹ ہے کہتا تھا کہ' مجھے سڑک پار کراویں' آپ کی بڑی مہر بانی ہوگ۔''

اب سڑک پارکرتے کرتے وہ اشنے مختفر عرصے میں ایک الیمی در دناک کہانی اس شخص کوسنا تا تھا جواس کوسڑک پارکرار ہا ہوتا تھا کہ وہ بچارہ مجبور ہوکراس کور دیبیۂ دور دیسے ضرور دے دیتا تھا۔

خوا تین وحصرات! میری رپورٹنگ یا حساب کے مطابق وہ شخص دن میں کوئی تہتر مرتبہ سڑک کراس کرتا تھا۔ اب میرے ہاتھ میں تو ایک بڑے ہی کمال کا واقعہ آ گیا۔ میں نے اس کے خلاف رپورٹنگ کی۔ اس زمانے میں کیمرہ و میرہ تو ہوتا نہیں تھا لیکن کہانی بڑے کمال کی بن گئی اور جب وہ چھیں اوراس کا احوال لوگوں کے سامنے آیا اوراس کی چالاکی ہوگ واقف ہوئے تو بڑی وھوم کچ گئی اور میری بڑی عزت افزائی ہوئی۔ میرے استاد تھی مجھ ہے بڑے خوش ہوئے۔ اس سٹوری کی وجہ ہے اخبار دوبارہ بھی چھاپنا پڑا۔اب میں پھولانہیں ساتا تھا کہ میں نے ممں قدر بڑا معرکہ سرانجام دے دیا ہے۔میں نے اپنی مال کو جا کر بتایا کہ میں اتنا نیک آ دمی ہول کہ تیرے بیٹوں میں اتنا نیک نہیں ہے۔ یہ دیکھو میں نے کیسامضمون چھاپ دیا ہے اور لوگوں کا اس سے کتنا بھلا ہوگیا ہے۔

دوماہ اور گیارہ دن کی مدت گررجائے کے بعد میں نے چھوٹے فقد اور سما تو لے رنگ کا ایک آدمی دیکھا جو تیلی عینک لگائے وا تا دربار کے پاس لوگوں سے کہدر ہا تھا کہ'' جھے سڑک پار کرا وین آپ کی بیون مہر پانی ۔'' اور لوگ اسے سمڑک پار کرار ہے تھے اور دہ سڑک بار کرتے ہوئے اپنی داستانِ غم بیان کرتا تھا اور جو پچھ ماٹا لے لیتا تھا۔ بیس اسے دیکھ کر خدنکا اور میں نے کہا کہ بیاتی طرح کا ایک اور بندہ وہ تن کا مرر ہاہے ۔کوئی تین گھنٹے میں اسے دیکھ تار ہا۔ جب وہ شام کو فارغ ہو کر جانے لگا اور اس نے عینک اتار کرا پتی جیب میں ڈال لی اور جو پیسے اس نے اسٹھے کیے تھے آئیس گئٹے لگا تو میں نے اس کا باز ویکڑ لیا۔

یں نے کہا کہ''تم نے بیرکیا ڈھونگ رچارکھا ہے۔'' اب وہ گھبرا گیااورڈ رگیا۔

میں نے کہا کہ 'میں تہمیں ابھی پکڑ کر تھانے لے جاؤں گا۔ میں صحافی ہوں۔ہم تو کسی کوچھوڑ انہیں کرتے۔''

اس نے کہا''صاحب میں مجبور آ دی ہوں۔ آپ میرے ساتھ الی زیاد تی ندکرنا میں مارا جاؤل گا۔''

ميں نے كہا كە حتم يدكون كرتے ہو؟"

اس نے بتایا کہ'' وہ منظمری (آئ کل کا ساہیوال) میں گھہ خوراک میں جونیز کلرک ہے اور
اس کی 270 روپیکے قریب شخواہ ہے۔ یہاں لا ہور سے ایک اخبار چھپا اس میں میں میں نے ایک مضمون
پڑھا جس میں بڑی تفصیل کے ساتھ ایک واقعہ تھا کہ ایک آدی اس طرح سے جعلی نابینا بن کرلوگوں کو
سڑک پارکرانے کو کہتا ہے اور پسے بنا تا ہے۔ یہ پڑھ کر مجھ پر انڈ کا نصل ہوگیا اور میں نے کہا کہ یہی کام
کرنا چاہے۔ اس سے میرا بھی تھلا ہوگا۔ میرے گھروالوں کا بھی بھلا ہوگا چیٹا نچہ میں نے یہ پیشہ اختیار
کرلیا ہے اور میں اس سٹوری کے لکھنے والے کو اور اخبار کے مالک کو دعا ویتا ہوں کہ وہ اس طرح سے
میراسیا راستے اور مجھے گائیڈ کیا۔''

میں ہے ہا تیں بڑی عاجزی کے انداز میں اور وست بستہ ہوکر کررہا ہوں کہ 'مشو ماخر'شیکسپیزیا اشغاق احمد اپنی سوچ کے مطابق ہات کرتے ہیں یا لکھتے ہیں لیکن آپ کا بھی ذہن ہے۔ آپ جس مقام پربھی ہوں آپ کو بیدد کھناہے کہ بیں انفار میشن ہے کس طرح سے دور ہوجا دُں۔ ضروری نہیں کہ آپ کسی بہت بڑے رہے ہے پر فائز ہوں یا فلاسفر ہوں۔ جس طرح پھاوڑے سے گو بر کھیٹیا جا تا ہے۔ اس طرح ہے آ دی اپنے اندر سے میں کو لکا لے اور خو دکواس علم و دانش کے سپر دکرے جس کی تو قع انسان ہے خدا کرتا ہے۔

میں یہ بن تی بات ہی نہ کہد یا کروں کہ ' بس بھی ٹھیک ہے۔''

میں غور ضرور کروں۔ گویس نے اپنے شین وہ سٹوری لکھ کراچھا کام کیا تھالیکن وہ گھوم کرمیرا طیب اور حلال بکراکس طرح جھکے کا شکار ہوگیا۔ جب تک آپ کے اندر باطن کی قوت موجو ذبیں ہوگی اس وقت تک آپ کے سارے اچھے کام بیٹھے چاول بکا کرتقسیم کرنا کویکیں بانٹنا میلا وشریف میں تشریف لے جانا فائدہ نہیں وے گا۔ جب تک باطن کی بیٹری چارج نہیں ہوگی تو سارے کا سارے وُصند ارویرانہ رہے گا۔ اس میں چھول کلیاں نہیں کھلیں گی۔ مجھے امید ہے آپ سارے اس پر توجہ فرمائیں گے اور حلال بکرے کورام نہیں کریں گے۔

اللَّدَ آپ کوآسانیاںعطافرمائے اور آسانیاں تقتیم کرنے کا شرف عطافرمائے۔اللّٰہ حافظ۔

### "مسٹربٹ سے اسلامی بم تک

ہم اللِ زاور کی طرف سے آپ سب کوسلام مینجے۔

زندگی پر پچھ دباؤا یہے ہوتے ہیں کہ برداشت ہے باہر ہوجاتے ہیں بلکہ میں تو یوں کہوں گا کہ جتنے بھی دباؤ ہیں اور جتنی بھی گھٹن ہے وہ انسان کو بہت پریشان کرتی ہے اورا کٹر و بیشتر انسان اس دباؤ کے پنیچے آ کر اتنا پریشان ہوتا ہے کہ اس کے پاس شکایت کا ایک ہی مسئلہ رہ جاتا ہے کہ میری حالت بڑی خراب ہے اور میں شکل میں بہتلا ہوں۔

ہماری ایک عزیزہ ہیں ان کا ایک ہی بیٹا تھا۔ وہ شہید ہوگیا۔ وہ ہری پریٹان رہیں۔ باوصف اس کے وہ تسلیم کرتیں کہ جیٹے کی شہادت کی صورت میں اللہ نے اسے بہت برا درجہ دیا ہے لیکن وہ ہمی ہے کہ میں انسان بھی تو ہوں اور انسان ہونے کے رشتے سے یہ جو دیا و جھے پر پڑا ہے ہیہ بڑا تکلیف وہ ہے۔ ایک پر وفیسر صاحب ان سے ملئے آئے۔ انہوں نے کہا کہ'' دیکھیں اللہ نے آپ کو پچھ کم عطا کرنے کے لیے سنگل آؤٹ کیا ہے اور کی پر یہ دیا و تنہیں ڈالا بلکہ اس دیا و کے لیے آپ کا انتخاب کیا ہے۔ یہ آپ کی نشو ونما کے لیے اور افز ائش کے لیے بہتر ہوگا گو ہماری عزیزہ نے پر وفیسر صاحب کی بات نہیں مانی اور وہ ان سے بحث کرتی رہیں اور شایدوہ اس بحث میں ایک حد تک جا کر بھی تھیں کیونکہ جب بھی ہم پر کوئی دیا و پڑتا ہے اور ہم کی تکلیف میں جاتل ہوتے ہیں تو ہمیں سوائے روئے شکوہ کرنے اور بسور نے کے پیچھیں آئی ا

وہ طاقت جواللہ نے ہمیں عطا کی ہے اس ہے ہم نے بھی فائدہ نہیں اٹھایا۔ اس سے فائدہ نہیں اٹھایا۔ اس سے فائدہ ندا ٹھانے والوں میں میں بھی آپ کے ساتھ شامل ہوں۔ باتیں تو آجاتی ہیں کیکٹ عملی طور پرہم کے تحقیق

كريات بي-

جب آپ محسوس کرتے ہیں کہ زندگی پر کوئی دباؤ پڑا ہے کوئی پر بیٹانی یا البحس آن پڑی ہے تواس وقت دیکھنا ہے ہورہی ہے دیا ہے ہورہی ہے۔ وار میرے اندر جو گھٹن پیدا ہورہی ہے ہے ایک ٹی دنیا نیاسبق اور نیا باب عطا کرنے کے لیے ہورہی ہے۔ واگر نہ خدا ظاہر ہے نا انصاف تو نہیں ہے۔ وہ آپ کو چھوٹے ہے دباؤ کے ہورہی ہے۔ وہ آپ کو چھوٹے ہے دباؤ کے استحان ہے گزاد کر چھوٹے ہے دباؤ کے استحان ہے گزاد کر چیک گررہ ہے۔ جب ٹوئی پیدیا ہوتا ہے تو بال ٹو تطلیف میں سے گزرنا پڑتا ہے۔ وہ میڈیس کہ سکتی کہ جھے کہیں سے بنا بنایا کسی ڈیپا ٹرمنتل سٹور سے مل جائے اور جھے تکلیف برواشت نہ کرنی پڑے۔

ڈاکٹر کہتے ہیں کہ جس تکلیف میں ہے ڈلیوری کے وقت ماں گزرتی ہے ادر جو بچہ پیدا ہوتا ہے ٔ وہ اپنی مال سے دس گنازیا وہ تکلیف میں ہے گزرتا ہے' پھر کہیں جا کر تخلیق ہوتی ہے۔

خواتین وحفرات! تخلیق ایے بی نہیں ہوجاتی ۔ جب آپ بہت اعلی در ہے کے بیج کوسیڈ
کار پوریشن سے خرید کراسے پانی سے وهو کر طشتری میں رکھ کراس پر پیکھی جھلتے رہیں اورا بیز کنڈیشنڈ
کرے میں رکھیں اور گانا گاتے رہیں گے تواس بیج کی صحت پر کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ وہ خراب تو پڑا
پڑا ہوجائے گا' اُکے گانہیں کیونکہ اسے اُگانے کے لیے ذمین کے اندر دفن ہونا پڑے گا۔ اپ مطلوب
پڑا ہوجائے گا' اُکے گانہیں کیونکہ اسے اُگانے کے لیے ذمین کے اندر دفن ہونا پڑے گا۔ اپ مطلوب
سہتی ہوگی' پھر جا کر وہ باہر سر نکالے گا اور پھر جا کر وہ کوئیل سے گا اور بوٹا سے گا۔ بہتیں کہ
سبتی ہوگی' پھر جا کر وہ باہر سر نکالے گا اور پھر جا کر وہ کوئیل سے گا اور بوٹا سے گا۔ بہتیں کہ
Comfortable Situation میں وہ آرام وہ طریقے سے بوٹا بن جائے گا۔

میں عرض بیرر رہاتھا کہ بیرجود ہاؤے میں جومصیبت ہے بیداللہ کی بری نعت ہے۔اگر نے پر بیر مصیبت ند پڑے تو پھرد کھھے کہ ہم پرگز رتی ہے۔

میری بیوی بچھے کہنے گئی کہ'' یہ ہرا دھنیا بڑا داہیات ہے۔ دفع دوراس میں تو کوئی خوشہو ہی نہیں ۔ نداس کے پیے کچکدار ہیں نہ پھول نکلتے ہیں۔''

جھے خیال آیا کہ اس کی مددکر فی جائے۔ بیس نے جاکرا کبری منڈی سے کی دکانوں پر تحقیق کرنے کے بعد پرانے زمانے کے خوشبودار دھنیا کے جی دریافت کیے۔ انہوں نے جھے وہ پرانے زمانے کے ایک گرام دھنیا کے جی دے دیئے۔ بیس نے انہیں گھر بیس ایک چھوٹی کی کیاری بیس بودیا۔ انہیں پانی بھی دیتار ہا۔ ایک دن میری جیرانی کی انہاندرہی کہوہ جلکے جلکے جی زمین کے اندر جینچنے کے بعدنی حاصل کرنے کے بعد اور زمین کے اندر سخت چیخ و پکار کے بعد جیسے ہم مشکل پڑنے پر کرتے ہیں ، ز مین سے سرنکال رہے ہیں۔ میں نے انہیں دیکھتے ہی چیخ کرآ داز دی۔ بانو بھاگ کرآ وَ 'جُجُ' دنیا کا نازک ترین دھنیا کا بودا' پوری دھرتی چاڑے ہا ہرنکل آیا ہے۔

آپ جانتے ہیں کہ اس نفے سے آئ اور اس کے بودے میں کئی معمولی طاقت ہوتی ہے لیکن وہ گھٹن کے لیجے کز ارکرز مین کا سینہ چیرنے میں بالآ خر کا میاب ہوہی جاتا ہے اور بوجھ برداشت کرنے کے بعد اس میں اتنی طاقت آجاتی ہے کہ وہ کرہ ارض کو پھاڑ کر باہر آجاتا ہے۔

جو ہم مشکل پڑنے پر ''تھیں تھیں'' رونا شروع کردیتے ہیں' تو یہ بڑی ندامت کی بات ہے۔ایک نھانچ اگر گھٹن اور تختیوں کامقابلہ کرسکتا ہے تو ہمیں جان کے لالے کیوں پڑ جاتے ہیں۔ ''

الوكيول كوايك لفظ لما مواعي؟ Baba Why Me

فلاں لڑی تو ہوئے مزے میں پھرتی ہے۔ میرے ساتھ ہی ایسا کیوں ہوتاہے؟ میں کہتا ہوں کہ بچے'' ذراانظار کرواس مصیبت کے اندر سے ایک ایسی چیز پھوٹے والی ہے جس کا تنہیں اندازہ ہی ٹبیں ہے۔ہم اگراپٹی زندگیوں کو دیکھیں تو ہم ایسی یا توں سے یا ہرٹہیں نکلتے کہ ہمارے ساتھ بیفلط ہوگیا۔فلاں بندہ ہمارے پینے نے کر پھاگ گیا۔بھٹی وہ تو بھاگ گیا ہے کیکن آپ کو بہت پچھ عطا کر کے چلاگیا ہے۔

جب ہم مسلمانوں کی بنا پڑی ہے یا'' ندھ' پڑا ہے تو خدائے ہمارے لیے ایک جگہ متحب کی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے کہا کہ'' یمہال میرا گھر بناؤ۔''

اب بابا ابراجیم پیچارے وہ مانے والے تھاوران کی کمال کی شخصیت تھی۔وہ جدالانہیاء تھے۔اگر آپ ان کی زندگی کا مطالعہ کریں تو آپ کوان پر اتنا پیار آجائے گا کہ آپ آبدیدہ ہوجا کیں گے۔ایک وہ تھے۔ابا خدا کے گھر کی گے۔ایک وہ تھے اور ایک ان کے فرمان بردار بیٹے حضرت اساعیل علیہ السلام تھے۔ابا خدا کے گھر کی لئمیر کے لیے گارالگارہ جیں اور بیٹا اینٹیں پکڑارہا ہے۔لق ودق صحرا ہے نہ بندہ ہے نہ بندے کی ذات 'نہما ہے ہے گارا گارے بال بانی بھی نہیں ہے۔اب خت رونے کا مقام تو وہ ہے نا جی۔

كر تكم بھى ل گيا ہے تعمير كا ادركوئي سبولت بھى نہيں ہے۔

لیکن آپ ماننے والوں کو دیکھنے کہ وہ کس قدر طاقتور ہیں انہوں نے حکم ملتے ہی کہا دہم اللہ ''

لیمی اگر وہاں پر میں ہوتا اور میرے ساتھی'' وانشور'' ہوتے تو ہم اللہ میاں سے کہتے کہ اللہ میاں آپ کہتے کہ اللہ میاں آپ نے بیکوئی جگہ کا انتخاب کیا ہے۔ یہاں Means of Communication ہوئے چاہئیں۔اسلام وہاں سے شروع ہونا چاہیے جہاں آنے جانے والے لوگ

ہوں' گاڑیاں' ہوائی جہاز آتے ہوں۔ آپ نے کون ی فضول ہی جگد نتخب کر لی۔اللہ میاں معاف کرنا' بیجگہ ٹھیک نہیں ہے۔

خواتین و حضرات! الله بهتر جانبا تھا اپنے بندے کو بھی جانبا تھا اور جگد کے انتخاب کو بھی۔ ہم نے یہی کہتے رہنا تھا کہ آگر اسلام کو پیدا کرنا ہے تو سوئٹر رلینڈ میں پیدا کرنا مضائہ کی شار اور بیاری جگہ ہے۔ یہاں لوگ زیادہ مسلمان ہوں گے۔ ہم نے سے بی دلیل دین تھی کہ آسانیاں ہوں گی تو فائدہ ہوگا لیکن علیم مطلق بہتر طور پر جانبا ہے اور جب اللہ کا گھر اتنی مشکل کے بعد بن گیا جس کا آپ اندازہ نہیں کر سکتے۔ گھر بن چکنے کے بعد اللہ نے فرمایا کہ 'اے ابراہیم اب یہاں اذان دے۔ لوگوں کو جج کے لیے بلا۔'

اب ابراہیم حیران ہوئے ہوں گے کہ ہم یہاں دوا کیلے کھڑے ہیں۔ یہاں حج کے لیے کون آئے گا۔

الله نے فرمایا که 'اے ابراہیم تو لوگوں کو بلا ُ لوگ جیاروں اطراف سے چلتے آئیں گے۔وہ لاغراو ثنیوں پرسوار ہوکرآئیں گے۔''

اس تھم کے بعداذان ابراہیم گونجی اور دین کی روشنی وہاں سے پھوٹی۔ہم سب جوآج یہاں بیٹھے ہیں ای ریگستان کے دباؤ اور پر پیشر کی وجہ سے بیٹھے ہیں۔ہم ایک ارب بائیس کروڑ بلکہ اس سے بھی زیادہ مسلمان بیٹھے ہیں۔ بیاس ریگستان کی رحمت کے باعث ہیں۔

ہم یہ جو ملازم پیشرلوگ ہیں انہیں ہاس ذرا ساوضاحت کالیٹر بھیج دیں یاوضاحت ما نگ لیس تو نددن ایٹھے گئتے ہیں ندرا تیں۔ ندگھر والے ایٹھے گئتے ہیں۔ خودکٹی کے سامان ہونے گئتے ہیں کہ ہائے یہ کیا ہوا ہے تو ہیں کہا ہوگیا۔ اگر ہم کسی اعلی مرتبے والے شخص سے پوچھیں کہاسے یہ مقام کیسے حاصل ہوا ہے تو ہمیں پتہ چلے گاوہ کس طرح قدم بہقدم منازل طے کرتا ہوا نیچ سے اوپر آیا ہے۔ وہ کن مشکلات سے گزر کر یہاں تک آیا ہے اوران مشکلات نے اس کوکس طرح سے قدم قدم پر نیا جنم دیا ہے۔

خواتین وحضرات! جب پاکتان بتا ہے اور جن لوگوں نے وہ زماند دیکھا ہے وہ جانتے ہیں کہ اس وقت ہمارے پاس کچھ بھی نہیں تھا۔ ہمارے ملاز مین کو دینے کے لیے دوماہ کی تخواہ بھی نہیں تھی اور دباؤ اس قدر تھا کہ کوئی ہمارا بجن اور دوست نہیں تھا لیکن اب میں جھتا ہوں کہ وہ دباؤ اللہ کی بڑی مہر یائی تھی اور اللہ نے ان مشکلات کی وجہ ہے ہمیں برکت عطاکی اور جو ہمارے ہم عصر تھے جو ہمارے ہی مذہب سے تھے اور اطلس و کخواب میں لیٹے تھے۔ جن کے ہاں سے پٹرول کے کنویں اُئیل رہے تھے اور سے سارے عالم اسلام میں سے آپ کا اور سونے کی ٹو ٹیمال استعمال کرتے تھے وہ آ گے نہیں بڑھ سے سمارے عالم اسلام میں سے آپ کا اور سونے کی ٹو ٹیمال استعمال کرتے تھے وہ آ گے نہیں بڑھ سے سمارے عالم اسلام میں سے آپ کا

ملک اللہ کففل سے سب ہے آ گے ہے۔ ساری ونیا کی نظریں اس پر جی ہیں اور کہتے ہیں کہ اسے مارد۔ بیاتو اس کے بارے ہیں کہ اسے مارد۔ بیاتو اس کے بارے ہیں ہی کہا جاتا ہے نا جس میں کچھ طافت ہو اور جوآ تھوں ہیں کھنگتا ہو۔ ساری خرابیوں کے باوجود جب میرے پاکستانی میرے پاس سے گزرتے ہیں تو میں ول ہیں انہیں سلام کرتا ہوں۔ کوئی مراج دین جارہا ہوتا ہے کوئی ٹور دین ہے کوئی ڈاکٹر ہے اور کوئی وکیل ہے۔ بیا پی تمام ترخرابیوں کے باوجودا کی گڑائی گڑرہے ہیں اور بہاوری کے ساتھ نبردآ زما ہیں۔

پلیز اللہ کے واسطے انہیں Run Down نہ کریں ان کی قدمت نہ کریں کیونکہ 1947ء

ے لے کراب تک وہ پاکستان کواس جگہ لائے ہیں اس میں انہیں کا کردار ہے آپ کے لیڈر کچھنیں

کرسکے۔ بیا ہے اپنے مقام پراڑتے ہیں۔ مشکلات کا مقابلہ کرتے ہیں اور ایک ایک اپنے کے اوپر ہار
نہ مانتے ہوئے انہوں نے ملک کواس مقام تک پہنچایا ہے۔ آج جب بڑی طاقبیں اس ملک کو تباہ و

برباد کرنا جا ہتی ہیں تو اس میں ضرور کوئی بات ہے۔ سارے عالم اسلام میں سے پاکستان واحد ملک

ہرباد کرنا جا ہتی ہیں تو اس میں ضرور کوئی بات ہے۔ سارے عالم اسلام میں سے پاکستان واحد ملک

ہرباد کرنا جا ہتی ہیں تو اس میں ضرور کوئی بات ہے۔ سارے عالم اسلام میں سے پاکستان واحد ملک

ہرباد کرنا جا ہتی ہیں تو اس میں ضرور کوئی بات ہے۔ سارے عالم اسلام میں سے باکستان واحد ملک

ہرباد کرنا ہیا در رکھتا ہے۔ نہ دہارے پاس میسہ ہے نہ وصیلا ہے۔ ایک ایک ربڑا ایک ایک بی جانے کے کہاں کہاں سے حاصل کر سے ہم نے یا ورحاصل کی ہے۔

م نے ایک فلم دیکھی تھی"ISLAMIC BOMB"اس کا نام تھا۔

فلم میں ایک شخص پر کیمرہ نگایا ہوا تھا جس شخص پر کیمرہ نگاتھا' اس کا نام مسٹر بٹ تھا۔وہ فرانسین فلم تھی۔مسٹر بٹ کے بارے میں بتایا گیا تھا کہ بیہ بڑا چالاک آ دمی ہے جو پاکستانی ایمییسی بیں اکاؤنٹس ڈنیارٹمنٹ ٹیل ہے۔

بیائے دفتر سے نکلے گا اور کہاڑیوں کی منڈی میں جائے گا اور ہدایات کے مطابق بیاس خاص نتم کے چیج یا پرزے کو تلاش کرے گا جوانہوں نے اپنے ''اسلامی بم'' جس کا انہوں نے قوم سے وعدہ کیا ہے اس میں استعمال کرنا ہے۔

وہ مسٹر بٹ گلکوسا تھا۔ وہ کمرے سے نکلتا ہے۔ اس نے اپنی پینٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے ہوتے ہیں۔ داکمیں ہاکمیں دیکھتا ہے کہ کہیں کوئی اسے Follow تو نہیں کر رہا ہے۔ اس کے بعد وہ کباڑیوں کی جانب چل پڑتا ہے اور اپنے ٹاسک پر کام شروع کر دیتا ہے۔ ہم نے اس نیوکلیئر پاور کے لیے ایک ایک چیز اسٹی کی۔ ایک ایک تکا اکٹھا کیا اور پیصلاحیت حاصل کی۔ ساری خرابیوں کے باوجو دہم پاکستان نے اور فرانسیں قلم کے مسٹر بٹ نے اور کی لوگوں نے مرز ہ مرز واکٹھا کیا اور وہ پاور حاصل کی جے دنیا ' اسلامی بیم' کہتی ہے۔

لمبی بات اس لیے کی کدآ ب باوصف اس کے کداسپے لوگوں میں بڑی خرابیاں ہیں انہیں اللہ

کے واسطے برانہ مجھیں اور اپنے آپ میں پیچہتی پیدا کریں۔ اپنے لوگوں کو طعنہ نہ دیں کہ عادت ختم کریں۔اگر فرض کریں کہ کسی میں کوئی خرابی ہے محلے کا کوئی دکا ندار کم تو لٹا ہے ہیرا پھیری کرتا ہے تو بچائے اسے پچھ کہنے کے طعنہ دینے کے یا برا بھلا کہنے کے اپنے گھر میں جائے نماز بچھا کر دونفل پڑھیں اور خدا سے دعا کریں کہ' اے اللہ میاں بیہ جونو را عفورایا جوبھی دکا ندار ہے تو اس کی مدد کراوراس میں سے فلاں خرابی تکال دے۔''

آپ کوسمات دن نہیں گئیں سے میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہاس کا راستہ سیدھا ہوئے لگے گا۔ اگر آپ اس کے ناک میں دم کریں گئے اسے کوسنے دیں گئے ہے ایمان کہیں گے تو بات مزید خراب ہوجائے گی۔

حضور نبی اکرم رحمت للعالمین سے بیں اور رہیں گے۔ انہیں یہ ٹائٹل بندوں نے نہیں دیاوہ انہیں کی اور جگہ ہے عطا ہوا ہے۔ اگر اس رحمت کا ہم ذرا سا ذرّہ اپنے اندر گھلا لیں اور بیتلیم کرلیں کہ بیس نے رحمت کا ہید ذرّہ اس رعمت کا ہم ذرا سا ذرّہ اپنے کی جگہ تھی تو پھروہ ذرّہ آپ کی کہ بیس نے رحمت کا ہید ذرّہ اس ریکھتان سے چنا ہے جو انہیاء کے رہنے کی جگہ تھی تو پھروہ ذرّہ آپ کی ہوئی کہ در کرسکتا ہے۔ اگر ہم اپنوں کے خلاف کا لم کھتے رہے ایڈ ٹیوریل لکھتے رہے تو نفر نیس اور بوج جا کیں گی دیسا حرم نہیں بنا تھیں گے جیسا حرم بیس کی دیسا حرم نہیں بنا تھیں گے جیسا حرم بنا تھیں آرزو ہے۔

اللّٰدآ پ کوخوْش رکھے۔اللّٰدآ پ کوآ سائیاں عطا فرمائے اورآ سائیاں تقلیم کرنے کا شرف عطا فرمائے۔اللّٰدحافظ۔

### روشني كاسفر

ہم اللِ زاوید کی طرف ہے آپ کی خدمت میں سلام پہنچے۔

آئے ہے گئی برس پہلے کی بات ہے۔ بیں ایک رسالہ و کھے رہا تھا تو اس بیں ایک تھور نما کارٹون تھا۔ جس بیں ربڑی ایک بہت مضبوط کشی گہرے سمندروں بیں Deep Seas میں چلی جارہی تھی اور عالبًا اس کشی بیں سوار لوگ کسی خاص قسم کی چھلی کا شکار کرنے نکلے بھے (اس کارٹون جارہی تھی اور عالبًا اس کشی بیں سوار لوگ کسی خاص قسم کی چھلی کا شکار کرنے نکلے بھے (اس کارٹون سے اس قسم کا تاثر ملتا تھا) اس ربڑی مضبوط کشتی ہے ایک طرف سوراخ ہوگیا اور سمندر کا پانی بڑے دباؤ کے ساتھ کشتی کے اندرواخل ہونے لگا۔ کشتی بیں جولوگ بیٹھے ہوئے بھے وہ ڈیئ گلاس اوسگ لے کر یا جو بھی بھی ان کے پاس تھا پانی نکالنے کی کوشش کرتے رہے۔ اس کشتی کی دوسری سائیڈ پر جس طرف سوراخ نہیں ہوا تھا جولوگ بیٹھے ہوئے شے وہ انتہائی پرسکون نظر آرہے تھے جس طرح ہم اس پروگرام میں بیٹھے نظر آرہے ہیں۔ ان میں سے ایک نے کہا کہ ہمیں بھی کشتی سے پانی نکالنا چا ہیے لیکن اس کے ساتھیوں نے کہا کہ دفع کرویہ ہماری سائیڈ تھوڑی ہے۔ اس سے ہمارا کیا تعلق ۔ وہ خود لیکن نکال لیں گے۔

خوانین وحصرات اانسانی روایوں میں بڑی خرابی اس وقت پیدا ہوتی ہے جب آ دمی ہے جھتا ہے کہ میرااس سے کوئی تعلق نہیں ۔ میں الگ تھلگ اپنی ایک دنیا کا ہاسی ہوں ۔ میراا پناایک ماحول ہے اور میں باقی کی دنیا ہے متعلق نہیں ہول ۔ جسے بش اور بلیئر (امریکی صدر جارج ڈبلیو بش اور برطانیہ کے وزیراعظم ٹونی بلیئر ) سمجھتے ہیں کہ ہارا ساری ونیا ہے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہم ایک مخصوص علاقے کے بندے ہیں۔ بانی اگرایک سائیڈ ہے آ رہا ہے تو شوق ہے آئے ہمیں اس کی کوئی پروانہیں ہے۔ ہم اپنے انداز سے چلیں گے اور موج میلا کریں گے حالانکہ حقیقت بیں ایسے نہیں ہے۔ہم سارے کے سارے ایک دوسرے کے ساتھ بندھے ہوئے ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ وابستہ ہیں۔

جب زندگی میں بہت مشکل پڑتی ہے بہت الجھنیں ہوتی ہیں (اللہ نہ کرے کہ آپ پرایسی الجھنیں پڑیں جوآپ کی روح کے اندر تک اتر جائیں ) تو پھرآپ کواحساس ہونے لگتاہے کہ انسان کا انسان کے ساتھ تعلق ہے۔انسان غیرارا دی اور غیرمحسوں طور پر دوسرے آ دمی کے گر د دھال ڈالٹار ہتا ہے۔ہماری روح کا ایک حصہ جو ہے اپنی مرضی سے خود بخو دایک چکر کا ٹنا رہتا ہے جس کا تعلق دوسرے لوگوں سے ہوتا ہے۔ بادھف اس کے کہ جھے اپنا پڑوی بہت برالگنا ہے۔ جھے اپنے ساتھ کام کرنے والے بہت برے لگتے ہیں۔ مجھے اپتاباس زہرلگتا ہے لیکن میری دائستگی اس کے ساتھ ساتھ جلی آ رہی ہے۔خدانخواستہ آپ کا دادایا آپ کے اباحضور جواکی بہت خوفناک بیاری میں مبتلا ہوتے ہیں اور تھیم ان سے یہ کھے آپ کی قتم کی غذائبیں کھا سکتے یا اسے ہضم نہیں کر سکتے ۔ لہذا آپ نٹین مقتہ مویز (بغیر ایج کے سوکھا ہوا بڑا انگور) کے دانے ہی صح کے وقت کھائیں کی آپ کے لیے کافی ہیں اور آپ جب اس منتے کو لینے کے لیے بازارجاتے ہیں اور آپ کے لیے بدایک ٹی چیز ہے کیونکہ آپ نے اس کا نام سنا ہوتا ہے اے دیکھانہیں ہوتا تو آپ کے پہلو سے وہ بابا ضرورگز رتا ہے جو بلوچستان میں براا لگور بوتا ہے اور جہاں انگوراُ گائے جاتے ان تھیتوں کھلیانوں کی آبیاری بھی کرتا ہے۔ان کا خیال بھی رکھتا ہے۔وہ آپ کے مریض ابا کے لیے یا مریض دادا کے لیے انگور تیار کررہا ہے۔اس کو آپ کے ابا یا دادا کانہیں پید اور انہیں اس بابا کانہیں پیدلیکن انسان بھی ایک عجیب رشتے میں بندھا ہوا ہے۔انسان' زمین سورج چاندستارے بیآ بس میں بندھ کے چلتے ہیں۔ایک دوسرے کے ساتھ وابستہ ہیں اور بیہ سلسلہ ہمارے اردگر درواں دوال رہتا ہے اور یمی خیال بندے کوروشی عطا کرتا ہے۔

بردی ویر کی بات ہے میں اس وقت تقریباً جوان ہی تھا۔ میں نے اپنی ہیوی کے ساتھ پروگرام بنایا کہ اس سال جب نیاسال طلوع ہوگا تو ہم وہ سال کسی تھا جگہ یا تھلے علاقے میں منا کمیں گے۔اسی شہر میں انہیں پرانے لوگوں کے ساتھ اس بارٹیس منا کمیں گے کہیں اور ہی چلیس گے۔ہم نے رینالہ خورد کا انتخاب کیا (یہ پتوکی کے قریب ایک قصبہ ہے اور لا ہور سے ساہیوال کے راستے میں آتا ہے) رینالہ میں میرے بھائی کا ایک مرغی خانہ تھا' وہ ویرانے میں تھا' ساتھ نہر تھی۔

ہم 31 دسمبری میں وہاں پہنچ اور ہمیں بنادیا گیا کہ بیر کچا کوٹھا آپ کا ہے اور آپ سیس رہیں گے۔ وہاں مرغیوں کے رہنے کے لیے بیکے کو سٹھے تھے جبکہ بندوں کے رہنے کے لیے نہایت واہیات قسم کے کچے کو سٹھے تھے لیکن اب ہم کیا کر سکتے تھے مجبوری تھی کہ نے سال کی شروعات گھرے باہر

ادر كطيمقام يربى كرنى تقى بيعزم جوكرركها تعا\_

جب ہم نے وہاں اپنااڈہ جمالیا تو میں نے اپنی بیوی ہے کہا کہ ' بانو دیکھؤیہاں سردی بہت وقی ہے۔''

بانو کہنے گی کہ " کچی و بواروں ہے سردی اور گری تیں آتی۔"

میں نے کہا کہ 'Scientifically تو ٹھیک ہے لیکن سائنس سے ماور اایک جسم بھی ہوتا ہے جوگری وسر دی کوایک اور طرح سے محسوس کرتا ہے ''

آپ نے کئی بار دیکھا ہوگا کہ آپ دن مجر کام کرتے رہے ہیں اور ایک نارل سا دن گزارتے ہیں۔اگلے دن اخبار میں پڑھتے ہیں کہ کل 117 ڈگری فارن ہائیٹ درجہ ترارت تھا۔آپ کہتے ہیں تو بہ تو بہ کل اس قدرگرمی پڑی ہے لیکن آپ کو پیتہ ٹیمیں چلٹا ہے۔ میں نے بالوے کہا کہ ''سائنس اور تھر مامیٹر والی گرمی یاسر دی اور ہے۔بدن اور روح کی گرمی اور ہے۔'

میں نے اپنی بیوی ہے کہا کہ''میں تہمیں Warn کرتا ہوں کہ مردی ہے بیچنے کا خصوصی تجربہ ہونا چاہیے۔ جھے علم ہے کیونکہ میں ایک پینیڈو آ دمی ہوں۔ میں نے دیہا توں میں سردیال گزاری ہوئی ہیں۔''

ال نے کہا کہ " پھر ہم کیا کریں گے "

میں نے کہا کہ "ہم دن بھرکٹڑیاں یا ایندھن اکٹھا کریں گے اور شام کواپنے کمرے میں ایک چھوٹا سا آلاؤ جلائیں گے۔اس طرح کمرہ گرم رہے گاتو آسانی رہے گی۔"

مرى يوى جى كني كرا الليك ب

ہم دن بھر نہر کی پڑوی کے کنارے ایندھن اکھا کرتے رہے۔ ہم نے کیکر کے درختوں کی چھال اور سوتھی ہوئی شہنیاں اکھی کیں اور سارا دن اس دوران '' ہے'' کے گھو نسلے دیکھتے رہے۔ آپ کو معلوم ہوگا کہ '' بیا'' پر تدہ بڑا خوبصورت گھونسلا ڈالٹا ہے۔ وہ بغیر آ رئیٹیکٹ کی مدد کے اپنا گھر بڑا خوبصورت بنا تا ہے۔ اس کے گھونسلے کے ٹی جھے ہوتے ہیں۔ گئی پورٹن بنا تا ہے۔ اس کی بیوی اور بچوں کے رہنے کا کمرہ الگ ہوتا ہے۔ اس نے دانے الگ سے سٹور بچوں کے رہنے کا کمرہ الگ جوتا ہے۔ اس نے دانے الگ سے سٹور کے ہوتے ہیں۔ ہم زبین پر گرا'' بالن' اکٹھا کر کے اپنی پیٹی کوٹھڑی ہیں رکھتے رہے۔ جب شام ہوئی تو ہم نے باہر سے بی اینٹیں لاکرا یک گزچوڑ ا' دیجہ بچہ'' سابنالیا تا کہ اس میں لکڑیاں رکھ کر آگئیں۔

مجھے خوشی کی گھڑیوں والا وہ دن اب شدت ہے یاد آ رہا تھا۔اس دن ہم نے عجیب می ایک

خوشی محسوس کی تھی۔ جب سر دی اتری تو ہم نے وہاں آگ جلائی اور دروازہ بند کرلیا۔ہم دونوں میاں بیوی وہاں بیٹے جات کی کوشش کرتی ہوں وہاں ہے۔ جم بیوی وہاں بیٹے باتیں کرتے رہے اور سر دی دروازے کے جمیدوں سے اندرآنے کی کوشش کرتی رہی۔ ہم ہر طرح کی بات اور ہر طرح کے فلفے پر محو گفتگو رہے اور آگ جلتی رہی۔ آدھی رات کے وقت وہ آگ کی اور تہد نشین ہوتی گئی اور کمرے بیس تاریکی ہوگئی اور جو آگ کی روشن کے سائے کمرے کی دیواروں پر پرٹر رہے تھے وہ بھی ختم ہوگئے۔

اس اندھیرے سے گھیرا کر بانوقد سیدنے کہا کہ'' کیا اب اندھیرا ہی رہے گا۔'' میں نے کہا کہ'' ہال مجودی ہے۔''

تاریکی ہیں بھی پچھ دفت گزار ناچاہیے۔ وہاں ایک Angle Iron کا جھوٹا سائکڑا پڑا تھا۔ میں نے اے لے کردہ جھتی ہوئی آ گ کریدنی شروع کر دی اور میں اے'' پھرولئے'' لگا۔

میں نے محسوں کیا کہ جوں جوں لکڑی کا کوئی ٹکڑا جو نیم جلاتھا وہ جب دوسرے کے ساتھ جڑتا تو وہ دھک سے روش ہوجا تا۔ جوں جوں وہ ایک دوسرے سے الگ ہوتے تو وہ بچھ جاتے اور تاریکی بڑھ جاتی ۔ چنانچہ ٹیں نے ایک خاص وضع کے ساتھ ان کواکٹھا کرنا شروع کیا اور جب میں نے انہیں بچھے شعلوں کے ساتھ رکھا تو بھر سے کمرہ روش ہوگیا اور کمبل میں لبٹی میری بیوی کا سابیا تنابی اہوگیا جتنا بہلے نہیں تھا۔

میں نے بانوے کہا کہ'' دیکھؤ روثنی کا کھیل بھی عجیب ہے۔ جب سورج غروب ہونے لگتا ہے تو جھوٹے آ دمیوں کے سائے بھی بڑے بڑے ہوجاتے ہیں اوراللہ بھی یہ بار بار کہتا ہے کہ ہم تم کو ظلمات اوراند ھیرے ہے روشنی کی طرف لائے ہیں۔ روشنی اللہ کا ایک بہت بڑا بیام ہے۔''

الله خود ای این حوالے سے بتا تا ہے کہ ''ترجمہ:-الله آسانوں اور زمینوں کا ایک نورہے۔ وہ شع دان کے اندرجلتی ہوئی ایک بتی ہے جوایک ایسے تیل سے روش ہے جونہ شرق کا ہے نہ مغرب کا ہے اور نہ ہی ڈہ تیل ہے۔''

خواتین وحضرات!الله تعالیٰ روشنی کی بری تعریف کرتے ہیں۔

جو بڑا آ رئسٹ ہوتا ہے جب وہ اپنی پینٹنگز بنا تا ہے تو سفیدرنگ استعال نہیں کرتا۔ وہ سفیدرنگ والی جگہ چھوڑتا جا تا ہے۔ میں اٹلی میں رہا ہوں اور میں نے وہاں آ رٹسٹوں کو کا م کرتے بہت دیکھا ہے۔

وہ دوسرے رنگ بکھیرتے جاتے ہیں اور سفید جگہ کوضر ورت کے مطابق چھوڑتے جاتے ہیں۔ اس سے ظلمات ایک طرف ہوتا جاتا ہے اور ٹورا یک طرف رہتا ہے اور تصویر کی پور کی ماڈلنگ ہوجاتی ہے۔

خرجم اس کیچے کرے میں جلتے الاؤ میں اینے سائیوں کود کیھتے رہے اور خوش ہوتے رہے اور روشنی کی خوبصورت نعمت کومحسوس کرتے رہے۔ہم نے اندازہ کیا کہ روشنی تب آتی ہے جب دو چیزیں ایک دوسرے کے ساتھ مل کر بیٹھیں۔ جب الگ الگ ہو جا نمیں گی پھر روثنی نہیں ہوگی کھر ظلمات ہوگا' وابشگی بہت ضروری ہے۔ بندے کا بندے سے تعلق ضروری ہے۔ جاہے اسے پتہ ہو چاہے نہ پیتہ ہو ہم کس سے چاہے کتنی ہی نفرت کرلیں لیک تعلق کا ایک دائر ہ ہمیشہ آپ کے گرد کام کرتا رہتا ہے اور آپ کوتقویت فراہم کرتارہتا ہے جبکہ آپ اسلے اپنے آپ کواتی تقویت نہیں بخش سکتے۔ تم بھی آپ اپنے بوٹ کے تھے خود تھینج کراپنے آپ کو ہوا میں نہیں اٹھا سکتے۔ کوئی بندہ آپ کو ' دجیھی'' ڈال کے اونچااٹھا سکتا ہے۔ مجھے روشیٰ سے ایک بات یاد آ گئی۔ بڑی توجہ طلب اور لطیف بات ہے۔ایک زمانے میں بہاولور کےایک گئے کے کھیت میں ایک گئے کے ٹانڈے پرسورج کی چکدار سنبری روشی پوتی ہے اور وہ سے سورے پڑر ای ہوتی ہے اورز مین Rotate کرتی ہے۔سات منٹ کے بعدوہ گنے کا ٹانڈ ااس روشی ہے نکل جا تا ہے۔ سات منٹ تک وہ ٹانڈ اروشنی Absorve كرتا ہے۔ پھروہ روشنى دوسرے ٹانڈول پر يا كھيت پر پڑتی جائے گی۔جب اس ٹانڈے بروہ روشنى پڑ چی تو وہ ٹانڈا کٹااور کٹ کے شوگر فیکٹری میں گیا۔وہاں وہ کرش ہونے کے بعد چینی میں تبدیل ہوا پھر اس کی بوری بھری گئی۔اب وہ پوری کسی طرح سے سفر کرتی ہوئی جارے ہاں لا ہور پینچی۔ پھر د کا ندار ہے ہمارے ریستوران یا ٹی ہاؤس کے بندے نے کلو دوکلوچینی خریدی۔ادیب آ رشٹ لوگ وہاں بیٹھے تھے۔ میں نے وہاں سراج سے کہا (جو ٹی ہاؤس میں بڑا ہی بیارا بیرا ہے) کہ جائے گی آیک Strong ی پیالی لاؤ۔اب اس نے ایک کی بجائے دو بلکہ سواد وچینی کے بھی اس جائے میں ڈالے اور وہ چائے مجھے دی۔ میں وہ جائے لی کر وہاں سے باہر نگلا اورا پنی سائکل اٹھائی (بیدیں اپنے کالج کے ز مانے کی بات کررہا ہوں) میری وہ سپورٹس سائکل تھی۔ چلنے سے پہلے میں نے اس کی ڈائمو کواس کے ٹائر کے ساتھ لگایا۔ میں نے اس چینی ہے اپنے اندر پیڈل یاور پیداکی اور پیڈل چلا ناشروع کیا۔ مچرمیری سائیل کے ٹائر ہے گئی ڈائمو ہے بچلی پیدا ہوکر میرے سائیکل کی بتی میں آئی تو ساری سڑک میرے سامنے روثن ہوگئی۔

خواتین و حضرات! بیروہی رد شی جوسورج نے گئے کوعطا کی تھی۔ بیر شتے میں بندھی ہوئی کسی مرح سے میرے پاس آئی اوراب میں اس روشی کو پہچا تنا تھا اور میں چلا جارہا تھا۔ ہم رشتوں میں بندھے ہوئے ہیں اور آہیں تو ڑنے کی کوشش میں گئے رہے ہیں۔ ایک دوسرے پر حملے کرتے ہیں۔ بندھے ہوئے ہیں اور آہیں تو ٹران کو مارتے ہیں جو ہمارے وجود کی روشی ہیں جو ہماری روح کا ایک

حصد ہیں۔ اس حوالے سے بندول کودانش اور عقل کب آئے گی۔ اس بارے ہیں ہم یقین سے پھی ہیں کہ سکتے۔ ہم کتنے ہی محبت کے گیت گالیں 'کتنے ہی ہاتھوں کے ہاریاز ٹیچریں بنالیں 'ہم سے بیٹیں ہوسکے گاجس کی ہماری روس کو آرز وہے۔ ہمارانفس تو چاہے گا کہ میر سے سوااور کوئی نہ ہواور میر بے ہی گائے گا کہ میر سے سوااور کوئی نہ ہواور میر بے ہی گائے جا کیں۔ لیکن یہ بات یا در تھیں کہ آپ کی پروؤکشن کی آپ کی گا کئی گی آپ کے فن کی اور شاعری کی جب بھی تعریف ہوگی کوئی بندہ ہی کرے گا۔ اگر آپ بندول کو ماردیں گے تو بھر کوئی تعریف میں نہیں کرے گا۔ اگر آپ بندول کو ماردیں گے تو بھر کوئی تعریف بھی نہیں کرے گا۔ مس طرح لوہ ہے کے ایک تکوئی گلڑے سے بھی ہوئی '' چیروں'' کوایک دوسرے کے قریب کرنے سے دوشنی بھوٹی تھی اور سایہ بڑا ہوا تھا 'اس کی ضرورت ہے۔ قد بڑا کرنے کے لیے کہا ہونے کی ضرورت ہے۔ قد بڑا کرنے کے لیے کہا ہونے کی ضرورت ہے۔ قد بڑا کرنے کے لیے کی جا ہونے کی ضرورت ہے۔ قد بڑا کرنے کے لیے کی جا ہونے کی ضرورت ہے۔

خواتین وحضرات! کسی نیکسی طرح ہے کسی نیکسی روپ میں ہم کو ہا ہم ہوتا ہی پڑے گا۔ ہم اینے غروراور تکبر کے سبب الگ ہوجاتے ہیں لیکن حقیقت میں ایسائمکن ٹبیس ہوتا نہیں ہے۔

آپ بھی اکیلے میں بیٹھ کراس پرضرورغور کیجے گا اور لاشعور کی و نیامیں جا کرغور کیجے گا تو یقیناً آپ کی مثبت منتج پر پہنچ یا کیں گے۔

حضور کا فرمان ہے کہ' کسی کو پچھنیں دے سکتے تو ایک مسکراہٹ ہی دے دو۔ یہ بھی ایک صدقہ جاربیہے۔''

آ دمی اگر مسکراہٹیں ہی لوگوں کوعطا کرتار ہے تو روشنی میں بڑااضا فیمکن ہے اور ہم جیسے بہت ہی کوتاہ فقد آ دمی اور نمانے بندے ان لوگوں کو بڑی فکست دے سکتے ہیں' جود نیامٹیں تاریکی پھیلا رہے ہیں' جنہوں نے دنیا کوظلمات کے اندھیروں میں لیبیٹ رکھاہے۔

الله آب كوآسانيال عطافر مائ اورآسانيال تقتيم كرف كاشرف عطافر مائ \_

# تصوّف اور کامیاب از دواجی زندگی

ہم اللِ زاویہ کی طرف ہے آپ سب کی خدمت میں محبت بحراسلام پہنچ۔
ہم اللِ زاویہ کی طرف ہے آپ سب کی خدمت میں محبت بحراسلام پہنچ۔
ہمارے اس زرعی اور مویشیوں ہے بھرے ملک میں ایک اصول ہے کہ پچھ'' گھوڑی پال
مرابع' دیتے جاتے ہیں۔ شاید آپ کواس بابت معلوم ہویا نہ ہو۔ پہلے میں بھی نہیں جانیا تھا کیکن یہ پہنو
ضرور ہے کہ پچھ گاؤں میں گھڑ فارم بغتے ہیں جہاں نہایت اعلیٰ نسل کے گھوڑے پالے جاتے ہیں
اور پھر انہیں ملک کے مختلف حصوں میں بھیلا دیا جاتا ہے۔ ایک مرتبہ میرے بڑے بھائی کوریس میں
گھوڑا داخل کرنے کا شوق چرایا۔ انہوں نے کہا کہ ہم بھی کیوں نارلیس میں اپناایک اچھاسا گھوڑا داخل
کریں اور ہمارا گھوڑا بھی اول انعام لے کر آئے۔

انہوں نے جھے اس کا م پر معمور کیا کہ میں جاکر Stud-Farm والوں کو ملول اور ان کے ساتھ گفت وشنید کرکے گھوڑا حاصل کرون کیونکہ وہ بہت مشکل سے دیتے ہیں۔

چوکی اوراد کاڑہ کے درمیان ایک جگہ ہے۔ وہ گاؤں ہے۔ مجھے وہاں ایک صاحب سے ملنا تھا جو اس سلسلے میں میری مدوکر سکتے تھے۔ جب میں ان کے گھر پہنچا تو ان کا بوا بیارا نوبصورت اور صافت تھا۔ اس گھر انے میں دو میٹے تھے جو کھیتی باڑی کا کام کرتے تھے اور ایک بیٹی تھی جو مال کا گھر کے کام کاج میں ہاتھ بٹاتی تھی اور ایک ابا تھے۔ ان کا نام تھا صدیتی خان۔ جب میں ان کا گھر کے کام کاج میں ہاتھ بٹاتی تھی اور ایک ابا تھے۔ ان کا نام تھا صدیتی خان۔ جب میں ان میں ملئے کھی دومرتبل چکا تھا۔ وہ ہمارے باباجی سے ملئے ڈیرے پردوبار آئے تھے اور وہ بڑے موال لے کر آئے تھے اور بڑے جواب لے کراور جھولی بھر کے واپس گئے تھے۔

ان سے ملاقات ہوئی تو وہ کہنے گئے کہ پہلے آپ بھے سے بید وعدہ کریں کہ آپ ہمارے
''رحمت خانے'' پرتین چار دن قیام کریں گے اور بیں اس سے پہلے آپ کو جانے نہیں دوں گا۔
جب انہوں نے ''رحمت خانے'' کالفظ استعمال کیا تو میں چونکا کیونکہ یہ ہمارے بابا جی کا تھم تھا کہ
اپ گھر کے لیے''غریب خانے'' کالفظ کبھی نہ استعمال کیا کرو' یہ بڑی بیٹی کی بات ہے کہ آپ
ایٹے گھر کوغریب خانہ کہیں۔

جس گھر میں اللہ کی رحمیں ہیں برکتیں ہیں اولادے رزق ہے روشی ہے جوہ تو رحمت خانہ ہے۔ خیر یہ Term بہت کم استعال ہوتی تھی۔ میں صدیق کی یہ بات من کر بڑا خوش ہوا۔ میں نے کہا کہ ہال میں ضرور رہول گا۔ ان کے ساتھ رہنے میں جس بات کا بہت اچنجا ہوا اور جس کو میں ٹھیک سے بہجے نہیں سکا وہ یہ ہے کہ ان گھر والوں کے درمیان ایک ایک گفتگو ہوتی تھی ہلکی اور وہیں کہ جرمیری بجھا اور دانست سے باہر تھی۔ میں ان سے پوچھ بھی نہیں سکا تھا کہ آپ کس کی بات کررہے ہیں اور کیول کررہے ہیں۔ کیونکہ زیادہ تجسس کا تھم بھی نہیں ہے۔ یہ اچھا نہیں ہے کہ آ دمی دورہ میں اور کیول کررہے ہیں۔ کیونکہ زیادہ تجسس کا تھم بھی نہیں ہے۔ یہ اچھا نہیں ہے کہ آ دمی دورہ کے کہ دیکھواس کے گھر ہیں کون آ یاہ کون ایس کی قرآن پاک ہیں ہوئی سخت ممانعت ہے کہ آپ لوگوں کے ہیچھے تفیش نہ کرتے باہر گیا ہے۔ اس کی قرآن پاک ہیں ہوئی سخت ممانعت ہے کہ آپ لوگوں کے ہیچھے تفیش نہ کرتے بھریں۔ اللہ عیبوں کو چھپا تا ہے لیکن برتی تھی ہے دارے ہاں بیروائ عام ہے۔ پیچنیس ہم نے بیکہاں سے لیا ہے۔

اب میرے اندر بھی بہت گھد بر ہوتی تھی لیکن میں ان سے پوچھ نہیں سکتا تھا۔ جب ہم باہر سے گھوم پھر کے یا چکر لگا کر آتے تھے وہ اپن ہیوی سے پوچھتے کے '' کیسی ہو؟'' وہ کہتی کہ'' خوش آل ۔'' (خوش ہوں)

وه كيتية "الحدللة براى الحيلى بات ب-"

پھران کی بیٹی کسی دن کہتی کہ'' ابا دہ آتے نہیں بالا خانے سے پیتانیں ہم ہے کیا کوتا ہی ہوئی ہے ۔''

اب من مجس موجاتاك بااللدريكيابات بـ

مجھی ان کا بیٹا ٹریکٹر کھڑا کر کے آتا اور کہتا کہ اپا میں مجھتا ہوں کہ ہم اس معیار پر پورے نہیں از سکیس گئے جو معیار ہم نے اپنے لیے قائم کر دیا ہے۔ ہمیں جا ہیے کہ ہم اس سے باہر تکلیں۔ کیونکہ ہم بہت چھوٹے لوگ ہیں اس پراس کے ابا کہتے تھے کہ دنہیں الی کوئی بات نہیں۔ان شاءاللہ تعالیٰ اس میں کامیاب ہوں گے۔'' وہ جو صدیق صاحب تھے وہ پولیس کے ریٹائرڈ اٹسکٹر تھے اور وہ کانسٹیل ہے ترتی کرکے ایک ریٹلر کی حیثیت ہے۔ وہ نہایت ایما ندار آ دی ایک ریٹلر کی حیثیت ہے۔ وہ نہایت ایما ندار آ دی تھے۔ انہیں 'استو والا السکٹر'' کہتے تھے کیونکہ وہ دو پوٹلیاں ہر وقت اپنے ساتھ رکھتے تھے ایک شکر کی اور ایک ستو کی ۔ جب بھی کہیں جانا ہوتا تھا تھیٹ کے لیے' تو وہ اپنی پر دو بوٹلیاں ساتھ لے کر جاتے کی سے کوئی چیز نہیں لیتے تھے۔ رشوت کا تو سوال ہی پیدائیس ہوتا تھا۔ پانی بھی کسی کے ہاں سے نہیں بیتے میج وشام ستو گھول کرتی لیتے تھے۔

خواتین وحفرات! جب حفرت علی گوت یا قوت حیدری گاذکر کیا جاتا ہے تو بتایا جاتا ہے تو بتایا جاتا ہے تو بتایا جاتا ہے کہ کہ کی کی اور پر ستو جو کے بنتے ہیں۔ صدیق صاحب نے یہ بھی کی ہیں سے سیما ہوگا کہ جو میں بڑی طاقت ہو تی ہا اور وہ ستوا ہے ساتھ رکھتے تھے تھانے میں بھی جب تک وہ الیں ان گا اور ہے وہ دو بہر کے کھانے کے طور پر ستو گھول کر بی چیتے تھا اور وہ اس یارے ہو سے متاط سے کہ ان کے کھانے کے کوشش تو ان کی یہ بھی تھی کہ رزق جرام ان کے تھانے کے تھی کہ ان کے تھانے کے کہ اور وہ اس کے تھانے کے کہ اور وہ بہت کم تخواہ پر یہ کی تھی کہ درزق جرام ان کے تھانے کے قریب ند آئے لیکن یہ بڑا مشکل کام تھا۔ ریٹائرڈ ہونے کے بعد انہوں نے Management کی جب میرا ان کے گھرے چلے کا وہ دے کہ اور وہ بہت کم تخواہ پر یہ کام بڑی توجہ سے کرتے تھے۔ جب میرا ان کے گھرے چلے کا وہ دے ہے کہ اور وہ بہت کی اور وہ بھول ہوگی اور وہ بھول نارافتگی کا باعث ہے۔ ہمارا گھر تو بہت پیارا گھر ہے۔''

اس كابان كهاكة كياجوا....؟"

وہ کہنے گئی کہ'' ایک بندہ آیا تھا' دو پہر کے وقت تب گری بہت تھی۔ اس شخص نے ہمارے گھر دستک دی اور کہا کہ کیا گؤ دستک دی اور کہا کہ کیا کوئی پرانا دستر خوان گھر پر ہے' کوئی پھٹا پرانا تولید یا کوئی کپڑے کا فکڑا۔ گرمی بہت ہے ہیں نے لمباسفر کرنا ہے اور چا ہتا ہوں کہ اسے سر پرر کھلوں تا کہ اوا ورتیش ہے محفوظ رہ سکوں۔'' اس پراماں نے کہا کہ'' گھر بیں ایسی چیزیں بھری پڑی تھوڑی ہوتی ہیں۔'' اس شخص نے کہا کہ'' کوئی بوری کا فکڑا ہی دے دیں۔''

ليكن امال نے كہا كہ مارے ياس نيس ہے"

اس پرو چھن جلا گیا۔وہ سائل تھا اور سائل بارے بڑا سخت تھم ہے کہ ' سائل کو چھڑ کی نہ دو۔'' ہم ہے یہ بھول ہو گئی ہے۔اب ہم اس ہے معانی کیسے مانگیں اس کا پراسچت کیسے کریں۔ وہ اس پریشانی میں تھے کہ میں چلا گیا۔ پکھ دٹوں کے بعد یا ہفتوں کے بعد ججھے دوبارہ لوٹ کے آنا تھا۔ میں وہاں ان کی خدمت میں حاضر ہوا اور وہاں رہا' اس دوران میں نے ان سے کہا کہ'' یار یں تو تجسس سے بھرا ہوا تھا۔ آپ بیربتا کیں کہ بیرجو آپ کے گھر میں رہتے ہیں' بیر آپ کے بزرگ ہیں ما پیر ہیں۔ بیکون ہیں جو مجھے نظر نہیں آتے یا میں ان سے لٹہیں سکایا آپ نے جان بوجھ کے مجھے ان شے نہیں ملوا ایا' بیگون ہیں؟''

اس نے کہا کہ ''یہ پیرصاحب نہیں ہیں۔ یہ اللہ میاں ہیں' ہمارے گھر میں اللہ میاں رہتے ہیں اور ہم نے اپنی زندگی اللہ کوخوش کرنے کے لیے وقف کردی ہے کہ کسی نہ کسی طرح سے اللہ میاں کو خوش کیا جائے۔''

> میں نے کہا کہ ای بھیب وغریب بات تو میں نے پہلے بھی نہیں تی۔" آپ سے کیسے کہدرہ ہیں۔

وہ کہنے گئے ''میں بڑا نیک پاک صاف اور عادل تھانیدارتھا اور میں رزق حرام ہے بہت گھرا تا تھا اور بمیشہ حلال کی تلاش میں رہا اور اللہ کا فضل اور اس کی مہر بانی ہے کہ میں اپنے اس وعدے پر جو میں نے اپنی ذات کے ساتھ اور اللہ ہے کیا تھا' اس پر پور التر ابول لیکن ایک تلیج پر میں نے محسوں کیا کہ میر کی نیکی میر کی خونی میر اتفو کی بیسارے کا سار الوگوں کوخوش کرنے کے لیے وقف تھا کہ لوگ کہیں کہ کیسا کہا کہ کا ساز کیا کہ میر کی خواند وہ شخص تھا جولوگوں کے ڈرے نیک بنا ہوا تھا۔ (بی ذرا سے نیک بنا ہوا تھا۔ (بی ذرا سے نیل بھی و میر سے جمجھا تھا )''

میں نے پھر میر کوشش کی کہ'' میں بندوں کا ڈرول سے نکال دوں اور میں اسپے اللہ کوخش کرنے کے لیے پچھ کرون ''

ہم نے سوچا کہ ' یہ ہمارا گھرہے۔ بنا بھی صاف تھراہاورہم اینے اللہ میاں کواپنے گھر ہی

لے آتے ہیں اور ان کی بڑی مہر ہائی کہ وہ آگئے اور وہ یہاں رہتے ہیں اور یہاں تشریف فرما
ہیں۔اب ہماری دن رات یہ کوشش رہتی ہے اورہم ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں کہ ہیں کوئی ایسافعل تو
سرز دنیس ہو گیا کہ اس سے اللہ نا راض ہوجائے یا کوئی ایسی خوشی کی ہات کہ جس سے اللہ خوش ہوا ہو ہم
اس کے درمیان گھومتے رہتے ہیں اور ہماری زندگی کا مرکز مجاوماوا اللہ کی ذات ہے اورہم بندوں سے
مسلک ہوگئے کہ اگر اللہ سے محبت کرئی ہے تو چھر بندوں سے محبت ضروری ہے۔ اگر بندوں کی خدمت
کرئی ہے تو اللہ کے لیے کرئی ہے۔ بندوں سے سی صلے یا انعام کی تو قع تہیں رکھنی ''

خواتین وحضرات! میں اس کی بات س کر بہت حیران ہوا۔ میں نے کہا کہ" بریشانی کیا

200

وہ کہنے لگا کہ پریشانی میتھی میری بیوی نے جواس سائل کوخالی ہاتھ واپس کیا تھااور چھڑک

دیا تھا تو ہم سارے مایوں ہوگئے تھے کہ اب اللہ تھا لیٰ ہمارے گھر قیام نہیں کریں گے کیونکہ بیضدا ہی کا تھم ہے کہ سائل کو نہ جھڑ کا جائے۔اس پر میری بیوی کی طبیعت پر اتنا ہو جھ بڑا کہ وہ خور تشی کے قریب پہنچے گئی۔ وہ ایک دن بہت سارے دستر خوان اور کیٹر اس کے نکڑے خرید کے لائی اور انہیں کڑی دھوپ میں سر پر رکھ کر کھیت کی طرف جارہی تھی اور وہ بے چیارگ کے عالم میں جارہی تھی۔ آگے میرا بیٹیا ٹر بکٹر چلا رہا تھا۔اس نے دیکھا کہ مال ایسے ہی چلی جارہی ہے۔وہ ٹر بکٹر سے اتر ا اور بوچھا کہ '' مال کہاں جارہی ہو؟''

اس نے جواب دیا کہ''مجھ سے ہیکوتا ہی ہوگئ ہے۔ میں نے سائل کواس طرح سے جھڑک دیا ہے ادراب میری سمجھ میں نہیں آ رہاہے کہ میں کیا کروں۔'' اب اس خانون بردیوا گل کی کیفیت طاری ہوگئ تھی۔

صدیق نے بتایا کہ اس کے بیٹے نے کہا کہ'' ماں کوئی بات نہیں ہمارے پاس ایک بڑی انچھی چیز ہے۔وہ اللہ نے ہی ہمیں دی ہے اوراس کا نام معافی ہے۔''

خواتین وحضرات توبہ اور معافی اتنی اہم چیز ہے جو یار بارٹوٹتی ہے اور ہم بار بار کرتے ہیں لینی اہل بٹل بردا ہم ہے۔

اس لڑکے نے مال ہے کہا کہ ' پہتو جاتی آسان چیز ہے اور بیاللہ نے ہمیں عطا کررکھی ہے اور اللہ کی گود میں واپس جانے کے لیے اور اس کے وجود سے وابستہ ہونے کے لیے ایک ہی ذریعہ ہے اور وہ تو بہ ہے۔ وہ ٹریکٹر چلاتا تھا اور اس نے ولی ہی مثال دیتے ہوئے ماں کو بھیا یا کہ ماں تو بہا تنا اعلیٰ ورجے کا جیک ہے کہ اگر ہم اے ٹریکٹر کے پیچے لگا کیس تو اے بھی اٹھا لیتا ہے۔ آپ اپنا تو بہ کا جیک لگا کیں۔ اس کا لیورکھینچی جا کیں اور آ دی او پر چلتا جاتا ہے۔''

اگر کسی نے اللہ کے ساتھ وابستہ ہونے کا کوئی پر وگرام بنایا ہے تواللہ ہے کیے کہ جناب عالی! بھول ہوگئ معانی دے دیں۔اب بیرکوتا ہی سرز ذہیں ہوگی۔ سپے دل سے کہیں اور تو بہ فوری قبول۔ میں سرک کے مصرف کے سرف میں کہ مصرف اللہ میں کا مصرف ک

میں اس گھرانے کو دیکھ کر جہاں جیران ہوا وہاں بڑا خوش بھی ہوااور دعا دی کہ یااللہ ہم کو بھی اس میں سے تھوڑ اسا حصہ عطا کر دے۔ہم بھی تو پوری زندگی میں ایسی کوئی کوشش کریں کہ جس سے اللہ کوخوش کرنامقصود ہو۔

جب میں بلیٹ کر دیکھتا ہوں تو مجھے اپنی زندگی میں کوئی ایسافعل یا کوشش نظر نہیں آتی ہے۔ میں تو دنیا اور اہل وعمال کوخوش کرنے پر ہی لگا رہا اور معاشرے میں معتبر بننے کے چکروں میں ہی لگا رہا۔ میرے پوچھنے پراس نے بتایا کہ ہمارے سارے'' ٹیمز' (گھرانے) کامنتہائے مقصودیہ ہے کہ ایک دن ہماری ان کوششوں کے بدلے ہمارااللہ ہم سے کہددے کہ' میں تم سے راضی اور تم جھ سے راضی' آجاؤ میری جنت میں داخل ہوجاؤ۔''

انہوں نے کہا کہ''ای حال کامتنقبل بننے والا ہے(انہیں بابا بی کا یے فقرہ اچھی طرح یا دقعا) اگر آپ کا حال جنت کی طرف ہائل نہیں ہے تو پھراس کامتنقبل وییانہیں ہوسکتا۔ آپ کواپنی اس زندگی کوبھی جنت کانمونہ بنا کررکھنا ہوگا۔

ایک مرتبہ میں نے باباجی ہے اس کیفیت میں کہ ہم بارہ تیرہ برس تصوف اور صوفی ازم کا درس لے کر تھک گئے تھے یو چھا کہ''جی بی تصوف ہوتا کیا ہے؟''

وہ پچھ عجیب موڈ میں تھے۔ مجھے اب تک باد ہے کہ انہوں نے تین دفعہ ایک عجیب انداز میں ہاتھ اٹھا کرکہا کہ'' کامیاب از دوا جی زندگی کا نام تصوف ہے۔''

یں نے کہا کہ'' یااللہ یہ باباجی کوکیا ہوگیا ہے۔کہاں تصوف اورکہاں از دواجی زندگی۔''
لکیکن خواتین وحضرات! اب جول جول وقت گزرتا جارہا ہے اور میں گھروں کو قریب سے
د مکھ رہا ہوں اور جس جنت کا دعدہ ہم ہے کیا گیا ہے اور جس نفس مطمئۃ (اطمینان والےنفس) کی آرز و
میں ہم سب رہتے ہیں وہ ملتائہیں ہے۔اس لیے کہ بہت سارا بوجھ ہم نے اٹھالیا ہے۔ زندگیوں کے
درمیان ایک ہوئی خلیج پیدا ہوگئ ہے اور اطمینان والانفس اسی وقت میسر ہوگا جب آپ جہاں اور جس
حال میں ہیں اس پرخوش ہوں۔ جو تحض اور گھر انہ نا خوش رہے گا' ناشکرا ہوگا' اس سے عبت اور بیارٹیس
ملسکتا۔ جس کانفس مطمئن ہے اس کے لیے رائے کھلے ہیں۔

اللّٰدَ أَبِ كُواْ سَانِيالِ عطافر مائے اور آسانیال تقتیم کرنے کا شرف عطافر مائے۔اللّٰہ حافظ۔

March Street

### بش اوربليئر مت بنئے

ہم اہل زاویہ کی طرف ہے آپ سب کی خدمت میں سلام پہنچ۔

میرے باس آئ کوئی ایسی بات نہیں خاص طور پر بیان کرنے کے لیے جیسی کہ ہوتی رہتی ہیں گئیں آپ کے اعقصے چروں کود کھے کہ پختا اردگر داور اپنے گھر کا ماحول یاد آتا ہے۔اس کا میں ضرور آپ کی خدمت میں ذکر کروں گا اور وہ یہ کہ کس طرح سے معمولی معمولی چیزیں انسانوں کو ایک دوسرے کے قریب لائے کا باعث بن جاتی ہیں اور بڑی جزیں جو ہیں اور بڑے بڑے تہتے جو ہوتے ہیں بڑے برٹ کے گئی ہا کہ اور کن ہیں کھے کر آ دمی اس قدر ایک دوسرے کے قریب نہیں آتا ہے جس طرح وہ کسی ایک معمولی کی بات ہے جس طرح وہ کسی ایک معمولی کی بات ہے جس طرح وہ کسی ایک معمولی کی بات ہے جس طرح وہ کسی ایک معمولی کی بات ہے جس طرح وہ کسی ایک معمولی کی بات ہے باعث قریب آجاتا ہے کوئی دو تین ماہ پہلے کی بات ہے میں لڑیوں کے ایک کا گئی ہیں گیا تھا۔ اب مجھے یا دنہیں ہے کہ وہ کوئی دو تین ماہ پہلے کی بات ہے موقع تھا یا کوئی Debate کا کسی موقع تھا یا کوئی Debate

بچو! آپ جانتے ہیں کہ جب اس طرح کا کوئی موقع ہوتو انسان پر دباؤ ہو ھوجا تا ہے۔ جب میں اس تقریب سے فارغ ہوا تو بچیاں حسب عادت آ ٹوگراف لینے لکیس۔

ان میں ایک بڑی اچھی سارٹ می لڑی تھی سیکنڈ ایئر کی۔ اس نے کہا کہ'' کیا سرآ پ بھی اپنے زمانے میں آ ٹوگراف لیتے ہتے؟''

میں نے کہا کہ '' ہاں میں بھی آٹو گراف لیتار ہا ہوں اوراب بھی لیتا ہوں۔'' وہ جیرت سے بولی۔اب بھی آٹو گراف لیتے ہیں۔ کیونکہ اب آپ کواس کی ضرورت نہیں ہے'اب تو آپ آٹو گراف دینے والوں میں سے ہیں۔ یں نے کہا کہ دنہیں بچ اب میں بچھتا ہوں کہ جھے اس کی زیادہ ضرورت ہے۔''
تواس نے کہا ''آپ کی آٹو گراف بک تو بہت فیمتی ہوگ۔''
میں نے کہا کہ '' ہاں بہت فیمتی ہے۔''
وہ پوچھنے گی کہ ''آپ کی آٹو گراف بک میں تو بڑے نامورلوگوں کے دشخط ہوں گے؟''
میں نے جواب دیا کہ '' ہاں اس میں بہت ہی نامورلوگوں کے دشخط ہیں۔''
میں نے جواب دیا کہ '' ہاں اس میں بہت ہی نامورلوگوں کے دشخط ہیں۔''
اس نے درخواست کے انداز میں کہا کہ '' کیا ہم آپ کی آٹو گراف بک دکھے ہیں۔''
میں نے کہا کہ '' یہ شکل ہے۔ میں نداسے آپ کے پاس لاسکنا ہوں ندآپ کو وہاں تک
متعارف کروادوں اور میری یہ بھی آرزوہوگی کہ جس طرح سے میں زندگی جرآٹو گراف لیتار ہا' آپ
متعارف کروادوں اور میری یہ بھی آرزوہوگی کہ جس طرح سے میں زندگی جرآٹو گراف لیتار ہا' آپ
بھی لیں اورآخر میں آپ کا حاصل ضرب ای طرح کا ہو جس طرح کا حاصل ضرب میرا ہے۔وہ بڑی
بھی کی اورآخر میں آپ کا حاصل ضرب ای طرح کا ہو جس طرح کا حاصل ضرب میرا ہے۔وہ بڑی

جب میری شادی ہوئی تو وہ ایساز مانہ تھا جب امیری دعوی اور تقاضے اسے تھے نہیں اور ہم (میں اور ہانو قد سیہ) دونوں ایسے اور درمیانے درجے کے تھے اور دیسے زندگی بسر کررہ ہے تھے جیسے عام لوگ کرتے تھے کیمن خوش بہت تھے۔ہم دونوں بیضر ورچاہے تھے کہ ہماری الی Achievement لوگ کرتے تھے کیمن خوش بہت تھے۔ہم دونوں میضر ورچاہے تھے کہ ہماری الی گان اس کے اختیار میں نہیں ہوتی ہوتی ہیں جوتی ہیں جب تک اللہ اسے عطانہ کرے۔ہم ٹھیک ٹھاک زندگی بسر کررہ ہے تھے اور بیخواہش ہوتی کہ پھوتی ہیں جب تک اللہ اسے عطانہ کرے۔ہم ٹھیک ٹھاک زندگی بسر کررہ ہے تھے اور بیخواہش ہوتی کہ پھوتی ہے گھونہ کے گھواور چھوا کی جیزیں ہمارے گھر میں بھی اکسی ہوتی رہیں بھی نور بیا دونوں ہی گھر بنانے کی۔اچھا موگا وہ لمبا تزکا بھی لے ایک بات ضرور یا درکھے کہ عورت اور چڑیا دونوں ہی ایپ گھونسلے میں ہر طرح کا ڈکا "نکا استعمال کر لیتی ہیں۔ چڑیا کو آپ نے دیکھا ہوگا وہ لمبا تزکا بھی لے جارہی ہوتی ہے تھوٹا بھی سر کرنڈے جبیما بھی کھر درا بھی اور ملائم بھی اور جب اس کا گھونسلا بن چکتا ہوتا ہے۔

میری بیوی بھی چڑیا کی طرح کوشش کرنے اپنے غربی دعوے کے مطابق گھر میں الیک چیزیں لاتی تھی جواس کے گھر کوالی ہی عزت بخش سکیں جیسا کہ بڑے گھروں کوملتی ہیں لیکن بے چپاری کا بس نہیں چلتا تھا۔ پھرہم اچپا تک چھ میں امیر ہوگئے۔ ہمارے امیر ہونے کی ایک نشانی میر تھی کہ ہمارے گھر میں نئی چیز آئی جو پہلے ہمارے گھر میں نہیں تھی۔وہ شیمپوکی شیشی تھی۔اس زمانے میں کسی گھر اچھا ہیں بات کررہا تھا اپنی امارت کی۔ ہمارے امیر ہو چکنے کے بعد پھر ہم یہاں ایک امر کی Publication ادارے فرینکلن سے وابستہ ہوگئے۔ جُھے اس ادارے سے ایک کتاب Translate کرنے کا آرڈرمل گیا اور اس کے ایک ماہ بعد بانوقد سیہ کوبھی ای ادارے سے ایک کتاب کل گئی۔ہم نے تین مہینے کی مدت میں اپنی آئم میں اچا تک 5 ہزاررو پے کا اضافہ کر لیا۔ اس طرح اچا تک 5 ہزاررو پے کا اضافہ کر لیا۔ اس طرح اچا تک 5 ہزاررو پے کا اضافہ کر لیا۔ اس طرح اولیا تک 5 ہزاررو پے کا اضافہ کر لیا۔ اس طرح کے ہوائی جانے کے ہمارے گھر میں ایک بہت اعلی درج کی میز ہونی چا ہے۔ ہماری خوش قسمی ہی کہ آئیس دنوں کہ جارے گھر میں ایک بہت اعلی درج کی میز ہونی چا ہے۔ ہماری خوش قسمی کی آئیس کی میز تھی۔ اس سامان میں ایک کمال کی میز تھی۔ اس برام سے کم آٹھ افراد کو Serve کیا جا سکتا تھا۔ وہ ولائیت سے اس برکم سے کم آٹھ افراد کو Serve کیا جا سکتا تھا۔ وہ ولائیت سے کماؤر ہوئی گئی آگیا اور جان چھڑا نے کے لیے اس میں کہاڑ ہے کے گئی آگیا اور جان چھڑا نے کے لیے اس کی کوبی ریڑھالا وَاورا سے لے جاؤ۔''

اس طرح بانواس میزکوریژھے پررکھ کر بڑے فاتحانہ انداز میں گھر لے آئی اور ہمارے گھر میں بھی ایک نہایت اعلیٰ در ہے کی میز آ گئی۔ اب ہم میں ہے جس کو جو بھی کام ہوتا یا نہ بھی ہوتا وہ اس میز پر بیٹھ کر کرنے کی کوشش کرتا اور وفت گزرنے کے ساتھ ساتھ وہ میز ہمارے گھر اور زندگی کا ایک حصہ بنتی گئے۔ پھر گھر میں ہمارے بچے آتے رہے اور ہماری زندگیوں میں شامل ہوتے رہے۔ وہ بھی اس میز کی واستعال کرنے گئے لیکن میری بیوی بہت Particular اور مختاط تھی کہ اس میزکی جو Pine

Wood Top ہے کہیں اس میں کوئی خرابی ہیدانہ ہوجائے یا نشان نہ پڑے اور اس میزنے بانو کی زندگی عذاب میں ڈال دی تھی۔سارے کا م چھوڑ کراس کی نگا ہیں میز پر مرکوز رہتیں۔

خواتین وحضرات! نقذریے آگے کی کابس نہیں چلنا۔خدا کی کرنی میہ ہوئی کہ اس میز کے اور نشان پڑنے شروع ہوگئے۔ایک دن بانو نے دکھی ہوکر کہا کہ میں اب اس میز کا پائن ووڈ ٹاپ یالش کراؤں گی۔

میں نے کہا کہ دافعی اس کی حالت ایک نہیں کہ ہم اے ایے ہی رہنے دیں۔ چنانچہ پالش کرنے والے کو گھر بلایا گیا۔ اس نے دیکھ کرکہا کہ''اس ٹاپ پر رندہ تو لگنہیں سکتا کیونکہ یہ بہت Soft ہے اور ہمارے پاس ایسے آلات نہیں ہیں۔ جو ہم اس پر استعال کرسکیں۔ اس نے کہا کہ میں اس پر چار زیروکا ریگ مال لگا کر آ ہتہ آ ہتہ اس کی گھسائی کروں گا اور اس کے داغ دھبے جب دور ہوجا کیں گے تو چھر میں ملکے پینٹ کے ساتھ اس کو پینٹ کروں گا اور اپنی میز کی طرح ہوجائے گی۔''

جس دن اس پالش والے کوآنا تھا اور اس نے کام شروع کرنا تھا' اس رات میں اور میری بیوی بیٹے ای میز پر کچھ کام کررہے تھے تو میں نے اس ہے کہا کہ'' بانو اس میز کی سطح کوغورے دیکھو اوران تمام نشانات کے ساتھ اس تاریخ کو تلاش کروجب پینشانات یکے بعد دیگرے پڑتے رہے۔ یہاں تہارے بڑے بیٹے نے پرکارے نشان ڈالے تھے۔ جب وہ پرچہ ال کرد ہا تھا۔ پھرآ پ کی والده (میری ساس) وه اس کے کونے پر بیٹھ کراپیے مقرره وقت پر سرکو''بسما'' (خضاب) لگاتی رہیں' باوصف اس کے کہوہ بہت موٹااخبار پھیلا کر بڑی احتیاط کے ساتھ خضاب لگایا کرتی تھیں کیکن اس کے داغ وصحاس میزیرلگ ہی جاتے تھے۔ پھرجب ہمار امنجھلا بیٹا پیدا ہوا اس زمانے میں ایسے تھلونوں کا نیا نیارواج چلاتھا جو بغیر جپالی سے چلتے تھے۔ان کے پہنے ایک بارگھما دیئے جاتے تھے اور وہ تھوڑی در کے لیے جارج ہوجاتے تھے۔ ہمارا پیار انجھلا بیٹا جب ان کھلونوں کو گھسا گھسا کر چھوڑ تا تھا تواس میر پراس کے نشان پڑتے تھے اور اس میز پرایسے ہی نشان تھے جیسے جدہ کے باہر ٹینکوں کے پٹول کے نشان ہیں اور بینشان اس میز کی Surface پرموجود ہیں۔ پھر میں نے ایک مرتبہ اسے دفتر میں اسے باس کی خوشنودی کے لیے گئے کا ریک سنبر Wel Come کا ٹا تھا اور اس کو Paper Cutter کی بجائے کسی اور کٹر سے کاٹا تھا اور اس کے نشان بھی میز پرموجو جود تھے تم جو بڑے احتیاط سے اپنی سلائی مشین رکھ کرسلائی کرتی رہی ہواور اس کے جاروں'' پوڈوں'' کے نشان بھی بڑی پختگی کے ساتھ اس میز پرموجود ہیں۔ جب اتنے آ دمیول کے دسخط اس پرموجود ہیں توتم اینے اس فیمتی آ ٹوگراف کو کیوں ضائع کرتی ہو۔اس کوتو بڑی احتیاط ہے بڑی محبت سے بڑی دلجوئی اور دل جی کے ساتھ رکھنا چاہیے۔ یہ ہمارے گھر کی آ ٹوگراف بک ہے اور اس پر میرے میرے بچوں کے' تمہاری والدہ کے اور تمہارے' بے پرواکسی ملازم کے الغرض سب کے نشان موجود ہیں۔اگر اس پرچارزیر دکاریگ مال پھرا تو یہ سارے نشان مٹ جائیں گے۔ میں چاہتا ہوں کہتم اس کوایسے ہی رہنے دو۔''

یہ بات با نو کے دل کولگ گئی اوراس نے کہاٹھیک ہے لیکن اسے خوف بھی ہوا۔

بچو!عورت کے دل کا سب سے بڑا خوف یہ ہوتا ہے کہ دوسری کیا کہے گی جب مہمان گھر میں آئیں گے تو خوا تین تفر تفر کا نپ رہی ہوتی ہیں کہ کہیں کسی بات میں کوئی کی بیشی نہ ہوجائے ۔ کوئی میرنہ کہد دے کہاس کوتو گھر رکھنا نہیں آتا۔

میں نے اپنی بیوی سے کہا کہ ہم ایک پلاسٹک شیٹ خریدلیں گے جب گھر میں شرفاء کلتہ چین اور تقید کرنے والی عورتیں آئیں گی تو ہم اس پلاسٹک کورکواس میز پرڈال دیا کریں گے۔اس سے ان کی بھی تنظی ہوجائے گی اور ہماری آٹو گراف بک بھی محفوظ رہے گی۔انسانوں کے آپس کے تعلق کو بہت ڈھلے انداز میں دیکھنے کی ضرورت ہے۔اگرایک انسان کی روح دوسر سے انسان کی روح کو بجھنے کے لیے مائل ہوتو پھر بڑی آسانی ہوجاتی ہے اورلڑائی اور پچھ کا سماں جو آدمی تقابلی مطالعے میں برداشت کرتا ہے آسان ہوجاتا ہے۔

میں نے جونشانات آپ کو گنوائے ہیں' اب ان میں اور دستخطوں کا اضافہ ہو گیاہے۔ میرے بیٹے نے تھوڑے دن پہلے جھے امریکہ سے خطاکھا اور اس میں وہ مجھے سے یوں مخاطب ہوا'' ابو میں نے سناہے کہ آپ کے بوتے پوتیوں کی وجہ سے اس Autograph Page پر پچھ نئے دستخط بھی آگئے ہیں۔ میں چونکہ دور ہوں' اس لیے مہر بانی کر کے آپ اس آٹوگراف کے صفح کا ایک فوٹو تھینج کر جھے جھیجیں''

میں نے ایک ماہر فوٹوگر افری خد مات حاصل کر کے اس آٹوگر اف بیج کی تصویرا ہے ارسال کی ۔ اتنی ساری لمبی بات آپ کوسنا نے کا مقصد رہے تھا کہ کی دفعہ اللہ کی طرف ہے کوئی چیز انسان پر اجاگر ہوجاتی ہے۔ اور اللہ جمیں معلوم دنیا ہے ہٹا کر لامعلوم کی دنیا ہے بھی علم عطا کرتا ہے اور انہیں حاصل کرنے کے لیے انہیں اپنا نصیب بنانے کے لیے میرے اور آپ کے پاس ایک جھولی ضرور ہوئی چیا ہے۔ جب تک ہمارے پاس پھیلانے کے لیے اور حاصل کرنے کے لیے ایک جھولی نہیں ہوگی اس وقت تک وہ نعمت جواتر نے والی ہے وہ اترے گی نہیں۔ رحمت ہمیشہ وہیں اترتی ہے جہاں جھولی ہو اور جتی بڑی جھولی ہوگی ورجتی بڑی جھولی ہوگی اباسے یا مال

ے کوئی چیز حاصل کر تے ہی رہتا ہے اور آج ہی لے کے دو۔ آج ہی لے کے دو کی گر دان الا پتا ہے۔
آپ بھی اپ اللہ سے ضرور ما ٹگا کریں اور ضد کر کے ما ٹگا کریں کیکن پیضد سب کے سامنے نہیں ایک طرف کونے میں میٹھ کر۔ آپ جو بھی دل میں ہو ما ٹگا کریں اور اللہ کے پاس ایک ایسا میٹر ہے جو کرف کونے میں میٹھ کرے اپ جب دعا کریں تو کہ دوتی ہے۔ آپ جب دعا کریں تو پیضر ورکریں کہ 'اے اللہ وہ عطا کرے جو میرے فائدے میں ہے اور آپ کو بھی اچھا لگتا ہے۔''

الله میاں ہے کہیں کہ خداوند تعالیٰ میں دنیا داربندہ ہوں اور جوتو بہتر سجھتا ہے وہ عطا کرے اور ہوہ چیز ہو جومیر ہے بھی پیندگی ہے آپ نے دعامیں بیرچالا کی ضرور رکھنی ہے۔ جس طرح بش اور بلیئر ایک بی آ تکھ ہے دیکھتے ہیں اور ان کے وہن بھی ایک سمت چلتے ہیں۔ اس کا مطلب بیہ وتا ہے کہ الیک نظر میں یاز مین میں الله کی رحمت کا مقام وسعت میں نہیں ہے۔ بش اور بلیئر جیسی نظر ہے دیکھنے والا شخص سجھتا ہے کہ جومیں نے سوچ لیا 'وہ بی درست ہے۔ باتی سب غلط ہے اور ایس صورت میں کہ وہ خور آسودگی میں رہتا ہے اور ساری دنیا کور ہے دیتا ہے۔خور بھی عذا ب کی زندگی بسر کرتا ہے اور لوگوں کو بھی ایسے ہی عذا ب کی زندگی بسر کرتا ہے اور لوگوں کو بھی ایسے بی عذا ب میں مبتلا رکھتا ہے۔

میرااورآپ کا خدا کے ناتے سے بیفرض بنتا ہے کہ باوصف اس کے کہ ہم کو ہمارا پڑوی اچھا نہیں لگتا۔اس کی ناک بڑی موٹی ہے اورسر سے گنجا ہے لیکن وہ ہمارا پڑوی ہے اس کے رشتے سے میری زندگی آگے چل رہی ہے۔ہم چندلوگ یہاں بیٹھے ہیں جانے کتنے ہی کروڑ افرادیہ پروگرام سن رہے ہیں۔اس طرح ہم سب ایک دوسر سے وابستہ ہیں۔کون گیہوں اگا تاہے کون انگور بوتا ہے؟ کسی کو علم نہیں ہوتا لیکن وہ ہمارے لیے ایسا کر رہا ہے اور با قاعدگی سے بوریاں کریٹ بھر بھر کر ہمارے لیے بھیجے رہا ہوتا ہے۔ہم اس کا اوروہ ہمارانا م تک نہیں جانتا ہوتا۔

ہماری نانی آٹا گوندھنے سے پہلے کہا کرتی تھی کہ''جس کے نیں ایہہ کنک اگائی اے جس کے نے ایہہ آٹا پہیا اللہ انہاں دابھلا کل جہاں دامھلائ''

(جس کسی نے بھی بیرگندم ا گائی تھی اور جس کسی نے بھی اس کو پیسیا تھا' خدااس کا بھلا کرے' ساری دنیا کا بھلا ہو)۔

آپ خدا کرے بھی بش پاہلیئر نہ بنتا بلکہ دونوں آئکھوں سے اللّٰد کی رحمت کو تلاش کرنا۔ انسانوں سے جڑے رہناان سے وابستہ رہنا۔

الله آپ کوآسانیاں عطافر مائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطافر مائے۔اللہ حافظ۔

# تين كاخالى دُبداور بهار بيم معاملات

ہم اہل زاویہ کی طرف ہے آپ کی خدمت میں سلام پہنچے۔ گزشتہ مارچ کے مہینے میں غیرمتوقع طور پرسردی کی الیمی شدیدلبرآ گئی کہ وہ ہم سب سے برداشت کرنامشکل ہوگئی اور ہم حیران تھے کیونکہ ایس سردی ہم نے اپنی زندگی میں پہلے بھی نہ دیکھی تھی نہ سی تھی۔مارچ ایک طرح سے گرمیوں یا بہار کی ابتدا کامہینہ ہوتا ہے۔اس طرح کی سردی واقعی حیران کن ہاور ہم تو سر دی کو ٹینگلیں وغیرہ اڑا کر الوداع کہہ چکے ہوئے تھے۔اس سر دی سے جہال ہمیں تھوڑی سی تکلیف ہوئی وہاں خوشی بھی ہوئی کہ چلوسردی اور زیادہ لمبی چلی اور گرمی کم ہوئی۔ میں اپنے گھر کے پاس ایک بڑی س گراؤنڈ میں اسباکوٹ بہن کراور کمبل لے کروہاں بیٹھااس خنک ہواسے لطف اندوز ہور ہا تھا۔ یج کرکٹ تھیل رہے تھے اور مزے کی ہوا چل رہی تھی۔ میں ایخ کسی پر وگرام میں آپ کو بٹاؤں گا کہ '' گھبرو'' کیا ہوتا ہے اور جس طرح سے ہرن برف جاٹ کرخوش اور تیز رہتا ہے'اس طرح گھبرو بھی مھنڈی موا کھا کرخوش رہتا ہے۔ یہ باتیں ہمیں برانے بابے بتایا کرتے تھے۔ میں اس شنڈی ہوا سے لطف لےرہا تھااور طرح طرح کے خیالات ذہن میں آتے تھے اور میں شایدایے ساتھ بیٹھا ہوا تھا۔جس طرح میں آپ سے عرض کیا کرتا ہوں کہ آپ اپنے ساتھ بیٹھنے کی بھی عادت ڈالیں۔ہم سارادفت لوگوں کے حوالے كردية بيں۔ سارا وقت بولتے رہتے بيں ليكن اپنے آپ كو وقت نہيں دے پاتے بيں۔ آ دى كواپي ذات كے ساتھ بيٹھنے سے بہت كچھ عطا ہوتا ہے۔ بالكل اى طرح سے جس طرح سے غار حراميں حضور أي ا كرم مبيرها كرتے تھے خلوت ميں خاموثی ميں اوراپنے اوراپنے خدا كے ساتھ ڈائر يكٹ رابطه كرك۔ مين وبال ببيضا مواتفا كه مجحے وبال ايك عجيب ساشور سنائي ديا۔ايك ثين كاخالي ۋبه تضااوروه

بڑی تیزی ہے ہوا کے دباؤے لڑھکتا ہوا جار ہا تھا اور اس نے اس خاموش فضامیں ایساشور محایا ہوا تھا

کہ خدا کی پناہ۔ وہ شور کچا تا ہواجا تا پھر ہوا کے دباؤے پلتٹا اور دوسری طرف کوٹر ھکنا شروع کر دیتا تھا۔
جب وہ Right Side کو چلتا تو اس کی آ وازبدل جاتی تھی۔ جب وہ لمبائی کے زُن یا Right Side کو چلتا تو اس کی آ وازبدل جاتی تھی۔ بعض اوقات اس سے ایسی آ واز نگلتی کہ وہ نا قابل برداشت ہوجاتی تھی اور بھی وہ بھلی بھی لگتی تھی۔ بعض اوقات اس سے ایسی آ وازنگلتی کہ وہ نا قابل برداشت ہوجاتی تھی اور بھی وہ بھلی بھی لگتی تھی۔ بیس نے جاکراس ٹین کے شریر ڈیا جو پکڑ لیا۔ میری آ رزویہ تھی کہ بید ڈیڈنا ہونے سے کی طرح نی جائے کیونکہ بیرآ کے جاکر کی کھائی بیس کرے گا اور پھراس کے اوپر بارش پڑے گی۔ زبین بیس بے چارہ دھنس جائے گا اور بیری سائیل (Re-Cycle) ہونے سے رہ جائے گا۔ بیس اسے اٹھا کر اپنے ساتھ لے آ یا اور اسے بڑے سے کوڑے دان بیس پھینک ویا اور اسے بڑے گا۔ بیس اسے اٹھا کر اپنے ساتھ لے آ یا اور اسے بڑے سے کوڑے دان بیس پھینک ویا اور اسے گرو نے یا آ یا ایس کے کہ ایک آ وارہ گرو نے یا آ یک سے کی طرح یہ بھا گا پھرے۔

جب میں واپس جا کر بیٹھا تو جھے خیال آیا کہ زندگی میں ایک مقام پر ایسا ہی لڑھکتا ہوا ایک ڈبر تھا اور میراکوئی راستہ متعین نہیں تھا۔ میں بھی ادھر اور بھی اُدھر کولڑھکتا بھرتا تھا۔ اب میں نے سوچا کہ بچھکام ہونا چاہے۔ اس نے مار خلا تھا۔ اس کے صالح محمد چاہے۔ اس زمانے میں لا ہور سے روز نامہ مغربی پاکستان کے نام سے ایک اخبار لکلتا تھا۔ اس کے صالح محمد صدیق صاحب ایڈ پٹر تھے۔ وہ مجھے سے عمر میں زیادہ ہڑنے بیس سے البتہ تجربے میں بڑے تھے۔ پان چباتے رہتے تھے۔ میں ازخودان کی شاگردی میں واغل موگیا اور خیال بی تھا کہ مجھے لکھنے کا کام آنا جا ہے۔ میں وہاں جاتا رہتا۔ میراوہ نیانیا تجربہ تھا۔

خواتین و حفزات! سکول اور کالج کی لکھائی کا عملی زندگی کی لکھائی یاروزمرہ کی زندگی ہے بڑا
گہرافرق ہوتا ہے۔ بیں صالح محمصدیق کی شاگر دی میں لکھتار ہتا۔ میری دی ہوئی پچھ چیزیں جھپ
جاتی تھیں' پچھرک جاتی تھیں۔ وہ تحریروں کو کا شتے بہت تھ ( ظاہر ہے وہ ایک اچھے ایڈیٹر تھے ) اور
قلم کے تیر بہت چلاتے تھے جس سے میں بڑا دلبر داشتہ ہوتا تھا اور میں یہ بچھتا تھا اور ایک مقام پر میں سے
محسوس کرنے لگا کہ میں ایک رائٹر نہیں بن سکتا اور جھے پچھا اور کام کرنا چاہیے اور میں کوئی اور نوکری
کروں گا۔ سی اور میدان میں اروں گا۔ کا میاب ہوگیا تو اچھا'نہ ہوسکا تو بھی کوئی بات نہیں۔
انتہائی دلبر داشتہ تھا۔ جب گھر آتا تو میری ماں پوچھتی کہ'' تو پچھ کھاتا نہیں ہے۔''
تو میں کہتا کہ' کوئی ایسی خاص بات نہیں ہے۔''

اوراس بات ہے میری ماں بڑی پریشان ہوتی تھی کیونکہ میرے چہرے پرخوشی کے کم ہی آ ثار ہوتے تھے۔طبیعت پرایک بوجھ سار ہتا تھالیکن ا تنانہیں تھاجتنا ہمارے نوجوان نے ڈپریشن کے

میں ان ہے کہتا کہ' میں خود کوکوئی ایسامفیدآ دمی نہیں سمجھتا ہوں۔''

عالم ميں اب تسبير" كياہے۔

میری ماں مجھ نے پوچھتی کہ'' کیابات ہے' تو پکھ خوش نہیں ہے۔'' میں کہتا کہ''ہاں ماں ابھی تو خوش نہیں ہوں لیکن میراانداز ہے کہ ہوجاؤں گا۔'' اب میرے استاد بھی جھے سہارا تو نہیں دیتے تھے لیکن چاہتے ضرور تھے کہ میں اپنی ہمت اور پامردی کی بدولت اس مقام پر پہنچوں جہاں وہ جھے دیکھنا چاہتے تھے۔

ہمارے اس اخبار میں ایک کا تب سے '' تو کلی صاحب داؤھی والے ' وہ سرخیاں لکھا کرتے سے۔ ایک ون انہوں نے میری سلپ (جس پر رف خبر لکھی ہوئی ہوتی ہے) لے کر کہا کہ اشفاق صاحب باوصف اس کے کہ میں سرخیاں لکھتا ہوں اور موٹی کتابت کرتا ہوں اور باریک کتابت سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے لیکن میں آپ کی ہر تحریر کو بڑے شوق سے پڑھتا ہوں' اس لیے کہ آپ کی تحریر کی جو ابتدا (صحافتی زبان میں اس کو انٹر دکہا جا تا ہے ) ہوتی ہے یہ بڑے کمال کی ہوتی ہے۔ اس نے کہا کہ میرا اکیس بائیس برس پرانا تجربہ ہے اور سے بات بڑی خوش آئند ہے کہ آپ خبر یاسٹوری کی ابتدا بڑے کمال کی کرتے ہیں اور میں اسے پڑھ کر بڑا اطف اندوز ہوتا ہوں۔

خواتین و حفزات! آپ یقین کیجیاتی تی ایک شاباش ہے جو کسی بڑے آ دمی یا بڑے ایڈیٹر ہے نہیں آئی تھی اوران کا فرمانا کوئی متند بھی نہیں تھا' ہے نہیں آئی تھی 'ایک عام ہے کا تب کی طرف ہے موصول ہوئی تھی اوران کا فرمانا کوئی متند بھی نہیں تھا' لیکن اس نے بحثیت ایک قاری کے مجھے یہ کہا تھا۔ ان کے چندالفاظ نے مجھے" ری سائیکل' 'کردیا اور میں ذراحوصلے میں ہوگیا اور تو کلی صاحب نے مجھے مثبت انداز میں دھکا دے دیا تھا۔ جب آ دمی کو میں ذراحوصلے میں ہوگیا اور تو کلی صاحب نے مجھے مثبت انداز میں دھکا دے دیا تھا۔ جب آ دمی کو

ہماری بہوئیں ہماری ساسوں سے کیوں نالاں رہتی ہیں۔ ساسیں اپنی بہوؤں کو گہنے دے دیتی ہیں۔ گھرکی چابیاں دے دیتی ہیں گئیں دیتیں۔ انہیں یؤن آ تانہیں ہے۔ بھی یہیں کہتی ہے کہ ''تم نے شخصے چاول پکا کر کمال کر دیا ہے۔ بیگڑ والے چاول انتے کمال کے ہیں کہم سے یہ بھی پک نہیں پائے ہیں لڑکی تم نے یہ کیا ترکیب لڑائی ہے! اب ساس کے اتنا کہنے سے وہ زندہ ہوجائے گی اور ساری عمر آپ کی خدمت کرتی دہ چال ہے کی ۔ چاول گھلاتی دہ کی اور آپ کے لیے جان دے دے گی۔ خوا تین وحصر ات ! لڑھکتے ہوئے ڈب کواٹھا نا اور اس کوضائع نہ ہونے وینا ایک کمال ہے۔ اس کے بعد میں آ زاد کشمیر بیڈیو چلاگیا۔ یہ بڑے شکل حالات میں شروع کیا گیا تھا لیکن ہماری خوا شن کی کہ ہم اس بڑے ملک کے ساتھ '' بھڑ'' جا کیں جو ہم پر ہر طرح کے حملے کرتا ہے۔ ہماری خوا ہش تھی کہ ہم اس بڑے ملک کے ساتھ '' بھڑ'' جا کیں جو ہم پر ہر طرح کے حملے کرتا ہے۔ ہماری خوا ہش تھی کہ ہم اس بڑے ملک کے ساتھ '' بھڑ'' جا کیں جو ہم پر ہر طرح کے حملے کرتا ہے۔ ہماری خوا ہش تھی کہ ہم اس بڑے والی تھا اور چھوٹے جوڑکا پہلوان تھا اور وہاں بڑے بڑے نامی گرامی لوگ

كام كرتے تھے۔لہذا میں وہاں ذرا' <sup>د ك</sup>ن د با'' كے رہتا تھا۔

آج کے حالات بڑے ہی پراگندہ ہیں۔اس زمانے میں توبڑی، آسانیاں تھیں۔ تب نہ حکومت اتی بوجھل تھی نہ اس کے تقاضے اس قدر سے نہ شفاف الیکشن کی بات ہوتی تھی۔ایک رات میں نے ایک فیچر لکھا' اس بات کواب تو چون برس ہو گئے ہیں۔اس فیچر میں جمہوریت نہیں تھی۔ایک وادی کی زندگی کا ذکر تھا۔ اس کا نام تھا "Abraham Lincoln Walks at Midnight" یہ ایک بڑی مشہور نظم تھی اور میں نے اس کو ٹائٹل بنا کر فیچر لکھا۔ اس میں تحریر تھا کہ کس طرح ابراہم نکئن تشمیر کی وادی میں آتا ہے جو ڈیموکر لی کا اتنا بڑا علم ہر وارتھا اور وہ ویکھا ہے کہ تشمیر لیوں کے ساتھ کتنا ظلم ہور ہا ہے۔ میں نے ریڈیو پر سننے والوں کو اپنے فیچر سے پڑھ کرسنایا کہ تشمیر کی وادی میں پہنچ کرا براہم کئن ایک تقریر کرتا ہے اور تشمیر کے لوگ اس کے اردگر دکھڑے ہوجاتے ہیں۔ابراہم کئن انہیں مخاطب کر کے کہتا ہے کہ د' باوصف اس کے تمہارے اور پر انتا بڑا ہو جھ پڑر ہا ہے اور تمہاری زندگی مشکل ہے لیکن میں نے ایک تا تا ور کی جو بین کہ اتنی مشکل زندگی ہر کرنے کے بعد آ دمی آ میانیوں سے جمکنار ہوتا ہے۔'

جب میں نے یہ فیچر پڑھااور پیراؤ کاسٹ ہوگیااور مجھے تب بہت بڑے آرٹسٹوں کا سہاراتھا۔

یہ پروگرام رات کے نوخ کر تیس منٹ پرختم ہوا تو میر ہے اسٹیشن ڈائر یکٹر محمود نظامی صاحب جوطبیعت کے ذرااور طرح کے آ دمی تھے ان کی طبیعت بڑی ہخت تھی۔ کم وقت میں زیادہ کام کرنا چاہتے تھے۔ ان کا مجھے نون آیا ورانہوں نے مجھے کہا کہ "Take Great Pride" اس دن کے بعد سے ابتک میرے پاؤں زمین پرنہیں گئے ہیں۔ مجھے کی استاد نے پچھنہیں سکھایا لیکن ان دومہر بانوں ابتک میرے پاؤں زمین پرنہیں گئے ہیں۔ مجھے کی استاد نے پچھنہیں سکھایا لیکن ان دومہر بانوں رسائح محمد این اور محمود نظامی ) نے عالم بے خیالی میں دل کی سچائی کے ساتھ اس طرح سے (صائح محمد میں کی کے رساتھ اس طرح سے کا کھر میں کی کے دور میں کی اور سہارے کا متلاثی یا طلبگار نہیں رہا۔

اگر زندگی میں آپ کے قریب ہے کوئی لڑ کھر اتا ہوا' چکر کا ٹنا ہوا خالی ٹین کا ڈبہ گر رہے تو
آپ رک جا ئیں اوراس پر توجہ دیں۔ آپ کی زندگیوں کے قریب ہے جوٹین کا ڈبہ گر رتا ہے وہ غریب
آ دمی ہوتا ہے۔ مخلص شخص ہوتا ہے۔ معذور آ دمی ہوتا ہے اوروہ ان پڑھ ہوتا ہے۔ اسے معاشر ہے میں
پر کھنیں ملا ہوتا۔ آپ نے اس کو خدروٹی دیئی ہے نہ کیڑا دینا ہے نہ مقام یا بینک بیلنس عطا کرنا ہے۔
بس اس کی عزت نفس لوٹانی ہے۔ جس طرح تو کلی صاحب نے بچھے کہا اور اس کے بعد محمود نظامی
صاحب نے مجھے کہا۔ اس طرح ہم سب کا یہ فرض بنتا ہے کہ انسان کی عزت کریں۔ بس دوسرے انسان
کی خیریت دریافت کرنی ہے۔ حال احوال ہوچھنا ہے۔

يبيو! اگرآ پ كواي گھريس كام كرنے والى خواتين كے بچوں كا خاونديا باپ كا نام يادره

جائے تو پیضرور پوچھناہے کہ' جاچاچراغدین کا کیاحال ہے۔' اس نے پیات آپ کے منہ سے پہلی بارسنی ہے۔

ٹین کے بیکھڑ کھڑاتے ہوئے ڈبجوآپ کے اردگردسے ہروقت گزرتے رہتے ہیں اور ہم ان سے بہتوجہ ہوکراپنی زندگی اپنی مرضی سے بسر کرتے رہتے ہیں کین ہمارا یہ فرض ہے کہ ہم ان کو روکیس اور اس ضائع ہونے سے بچائیں اور اس ضائع ہونے سے بچائے کے لیے آپ کواپنی گرہ سے پچھ بھی خرچ نہیں کرناہے۔

اپنے گھر داخل ہوکراپی آپاسے یا ہوک سے یا بوڑھے دالدین سے آپ بیضرور کہا کریں چاہے بھی بھی کہ آپ بہت اچھی ہیں۔ مجھے بڑے ہی اجھے لگتے ہیں۔ آپ جن سے محبت کرتے ہول ' انہیں ضرور بتایا کریں' آپ مجھے اچھے لگتے ہیں۔ اگر آپ کسی سے کوئی ویلڈ نگ کا کام کروائیں یا کسی سے اور کوئی کام کروائیں نو آپ سے اور کوئی کام کروائیں نو آپ اسے نیا'' پتاوا' ڈلوائیں تو آپ اسے ضرور Appriciate کریں۔

ولایت میں تو Thank you very much کہنے کارواج عام ہے۔ہم نے بیسیکھانہیں ہے حالانکہ یہ ہمارا طرو خاص تھا۔ بظاہریہ معمولی تی بات ہے کیکن ہماری معاشرتی زندگی کے ساتھ اس کا بردا گہرااور ممین تعلق ہے۔

ہمارے دین کی تین مفبوط بنیادیں ہیں۔ایک اعتقاد دوسراایمان اور تیسر امعاملات۔
اللہ کے نفل سے اعتقاد کے توہم بڑے کیے ہیں۔عبادات بھی خوب کرتے ہیں۔مساجد بھری ہوئی ہوتی ہیں کئی معاملات کے میدان میں ہم صفر ہیں۔ہم معاملے کو جان ہی نہیں سکے۔ہمیں علم بی نہیں ہے کہ ہماراہمارے پڑوی کے ساتھ کیارشتہ ہے۔دوست سے کیارشتہ ہے۔ابا امال بیوی کے ساتھ کیارشتہ ہے۔دوست سے کیارشتہ ہے۔ابا امال بیوی کے ساتھ کیارشتہ ہے۔دوست سے کیارشتہ ہے۔یہ ایا اسال بیوی کے ساتھ کیارشتہ ہے۔

جب تک ہم معاملات کی ری کو و یی مضبوطی ہے نہیں پکڑیں گئے جیسا کہ حضور نبی اکرم علیہ اسے خطبول نے حکم دیا ہے اس وقت تک ہماری بیل منڈ ھے نہیں چڑھے گی۔ جب تک منبر کے اوپر جمعہ کے خطبول میں اس بات پر توجہ نہیں دلائی جائے گئ ہم تھوڑے سے بھنے رہیں گے۔خوا تین کو تو بطور خاص اس کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ میں اس پروگرام کی وساطت سے تو کلی صاحب اور نظامی صاحب کا جواس طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ میں اس پروگرام کی وساطت سے تو کلی صاحب اور نظامی صاحب کا جواس دنیا میں نہیں ہیں ان کا شکر میا اور کر تاہوں اور آپ کو گواہ بنا کر میہ کہتا ہوں کہ جھے ہے بھی ہوسکا جس کری پر میں میٹھ سکا نیان کی حوصلہ افر الی کی بدولت تھاور نہ جھ میں کوئی ذاتی خوبی نہ جب تھی شاہ ہے۔

اللہ آپ کو آسانیاں عطافر مائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطافر مائے۔ اللہ حافظ۔

## شەرگ كا ڈرائنگ روم

ہم اہلِ زاویہ کی طرف ہے آپ کی خدمت میں سلامِ پہنچ۔

ہمارے ایک بابا سے جوڈیرہ غازی ہے ملئے میرے گفر کبلورخاص تشریف لائے تھے۔ان کی کپڑے کی دکان تھی اوران کا دکا نداری کا انداز بہت مجیب تھا۔ایک تو وہ ایک گز کپڑے پرصرف جار آنے منافع لیتے تھے۔ یہ بڑے کمال اور حیرانی کی بات ہے۔ دوسرایہ کہ وہ اپنی دکان ظہر کے بعد بڑھا دیتے تھے۔

ان کا کہنا یہ تھا کہ اللہ تعالی نے دنیاوی کام کے لیے فجر سے ظہرتک کالمبا Gap دیا ہے اور ظہر کے بعد اللہ کا ٹائم شروع ہوجاتا ہے اور اپنی دکان بڑھا چکنے کے بعد وہ اللہ سے لولگا لیتے تھے۔ وہ مجھ پر بڑی شفقت اور مہر بانی فرماتے تھے۔ جب بھی لا ہور آتے مل کرجاتے تھے اور میں بھی بہت آرز ومندی سے ان کے آنے کا انظار کرتا رہتا تھا کہ جب وہ آئیں گے تو ان سے ملا قات ہوئی اور کوئی نئی اور ایس پریکٹیکل بات معلوم ہوگی جو کتا ہوں میں نہیں ملتی۔ ایک دفعہ میں نہا رہا تھا تو وہ تشریف لاے اور انہوں نے اور فیس کہا کہ 'اشفاق کو باہر جیجو۔''

میری بیوی گیٹ پرگئی اوراس نے ان سے کہا کہ''جی وہ نہارہے ہیں۔'' میں بھی ان کی آ داز س کرغشل خانے سے چلا یا کہ''نہیں روکؤروکو۔''

کیکن انہوں نے اپنی او نجی آ واز میں کہا کہ'' فراق' فراق' فراق' ان کانڈل پانا بھی زندگی کا ایک حصہ ہے۔ بیہ طےنہیں تھا کہان سے ملاقات ہوجاتی۔''

میں اندر سے بہت چیخا چلایا کہ اللہ جانے وہ کب آئیں گے اور وہ فراق کالفظ کیوں کہہ

رہے ہیں لیکن وہ اس طرح سے بیلفظ دہراتے ہوئے چلے گئے ۔ میری بیوی نے بھی انہیں روکنے کی بڑی کوشش کی لیکن وہ نہیں رکے۔ پھر میں سوچنے لگا کہ وصال اور فراق جدائی اور قربت کے درمیان ایک مقام ہے اور وہ اعتماد اور لیقین کامقام ہے ۔ آپ اعتماد کے اندرا پنے آپ کوداخل کر کے اس توقع کے ساتھ بیٹے ہیں کہ بات ضرور ہوگی اور ضرور پوری ہوگی بشر طیکہ آپ وصال اور فراق کوان دونوں سائیڈ ول کوا چھی طرح سے سیجھتے ہوں ۔

اعتمادتک بہنچنے کے لیے انسان کواس' وبدہ' سے بھی گزرنا پڑتا ہے جو کہ اس کوخدا کے قریب پہنچنے میں ادراسے واصل ہونے کی راہ میں حائل ہوتی ہے۔

اب الله تعالیٰ فر ماتے ہیں کہ''تمہارے رزق کا میں ذمہ دار ہوں اور عزت اور ذلت تمہیں میں دیتا ہوں۔زندگی اور موت بھی میرے ہاتھ میں ہے۔''

بندہ یہ بھتا ہے کہ نہیں رزق تو میری اپنی کوشش اور محنت اور توجہ سے ملتا ہے اور (نعوذ باللہ) اللہ میاں بھول بھی سکتے ہیں۔ انہیں کیا پہتہ ہے کہ میں کو چہ گنگا اور محلّہ ماشکیاں میں رہتا ہوں اور اس طرح آ دمی کا یقین بلتارہتا ہے اور ہم جو پڑھے لکھے آ دمی ہیں' ان کا یقین زیادہ ہلتارہتا ہے اور جودوسرے ہوتے ہیں اور جوزیادہ تعلیم یافتہ نہیں ہوتے' ان کا ایمان زیادہ مشحکم اور پکا ہوتا ہے۔وہ کہتے جودوسرے ہوتے ہیں اور جوزیادہ تعلیم یافتہ نہیں ہوتے' ان کا ایمان زیادہ مشحکم اور پکا ہوتا ہے۔وہ کہتے ہیں' اللہ سچا جیسے کرے گا اس کی مرضی ہے اور اس طرح سے ہی ہوا۔'

ہمارے پاس جغرافیۂ ریاضی' جیومیٹری اور سیاست کے بڑے مسائل ہیں اور یقین کی وہ گھڑی جو ہروقت انسان کا ہاتھ پکڑ کراس کے ساتھ چلنی جیا ہے وہ ساتھ چلتی نہیں ہے۔

ایک مقام خواتین وحفرات ایسا بھی آیا کہ قائدا قطم کو جوایک بہت بڑے سیاستدان بھی تھے انہیں بھی ضرورت محسول ہوئی کہ وہ اپنی قوم کو مثبت انداز میں اس بات کا حکم دیں کہ قطیم اتحاداور یقین حکم کا پیدا ہونا ضروری ہے کیونکہ تنظیم اوراتحاد یقین حکم کا پیدا ہونا ضروری ہے کیونکہ تنظیم اوراتحاد یقین حکم کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ان متیوں کا ایک ساتھ ہونا اشد ضروری ہے۔ورحقیقت بہت سارے خوف ہیں جو بمیں گھیرے رکھتے ہیں اور وہ سارے خوف نہیں جو بمیں گھیرے رکھتے ہیں اور وہ سارے خوف ذبن کی پیداوار ہیں۔ہم چونکہ کمر درآ دمی ہیں اور ہرقدم پر ڈگرگا جاتے ہیں۔ہم یہ جھتے ہیں کہ خوف والم کو بے خوفی سے دور کیا جاسکتا ہے۔کوئی ایس ڈیوائس کوئی ایسا کا لامنتریا ایس چالا کی اختیار کی جائے کہ ہمارے اوپر آنے والے اندیشے ختم ہوجا کیں۔

ہماراسب سے بڑا اندیشہ ہماراستنقبل یا فیوچرہے کہ کل کیا ہوگا۔ آبادی بڑھ جانے کا اندیشہ پانی کی کی کا اندیشہ اور بیا ندیشہ کہ ہم بیجو آج مزے کررہے ہیں اوراعلی درجے کا انگور کھا رہے ہیں' جاپانی پھل اڑارہے ہیں' معلوم نہیں کل میسر ہوگا کہ نہیں۔ہم اسی خوف کے شکنچے میں پھنے ہوئے ہیں۔ اس خوف کو دورکرنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ آپ اپنے اندراعتادی فضا پیدا کریں جب تک خوف کے اندررہتے ہوئے اورغم میں بہتلا ہو کر آپ کے دل کے ''آپ بلنے'' (گھونسلے) میں یقین کا انڈہ پیدا نہیں ہوگا اس وقت تک آپ چل نہیں سکیں گے۔ اس یقین کا بیدا ہونا بہت ضروری ہے۔ اگر آپ یہ یقین دل میں بٹھالیں کہ ہاں ہم ہیں ہماراخدا ہے اوراس کے وعدے سچے ہیں۔ پھریات بنے گی۔ آپ نے لوگوں کو یہ کہتے شاہوگا کہ نجانے اکیسویں صدی میں کیا ہوگا؟ بجائے اس کے ہم خوشی منا کئیں اورخوشی خوشی خصدی میں کیا ہوگا؟ بجائے اس کے ہم خوشی منا کئیں اورخوشی خوشی خصدی میں داخل ہوں' ہم اندیشوں میں ببتلا ہو کر بس تفر تھر کا نبے جارہے ہیں۔ منا کئیں اورخوشی خوصا حب اعتاد ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ اکیسویں با کیسویں صدی جوصدی بھی آئے میں ہوں گے۔ بھول کیدر استہ ہے میرے چلنے کی استطاعت ہے۔ سارے کام بہتر ہوں گے۔ کیوں نہیں ہوں گے۔ جب جانور' بیچھی پکھیر واعتاد میں ہوتے ہیں' چڑیوں کو بھی خوف نہیں ہوتا۔

ہمارے گھر میں چڑیوں کا گھونسلا تھا۔ اس گھونسلے پر اتنی بارش ہوئی۔ تین دن مسلسل دن رات وہ گھونسلا بارشوں کے سم سہتارہا۔ میں بہت خوف زدہ ہوا اور اپنی بیوی ہے کہا کہ یہ بچاری تو مرجا ئیں گی۔ تین دن ہوگئے یہ چوغا کھیئے بھی نہیں گئیں۔ اگر نہیں جاسکی ہیں تو کم از کم انہیں خوف کا اظہار تو کرنا چاہے۔ انہیں چھوٹا سا اخبار چھا پنا چاہے اور اس میں ایڈ بیٹوریل لکھنا چاہے کہ''ا ہے پیاری چڑیو تہمارا کیا ہے گا۔ اتنی موسلا دھار بارشوں میں تم تو بھوکی مرجاؤگی۔ انہیں دوسری چڑیوں پر بھاشن جھاڑنا چاہے اور بہت خوف کا اظہار کرنا چاہے اور کہنا چاہے کہ اللہ میاں کو اب بارش بند کردینی چاہے اور کومت وقت کو بھی ہمارے گھونسلوں پر توجہ دینی چاہے وغیرہ وغیرہ۔''لیکن وہ آرام سے بیٹھی رہیں۔ جس دن بارش ختم ہوئی ٹھر کرکے اڑیں۔

اچھا اب میہ پیتینیں ہوتا ہے کہ ان کا پہلا Stop کونسا ہوتا ہے۔ ہمیں تو پیتہ ہوتا ہے نامیہ اشیاۓ خوردونوش کی دکان ہے بہاں سے سودا لانا ہے۔ اب چڑیوں یا جانوروں کی تو کوئی خاص مارکیٹ نہیں ہوتی ہے۔ انسان کوخدا پر مکمل اعتماد کا اظہار کرنا جا ہے لیکن یہ پیدانہیں ہوتا۔ انسان اس سے بڑا گھبرا تا ہے۔

خواتین وحضرات! آپ کبھی اپنی زندگیوں کا معائند فرمائیں تو آپ کو ہڑی جرانی ہوگی کہ آپ ہڑی ہیں۔ مثال کے آپ ہوئی ایم نظامیں داخل ہوکر بہت سے کام پورے اعتاد کے ساتھ کرتے ہیں۔ مثال کے طور پرآپ کوئی اہم خط کھتے ہیں اور اس کوڈا کانے کے لال ڈبے میں اس یفین کے ساتھ ڈال دیتے ہیں کہ دہ اپنی منزل پر پہنچ جائے گا اور بہ حاصل پور آپ کے کی پیارے کے ہاتھوں میں جلا جائے گا۔ آپ خط ڈال کربے فکر ہوجاتے ہیں۔ بیا یک چھوٹا سااعتاد ہے۔ اگر اس کی پرورش کی جائے اور

ا سے توانا کی بخشی جائے تو یہ ایک بڑااعثا دبھی بن سکتا ہے۔ آج سے تقریباً دوسال پہلے کی بات ہے کہ مجھے ایک چیک ملا۔ وہ ایک لا کھروپ کی چیک تھا۔ اس سے پہلے میں نے لا کھروپ پینڈل کیا تھا اور نہ ہی ویکھا تھا۔ آپ کو تو پتہ ہی ہے کہ نوکری پیشہ لوگوں نے مہینے کے مہینے محصوص شخواہ پر ہی گزارا کرنا ہوتا ہے۔

وہ چیک جھے کیش کرانا تھا۔ جب میں بینک میں گیا اور کیشیئر کووہ چیک دیا تو اس نے مجھے ٹوکن دیا۔ اب میں ایک لا کھرو پے کی اپنے شین ایک بڑی رقم کے چیک کودے چکا ہوں اور ٹوکن لے کراعتاد میں کھڑ اہوا ہوں' حالانکہ چیک لینے والے نے چیک کے چیچے دستخط بھی کروالیے تھے اور رقم دینے سے پہلے انہوں نے جھے سے ٹوکن بھی واپس لے لیا تھا۔ اب وہ بڑی آسانی کے ساتھ کہد سکتے تھے کہ جی آپ کو پے منٹ ہوگئ ہے۔ اب یہ میں Suggestion نہیں دے رہا ہوں کہ ایسا ہونا چاہے (مسکراتے ہوئے) یہ اعتاد تھا کہ نہیں' وہ ایسے نہیں کہیں گے اور جھے رقم دیں گے۔

ہرروز لاکھوں' کروڑوں آ دمی اسی یقین کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ لین دین کرتے ہیں۔ ہم محکہ ڈاک اور بینکنگ سٹم پریقین کرلیتے ہیں' اپنے خدا پریقین نہیں کرتے۔ہم اپناایک بچہ ایک اعلیٰ سکول میں داخل کرتے ہیں اور ہمیں اس بات کا یقین ہوتا ہے کہ یہ بی اے کرے گا۔ اس کے بعد سیمقا بلے کا امتحان دے گا۔ یوں امتحان میں کا میاب ہوگا اور پیقر پارکر میں ڈپٹی کمشنر گے گا۔

وہاں تک تولیقین چلتا جاتا ہے۔ یہاں آ کر بریکیں کیوں لگ جاتی ہیں۔ یہاں ہمارے دل کے گھونسلے میں وہ انڈ ہپیدانہیں ہوتا جسے اعتاد کا نام دیا جا سکے۔

جب آپ اپ خوف کو دور کرنے کے لیے کوئی اور لیور استعال کرتے ہیں اور کوئی اور ''او پائے'' (صل) ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں تو پھر آپ کے اندراعتاد پیدائییں ہوتا ہے۔ایک زمانہ تھا کہ بجل کے تار تانے کے ہوا کرتے تھے'ان میں بے بکل بہت اچھے طریقے سے گزرتی تھی۔

جن مما لک کے پاس تا نے کے ذخائر تھے ان میں افریقہ کے وہ ملک بھی تھے جن پر گوروں
کا قبضہ تھا۔ انہوں نے کہا کہ تھوڑے سالوں کے اندر تا نے کی قیمت سونے ہے بھی بڑھ جائے گی کیونکہ
اس کی ڈیمانڈ میں بہت اضافہ ہو گیا تھا۔ اب انہوں نے اپنی عقل اور دانش کے مطابق تا نے کے ذخائر
پر چھاؤٹی ڈال دی اور انہیں سینے ہے لگا کر بیٹھ گئے اور تا نے کو باہر نہ آنے دیتے تھے کہ اس کی قیمتیں
بڑھیں گی تو بیچیں گے۔

اس طرح پھر بحلی کی تاروں کے لیے سلور کے تاراستعال ہونے لگے کیونکہ تا نبادستیا بنہیں تھا۔ اب خدانے بھی اپناایک نظام رکھا ہوا ہے۔اللّٰد فرما تا ہے کہ (ترجمہ)'' میں ان سے زیادہ مرکرسکتا ہوں۔' کہ اگر وہ مکر کرتے ہیں تو اللہ بھی اس بات کے قابل ہے مکر کرسکے۔اللہ نے ان لوگوں کوجن کے پاس تا نبانہیں تھا' انہیں عقل دی اور کہا کہ چلوتم ایک سیطلا ئٹ تیار کروجس میں تا ہے کی ضرورت ہی نہ پڑے اور ذخیرہ اندوزوں کومنہ کی کھائی پڑے۔اللہ بے شک جو چاہتا ہے کرسکتا ہے۔ آپ جانتے ہیں نا کہ ہمارا یہ پروگرام بھی سیطلا ئٹ کے باعث ساری دنیا ناروے اور برطانیہ میں بغیر تاراور تا نے کے دیکھا جارہا ہے اور تا نے والے بیٹھے رور ہے ہیں۔اللہ کے پاس بڑے طریقے ہیں اور انداز ہیں۔

مشکل مجھ پر بھی آتی ہے۔ گھبراہ ہے بھی آتی ہے۔ گھبراہ ہے کو موں کرنے والوں میں میں بھی آتی ہے۔ گھبراہ ہے کو موں کرنے والوں میں میں بھی آپ کے ساتھ شامل ہوں۔ میں بڑادھنتر خال نہیں ہوں۔ آپ بیدنہ بھٹے گا کہ میں کسی بات کی پروا نہیں کہ بیاں کرتا نہیں خوف اور تشویش میرے اندر آپ سے ذیادہ بی ہوگی کیونکہ میں آپ سے دو کتابیں زیادہ بڑھا ہوا ہوں۔

خواتنین وحضرات! خوش نصیب آ دمی وہ ہے جواپنے اندرخوف کے باوجودیقین محکم پیدا کرتا ہے۔

ُ اگرآپ کہیں گے کہای یقین ہے ایک شیر نرپیدا ہوگا جوآپ کی حفاظت کرے گا تو ضرور ابیا ہوگالیکن اگرآپ کہیں گے اور داویلا کرتے رہیں گے کہ'' مارے گئے' لوٹے گئے' برباد ہوگئے۔''

تواس طرح سے کام بننے والانہیں ہے۔ ایک بارہم ناران گئے۔ وہاں دو تین دن قیام کے بعد ہماراارادہ چیل سیف الملوک جانے کا تھالیکن ہمیں ہارے گروپ لیڈر ممتاز مفتی نے رائے دی کہ بانا کنڈی چلتے ہیں۔ یہ ناران سے الئے ہاتھ پر واقع ہے۔ نہایت خوبصورت پیاری جگہ ہے۔ وہاں پہاڑوں کے اندر ساہیوال اور فیصل آ با رحیسی مٹی ہے۔ بڑے خوبصورت پھولوں کے تختے وہاں جھے ہوئے ہیں۔ ہم وہاں بڑے لطف اندوز ہوں گے۔ وہاں کے ایک مقامی کوہتانی خص نے ہمیں گائیڈ کیا کہ اس جگہ ہے ۔ پہر وہ ان کی شاخوں کے اندر اور ان کے پیچھے تختوں میں ایسے پھول ہیں کہ کی نے دیکھے ہیں ہوں گے۔ ان کی خوشبواور رنگت قابل دید ہے۔ جب ہم اس جگہ کے قریب گئے کہ کے بالکل عودی پہاڑوں کی شاخوں کے ان میں سے گز رنے کا راستہ بڑا مشکل تھا۔ عودی پہاڑوں کے بالکل یہے چیس ہزارفٹ گہری کھڑھی ۔ اب ہم ڈرے ہوئے تھے۔ ہمیں ایک گز کی چھلانگ مارکر انہیں عبور کرنا تھا۔

ہمارے گائیڈنے اپناہاتھ ایک پہاڑے دوسرے پہاڑ پرا کیک بل کی طرح رکھ دیا اوروہ مجھ سے کہنے لگا کہ''صاحب آپ میرے ہاتھ پر پاؤں رکھ کرگز ریں۔'' اب مجھ میں اتن ہمت کہاں تھی میرے تو یاؤں کا نپ رہے تھے۔

وہ گائیڈ ہنسااور کہنے لگا کہ''صاحب اس کے اوپر پاؤں رکھیں۔ بیوہ ہازوہے جس نے کی سینکٹروں آ دمیوں کوگزارا ہے اور کسی کودھوکانہیں ویا۔''

اباس کی بات بی الی تھی کہ اعتاداور یعین کی ایک طاقت میرے اندر عود کر آئی۔ جب ہم نے اس کے بازو پر پاؤں رکھا تو وہ واقعی بڑا مضبوط تھا۔ ہم آٹھ آ دمی تھے۔ سارے اس سے گزرے اور پھروا پس بھی آئے۔

بچو!اعتاد کے بڑے دُنْ ہوتے ہیں۔اعتاد ہمیں کرنا پڑے گا۔اللہ نے اگر کہہ دیا ہے تو پھر اس پراعتاد کرکے چلیں اور آپ کے لیے دروازے کھلتے چلے جائیں گے۔اگر سوچ میں پڑگئے تو پھڑ ہیں۔میرےایک استاداو ذکارتی تھے۔میں ان کاذکر پہلے بھی کرتار ہا ہوں۔

میں نے ان سے پوچھا کہ''مرایمان کیا ہوتاہے۔''

انہوں نے جواب دیا کہ' ایمان خدا کے کے پڑٹل کرتے جانے اورکوئی سوال نہ کرنے کا نام ہے۔ بیابمان کی ایک ایس تعریف تھی جودل کوگئی تھی۔''

اٹلی میں ہمارے کمرے میں ایک بارآ گ لگ گئی اورایک بچہ تیسری منزل پررہ گیا۔ شعلے بڑے خوفاک قتم کے تھے۔اس بچے کا باپ نیچے زمین پر کھڑ ابڑا بیقرار اور پریشان تھا۔اس لڑکے کو کھڑکی میں دیکھے کراس کے باپ نے کہا کہ' چھلانگ مار بیٹا۔''

اس لڑکے نے کہا کہ' بابا میں کیے چھانگ مارو۔ مجھے تو تم نظر ہی نہیں آ رہے۔'' (اب وہاں روشنی اس کی آ تکھوں کو چندھیار ہی تھی۔)

اس کے باپ نے کہا کہ ' تو جا ہے جہاں بھی چھلانگ مار تیرا باپ تیرے نیچے ہے تو جھے نہیں دیکھ رہا میں تو تنہیں دیکھ رہا ہوں نا!''

ای طرح اللہ نتحالیٰ فرماتے ہیں کہ''تم مجھے نہیں دیکھ دہے۔ میں تو تمہیں دیکھ رہا ہوں۔'' اعتاد کی دنیا میں اترنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنی شدرگ کی بیٹھک اور شدرگ کے ڈرائنگ روم کا کسی نہ کسی طرح آ ہنگی سے درواز ہ کھولیں۔اس کی چٹنی اتاریں اور اس شدرگ کی بیٹھک میں داخل ہوجا کیں جہاں اللہ پہلے ہے موجود ہے۔

الله آپ کوخوش رکھے اور آسانیال عطا فرمائے اور آسانیال تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے۔اللہ حافظ۔

#### كريثرك كاردرشة

ہمسب کی طرف ہے آپ سب کی خدمت میں اہلِ زاویہ کامحبت بھر اسلام پہنیے۔ زندگی کچھ الیم بے معانی ہوگئی ہے (میں اے مصروف تو نہیں کہتا) کہ انسانوں سے تعلقات ٹوشتے جارہے ہیں اور اپنے اپنول ہے بہت ہی دور ہوتے جارہے ہیں۔

انسان بڑی آرزور کھتا ہے کہ وہ اپنوں سے ملتار ہے لیکن دکھ کی بات میہ ہے کہ ایک ہی شہر میں ہوتے ہوئے ایک ہی شحر علی سے ملتار ہے لیکن دکھ کی بات میہ ہوئے ایک ہی شحطے میں رہتے ہوئے آپ اپنے انتہائی قریبی عزیز وں اور دوستوں سے لنہیں پاتے ہیں چھوٹے شہروں کے بارے میں تو کچھ عرض نہیں کرتا اس لیے کہ دہاں تو اللہ کا بڑافضل ہوگا اور دہاں کے لوگ آپس میں ملتے رہتے ہوں گے لیکن بڑے شہر کچھاس طرح سے بذھیبی کی لیسٹ میں آگئے ہیں کہ دہاں پر دشتوں کے جومعاملات ہیں وہ کھیک طرح سے طنہیں ہویار ہے۔

میری ایک خالہ زاد بہن ہے۔جب ہم چھوٹے تھے تو ہمیں بہت ہی عزیز اور پیاری تھی۔ہم آپس میں کھیلتے تھے اور لڑائیاں کیا کرتے تھے۔وہ ای شہر (لا ہور) میں ریلوے لائوں کے اس پارستی ہے وہاں رہتی ہے اور میں نہیں جانتا کہ وہ کن حالوں میں ہے۔اس کے بیچے کہاں پہنچ چکے ہیں۔اس کے خاوندگی پریکٹس اب کیسی ہے اوروہ کیسے ہے؟

میں جب بیٹھ کراس کا تجزیہ کرتا ہوں کہ بیسب ہوکیے گیا ہے۔ میں تجزیے کے بعداس نتیجہ پر پہنچتا ہوں کہ فیصل کے طور پر جھے اپنا پراپر ٹی نیکس پر پہنچتا ہوں کہ جھے اپنا پراپر ٹی نیکس درست کروانا ہے جو خلط آ گیا ہے۔ میرے پچھ دوسرے ذاتی معاملات ہیں جن میں مصروف ہوں یا میں نے اپنے ڈرائیونگ لائسنس کو نیا بنوانا ہے کیونکہ پہلے والا زائد المیعاد ہو چکا ہے۔ وہاں جا کر پہت

چتا ہے کہ میں بہت بوڑھا ہو چکا ہوں میری Eye Sight ٹھیک نہیں رہی۔البتہ میں اپنی نظر چیک

کروانے کے لیے جاتا ہول لیکن اس کا سرٹیفکیٹ حاصل کرنے کے لیے مجھے پھر چکرلگانے پڑتے ہیں۔
میرا بیٹالا ہور سے ذرا دُوررا ئیونڈ میں رہتا ہے۔ وہاں گیس کی سہولت نہیں ہے لہذا مجھے اسے
گیس سلنڈ رفرا ہم کرنے کے لیے اس کے پیچھے رائیونڈ جانا پڑتا ہے۔ ہمارے ملازم کو کتا کاٹ گیا تو

اسے چودہ فیکے لگوانے کے لیے مجھے ہیتال جانا پڑا۔ میں وہاں بھی گیالیکن رمیلوے کے اس پار ہتی

اپنی بہن کے پاس نہ جاسکا۔اس کے اور میرے درمیان جو ریساری عام سی چیزیں حائل ہوتی رہتی ہیں

ہن انہیں دورنہیں کرسکا۔

جھے گیارہ کابوں کے دیابے لکھنا ہیں۔ جھے مشاع سے کی صدارت کرنی ہے جھے کہا گیا ہے کہ یہ جو بڑی بڑی فاری مونگ پھلی ہوتی ہے ہے گا پکڑتی ہے اور جھے اکبری منڈی جا کرچھوٹی اصلی اور دیکی مونگ پھلی تلاش کرنا ہے۔ میری بہو جھ سے کہتی ہے کہ آپ سبزی منڈی جا کرمیر سے لیے ''بروکلی' لا ئیں (اس نے کسی کتاب میں پڑھالیا ہوگا کہ یہ فائدے کی چیز ہے ) میں وہ لے آتا ہوں۔ میری روح اورجسم کے درمیان اس طرح کی مصروفیت رہتی ہے میں سارے کام کر لیتا ہوں لیکن اپنی فالہ زاد بہن کے لیے چندمنٹ یا گھٹے نہیں نکال پاتا۔ یہ کوئی بڑی مصروفیات نہیں ہیں گین پر ندگی میں خالہ اور بہن کہ جی اور مالہ اسال چاتی رہتی ہیں اور میں ریلو سے پھا فک کر اس نہیں کر پاتا کہ اپنی بہن کا حال احوال معلوم کر سکوں۔ یہاں کرا چی نیڈی' لا ہور میں میر سے انتہائی قربی عزیز وا قارب آباد کا حال احوال معلوم کر سکوں۔ یہاں کرا چی فوجید گی کے موقع پر میں نیم غودگی میں چھسویا ہوا تھا کا دار پکھ جا گا ہوا نیم در از سا پڑا تھا۔ وہاں بی جسی می جھ جو آپ میں با تیں کر رہے تھے۔ ان میں سے اور پکھ جو جا گا ہوا نیم در از سا پڑا تھا۔ وہاں بی جسی می جھ جو آپ میں با تیں کر رہے تھے۔ ان میں سے اور کھے ہوجائے ہیں اور سارے دشتہ وار طح ہیں۔'

پھرایک بچے نے کہا کہ'' اب پہتہیں کون فوت ہوگا' نا نانصیرالدین بوڑھے ہو چکے ہیں' ان کی سفید داڑھی ہے۔ شاید اب وہ فوت ہوں گے۔اس پر بھگڑا کھڑا ہوگیا اور وہ آپس میں بحث کرنے لگے۔ پچھ بچوں کاموقف تھا کہ'' بھو بھی زہرا کافی بوڑھی ہوگئی ہیں۔وہ جب فوت ہوں گی تو ہم انشاء اللہ لامکیور (فیصل آباد) جائیں گے اور وہاں ملیں گے اور خوب تھیلیں گے۔''

خواتین وحصرات! میں آپ کوایک خوشخری دوں کہ بچوں کی اس بحث میں میرا نام بھی آیا۔میری بھانجی کی جھوٹی بیٹی جو بہت ہی چھوٹی ہے اس نے کہا کہ'' نانااشفاق بھی بہت بوڑھے ہونچکے ہیں۔'' خواتین وحضرات! شاید میں چونکا بھی اس کی بات من کرتھا۔ جومیرے حمایت بچے تھے وہ کہہ رہے تھے کہ جب نا نااشفاق فوت ہوں گے تو بہت رونق ہوگی کیونکہ بیہ بڑے مشہور ہیں۔

جب بچوں کا جھگڑا کچھ بڑھ گیا اور ان میں تلخی پیدا ہونے گی تو ایک بچے نے کہا کہ جب نانا اشفاق فوت ہوں گے تو گورنر آئیں گۓ اس پرایک بچی نے کہا کہ'' نہیں گورنہیں آئیں گے بلکہ وہ پھولوں کی ایک چا در بھیجیں گے کیونکہ گورنر بہت مصروف ہوتا ہے۔ تمہارے دادا'یا نا نا ابوا سے بھی بڑے آ دی نہیں کہ ان کے فوت ہوجانے بیرگورنر آئیں گے۔''

وہ ہے ہوے تلے ' شجیدہ اور گہری سوچ بچار کے ساتھ آ کندہ ملنے کے پروگرام بنارہے سے ۔ فاہر ہے بچول کوتو اپنے دوستوں سے ملنے کی بڑی آ رز وہوتی ہے نا! ہم بڑوں نے ایساماحول بنا دیا ہے کہ ہم رشتے بھول کر کچھ زیادہ ہی کار دباری ہوگئے ہیں۔ چیز وں کے چیچے بھا گئے بھرتے ہیں والمائد چیز یں ساتھ نہیں دیتیں۔ ہم جانع بھی ہیں کہ رشتے طاقتور ہوتے ہیں اور ہم رشتوں کے حوالے سے ہی پہنچانے جاتے ہیں۔ آپ بھائی ماں باپ بیوی بٹی چاہے کوئی بھی رشتہ دکھ لیں ہمیں حوالے سے ہی پہنچانے جاتے ہیں۔ آپ بھائی ماں باپ بیوی بٹی چاہے کوئی بھی رشتہ دکھ لیں 'ہمیں کسی نہ کسی رشتے میں بندھے ہیں آزاد نہیں ہیں لیکن ہم کہتے ہیں کہ بیس ہمیں تو بہت زیادہ پیے کی ضرورت ہے ۔ ہم ترتی کا مطلب مالی طور پر استحکام ہونے کو کہتے ہیں۔

خواتین وحفرات! اگرہم کہیں کہ ہاری اقد اربدل گئی ہیں تو یہ بات غلط ہے۔ اقد اراب بھی قائم ہیں۔ سے جھوٹ ویا نتداراور بددیانت میں اب بھی واضح فرق ہے۔ ہم چاہے گھر بدل لیں محلّہ یا شہر بدل لیں قدریں ہرجگہ موجود ہوں گی۔ خوفنا کہ بات تو یہ ہے کہ ہمارے بچوں کوایک دوسرے سے ملئے کے لیے ہمارے فوت ہونے کا انتظار ہے۔ بیٹرانی بچوں کی نہیں ہے ہماری ہے۔ میں تو ایسی خواہش کوان کی خونی گردانتا ہوں وہ ملئے کے تو خواہشمند ہیں۔

خدا کے لیے کوشش کریں کہ ہم اپنے رشتوں کو جوڑ سکیں۔الی خلیج حائل نہ ہونے ویں کہ ملاقا تیں صرف کی کے فوت ہوجانے کی مرہونِ منت ہی رہ جائیں۔ رشتے بڑی تیزی سے ٹوٹ رہے ہیں۔ یہ کریڈٹ کارڈزرشتے نہیں جوڑ سکتے ہیں اور کوئی پانچ سالہ منصوبوں سے بیکا منہیں ہوگا۔ بیکا م تو ہمیں آج ہی کرنا بڑے گا۔وجوو کیڑے پہننے سے دکش اور Decorate نہیں ہوگا۔اس کے لیے اندرکی صفائی بھی ضروری ہے۔

اپنی کوتا ہیاں جاننے کی ضرورت ہے۔اپنے رشتوں کو پہچاننے کے لیے اور ایک دوسرے کے قریب رہنے کے لیے اور ایک دوسرے کے قریب رہنے کے لیے وہ وقت نکالنا پڑے گا۔ رشتوں کو کریڈٹ کارڈ جٹنی تو کم از کم اہمیت دین

پڑے گی۔ مجھے اپنے پولیلیٹی بلز کا ہڑا فکر ہے۔ فون کٹ جانے اور دوبارہ بحال نہ ہونے کی ہڑی چنتا ہے۔ بار ہار دفتر ول کے چکر بھی لگا تار ہتا ہول لیکن مجھے اپنی اس بہن جو مجھے بہت پیاری تھی میر ااس ہے رشتہ کٹا ہوا ہے وہاں نہیں جایا تا۔

کیا ہم ان بچوں کی طرح اس بات کا انتظار کریں گے کہ کوئی نمرے پھر ہم مجبوری کے ساتھ لاٹھی ٹیکتے ہوئے یا چھڑی پکڑے وہاں جا نیں۔ جب ہم کہیں جا نیں تو یہ فخر ضرور دل میں ہونا چاہیے کہ میں ایک شخص سے ملنے جارہا ہوں۔ مجھے اس سے کوئی و نیاوی غرض نہیں ہے۔ اس کے پاس اس لیے جارہا ہوں کہ وہ مجھے بہت بیارا ہے۔ چاہے ہم اس کام کے لیے کم وقت دیں لیکن دیں ضرور۔
لیے جارہا ہوں کہ وہ مجھے بہت بیارا ہے۔ چاہے ہم اس کام کے لیے کم وقت دیں لیکن دیں ضرور۔
آپ میرے لیے بھی وعاکریں کہ میں بھی بھی بھی اور ملتے رہیں اور اس کر کے لاٹھی شکتا اپنی بہن کو ملنے جاؤں۔ میری مید دلی خواہش ہے کہ ہم آپی میں ملیس اور ملتے رہیں اور اس کا خصوصی اہتمام کرتے رہیں تا کہ ہمارے بچوں کوفو تیدگی والے گھر کی بجائے عام حالات میں بھی ایک دوسرے کو ملنے کا موقع میسر آسکے اور انہیں جلد کی کے مرنے کی خواہش نہ کرنی پڑے اور ان کی 'مجھے میٹنگ' ہوتی ملنے کا موقع میسر آسکے اور انہیں جلد کی کے مرنے کی خواہش نہ کرنی پڑے اور ان کی 'مجھے میٹنگ' ہوتی رہے اور ہم ایک ہی جگہ یر بہتے ہوئے اپنے گھروں کو دیا ہونیم نہ نادیں۔

الله آپ کوآسانیاں عطافر مائے اور آسانیاں تقیم کرنے کاشرف عطافر مائے۔اللہ حافظ۔

#### **Defensive Weapon**

ہم سب کی طرف ہے اہلِ زاویہ کوسلام پہنچے۔ بیزاویے والے لوگ بھی دنیا کے دیگر تعلیم یافتہ لوگوں کی طرح سے اپنی پٹڑی کے اندریجھ الیااہتمام کرتے رہتے ہیں تا کہ لوگوں کی روحانی مشکلات کا سبر باب ہوتا ہے۔ان کا میخیال ہے اور یہ بہت جائز خیال ہے کہ انسان جانور کے مقابلے میں اشرف ترچیز ہے اور وہ اس بات کا ہروقت خیال بھی رکھتا ہے اور اس کی کوشش رہتی ہے کہ وہ اس سطح سے ہمیشہ او پر رہے اور او نیجار ہے اور جو چیز اسے جانوروں سے متاز کرتی ہے وہ یہی ہے کہ انسان اور جانور میں روح اور جان کا فرق ہوتا ہے۔ انسان روح کا حامل ہے جبکہ جانور جان رکھتا ہے اور روح کا مظاہرہ کرنے اور اسے حفاظت میں رکھنے کے لیے انسان کو بڑے بایڑ بیلنے پڑتے ہیں۔ جانورتو اپنی جبلت کے سہارے اور صلاحیتوں کے مطابق زندگی گذارتا ہے جبکہ انسان میں رکاوٹ ہے اسے جب بھوک لگتی ہے تو کھانا کھا تا ہے پیاس لگے تو یانی بیتا ہے اور اسے Reproduction کرنی ہوتو وہ اپنی مادہ کے پاس جائے لیکن انسان ایس مخلوق ہے جو جانوروں سے یول بھی برتر ہے کہ انسان Faith لینی ایمان بھی رکھتا ہے۔ بھینس کا کوئی ایمان نہیں ہے۔گھوڑے کوعلم نہیں ہے کہ ایمان اور ایقان کیا ہوتا ہے۔اس کے مقابلے میں انسان کو ایمان کا پیتہ ہے اور وہ کوشش بھی کرتا ہے کہ وہ اسے سمیٹ کر اور سنجال کر رکھے بھینس کے دل میں بھی بیرخیال نہیں آیا کہ آج کھا نانہیں کھاتے بلکہ روزہ رکھنا ہے۔انسان کےول میں خیال آتا ہے کہ روزہ رکھوں اوراپنااختساب کروں کی مگر مجھ نے میں سوچا کہ اس کی 270 برس کی عمر ہوگئی ہے۔اس نے بڑے ظلم کیے ہیں اور اب اے شرمندگی کا کچھا حساس ہونا جا ہے اور اللہ سے معافی مانگنی جا ہے۔ انسان کا ر تبیصرف اس وجہ سے بلند ہے کہ وہ اپنی خو داختسانی میں شامل ہوتا ہے۔

مجھے جن بابوں ہے ملنے کا اتفاق ہوائے وہ عجیب وغریب تشم کے طریقے ایجاد کرتے رہتے ہیں۔ان طریقوں کا مقصد پیہوتا ہے کہ اگر ہمارے اوپر کوئی بلا پڑے تو اس سے بخو بی احسن نمٹا جائے۔ یہ باہا کثر تیلقین کرتے ہیں کہ ہرانسان کواپنے ساتھ ایک بخرضر وررکھنا چاہیے اوروہ اس خفر کے ساتھ ہروفت الرٹ اور چوکس رہے اور جب بھی اس پر کوئی منفی چیز حملہ آ ور ہوتو وہ اس کا جواب دیے کے لیے جوابا بھی حملہ کرے اور اس منفی چیز کو قریب نہ آنے دے۔ اس منفی چیز میں کوئی بھی خرابی یا گناہ ہوسکتا ہے۔مثال کے طور پرآپ اپنے کمرے میں بیٹے ہوئے پچھ لکھ رہے ہوں اور گہرے خیالوں میں گم ہیں اور احیا تک کھلی ہوئی کھڑی کی جھری میں سے ایک بھڑ اندر آجا تا ہے۔ آپ احیا تک اے دیکھ کر پریشان ہوجاتے ہیں اور ہاتھ چلا دیتے ہیں۔آپ کے ہاتھ چلانے کے ساتھ ہی کتاب گر جاتی ہے قلمدان دوسری طرف الٹ جا تا ہے حالانکہ وہ بھڑ آپ کو پچھنہیں کہدرہا ہوتا ہے۔ (پروگرام کےسیٹ پراشفاق احمد کولتی پیش کی جاتی ہےوہ اس کی تعریف کرتے ہیں اور کہتے ہیں یار بیہ یی کر بھین یاو آ گیا )۔ ہمارے بابے ای حوالے سے فرماتے ہیں کہ آپ کومنفی چیزوں سے نبرد آزما ہونے کے لیے ہمدونت تیاری رکھنی جا ہے۔خواتین وحضرات! وہ خنجر سے کچ کا خنجز نہیں ہےوہ آپ کی Alertness ہوشیاری اورشعور کاختجر ہے۔ جب تک وہ استعمال نہیں کیا جائے گا' اس وقت تک آپ کی اشرف المخلوقاتی دھری کی دھری رہ جائے گی۔تمام بزرگ اور باہے اس کا خیال رکھتے ہیں خاص طور پر ہارے باباجی کہا کرتے تھے کہ رشوت کے معاملے میں آپ کو ہر وقت چنجر بکف رہنا جاہیے۔ کیونکہ آپ کے دفتر میں کوئی بھی کسی وقت بھی آ کرڈ چیر ساری رقم آپ کورشوت کے طور پردے سکتا ہے آ دمی کمزور ہےاس کی میز میں درازیں گلی ہوئی ہوتی ہیں۔اس صورت میں باباجی کہتے ہیں اس رشوت پر فوراً حمله آ ورہونے کی ضرورت ہے جیسے بھڑ اندر گھتی ہے تو آپ اس پرحملہ کرتے ہیں' ویسے ہی رشوت پر حملہ کرنا چاہیے اور اپنے شعور اور چالا کی ہے اس کی گرفت میں خود کو بھی نہیں آنے دینا جا ہے۔ جو لوگ خفیفتم کی جیبیں لگا کرہ تے ہیں نہیں جاہے کہ ان جیبوں سے ہی خنجر نکالیں فریدالدین عطارٌ بہت پائے کے بزرگ تھے۔وہ اپنے سرم یدین کوجوان کے اونے درجے کے مرید تھے لے کرجنگل میں چلے گئے ۔ یہ بزرگ جنگل میں ضرور جاتے تھے تا کہ اس سے وہ دوسروں کوسمجھا سکیں اورخود بجھ سکیں کہ اللہ کی زمین کی سیر کے کیا معنی ہیں۔ یہ سیر کس طرح ہے کرنی چاہیے اور عبرت کے نشانوں کوکس طرح ہے ملاحظہ کرنا چاہیے۔ چنا نچہ وہ اپنے مریدین کو لے کرجنگل کی طرف چل پڑے وہ ابھی جنگل میں پہنچے ہی ہیں اورانہوں نے جنگل کا ایک پڑاؤ بھی نہیں گذارا تھا کہ ایک چھوٹی سیستی راستے میں آ گئے۔ وہاں گاؤں کے باہر لڑکیاں پانی مجررہی تھیں۔ان میں ایک عیسائی لڑکی بھی تھی جو بردی

خوبصورت بھی حضرت صاحب نے اسے دیکھا اورا پنا کٹار اورخنجر بھول گئے حالانکہ اپنے خنجر کے دستے یر ہاتھ ہر دفت رکھنے کا حکم ہے۔ وہ ہر دفت اینے خنجر کا استعال نہ کر سکے اور اس لڑکی کی محبت میں گر فتار ہوگئے اور کہنے لگے کہ میں تواس سے شادی کروں گا۔اب ساتھان کے ستر کے قریب مرید بھی ہیں جن کوہ تعلیم دینے چلے تھے۔حضرت صاحب کی ہے بات س کرانہوں نے رونا پیٹینا شروع کر دیا۔اس لڑکی کے والدین بھی آ گئے اور انہوں نے کہا کہ ہم شادی کے لیے تیار ہیں اور اس میں کوئی حرج نہیں ہے ' لیکن شرط یہ ہے کہ آپ عیسائی ہوجائیں کیونکہ ہم اپنے ندہب سے باہرشادی نہیں کرتے ہیں۔ لہذا حضرت صاحب نے کہا کہ میں تیار ہوں۔اب وہاں اس قدر شور فوغا مچا کہ کان پڑی آ واز سائی نہ دیکھی اوران کے مریدین زمین پرلوٹے اور تڑ ہے تھے کہ ہارے مرشد کو کیا ہو گیا۔ لڑکی کے والدنے کہا کہ ہماری بہت سی زمین ہے اور اس لڑکی کے بہت سے سوروں کے رپوڑ ہیں اور آپ کو وہ سور چرانے پڑیں گے۔انہوں نے کہا کہ بالکل ٹھیک ہے۔ جھے بس یہ بتادیجیے کہ انہیں کیے چراتے ہیں (اب دیکھئے کہ وہ عام شخص نہیں تھے بلکہ جید عالم تھے) اگلے دن صبح سوروں کا باڑا کھول دیا گیا اور حضرت صاحب انہیں چرانے کے لیے نکل کھڑے ہوئے اور انہیں لے کر جنگل میں چلے گئے اور ان كے شاكر دروتے پينے آ ہ و بكاكرتے ہوئے واپس اپنے ڈرے پہن کے گئے اور سوچنے لكے كمالي كون سی ترکیب کی جائے کہ حضور کوکسی طرح سے واپس لایا جائے۔وہ کمز ور تھے اور انہیں واپس نہ لاسکے لیکن وہ جھی بھی اپنا کوئی بندہ جھیج کران کی حقیقت معلوم کراتے تھے۔

خواتین وحضرات! جب میں یہ قصہ پڑھ رہا تھا تو میں نے دیکھا کہ یہ جو مانے والے لوگ ہوتے ہیں چاہان کے استاد ہے کوئی کوتا ہی ہوجائے یہ اس میں اسے نقعی نہیں نکا لتے جیسے ہم لوگ کرتے ہیں۔ وہ ہمارے برعس دکھ میں مبتلا ہوتے ہیں جبکہ ہم خوشی مناتے ہیں۔ ان کے شاگر دان کا پیتہ کرواتے رہے اور کہتے ہیں کہ ان کے شاگر دان کا پیتہ کرواتے رہے اور کہتے ہیں کہ ان کے شاگر دان کی فرندگی بسر کرتے رہے۔ پھر چھ عرصے بعد ان کے مبتلا رہے اور ان کے گروایک عیسائی یا نصر ان کی زندگی بسر کرتے رہے۔ پھر چھ عرصے بعد ان کے شاگر د جہال رہتے تھے وہال کوئی بزرگ آئے تو انہوں نے ان سے اپنا دکھ بیان کیا کہ ہمارے ساتھ یہ گذری ہے۔ اس بزرگ نے پوچھا کہ کیا تمہارے گروکی تمہارے پاس کوئی چا در ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ ساتھ لے جاؤ اور ان سے کہو کہ وہ خسل کریں اور یہ اپنی چا در لییٹ کہیں۔ وہ شاگر دان کی ایک چا در لے کراپے گروکے پاس گئتو اس وقت وہ سور چرارہے سے انہوں نے شاگر دول کو دکھ کرکہا کہ 'جاؤ جاؤ ہمال سے بھاگ جاؤ میر ا آپ کا کوئی رشتہ نہیں ہے۔''

انہوں نے کہا کہ جی ہماراانسانیت کا واسطہ اور رشتہ تو ہے روحانیت کانہیں بھٹی تو کوئی بات

نہیں۔آپٹس اُر مائے اور پھراس چا در کو لیسٹ لیجے اور ہمارے ساتھ کچھ باتیں کچھے۔ہم آپ سے
اُداس ہیں۔آپ سے روحانیت یا دین کی باتیں نہیں کریں گے۔بس ایسے ہی پچھ دریا تیں واتیں
کریں گے پھروہ مان گئے اور ساتھ ندی ہیں شسل کیا۔وہ چا در لیبٹی تو جیسے ان کے شاگر درویا کرتے تھے
وہ کیفیت ان پہھی طاری ہوگئی۔ان سے کوتا ہی یہ ہوئی تھی کہ وہ وفت پر کسی وجہ سے الرئے نہیں رہ سکے
تھے۔ہم اور آپ بھی جب الرئے نہیں رہتے ہیں تو محاملہ خراب ہوتا ہے۔ ہمارے پاس ڈیفنس کا
ہمھیار موجود ہوتا ہے لیکن جب وہ وفت پر استعمال نہیں ہوتا ہے تو ہم چاروں شانے چیت گرجاتے ہیں
اور وہ موقع ہاتھ سے چلاجا تا ہے اور بیمواقع آئے رہتے ہیں۔

میرے تایا پیار تھا ور کو ما ہیں تھے۔ بھی وہ کوے سے باہر آجاتے تھے اور بھی ان پر پھروہی
کیفیت طاری ہوجاتی تھی اور ہم سب بہن بھائی ایک مونڈھے پر بیٹھے ان کو Attend کرتے
تھے۔ میں اس وقت سیکنڈ ایپر میں پڑھتا تھا۔ ایک دن انہیں Attend کرنے کی میری ڈیوٹی تھی۔ وہ
جھے ہے کہنے گئے کہ ''یہ جواللہ ہے کیا وہ انسانوں کے گناہ معاف کرسکتا ہے۔'' میں نے کہا کہ جی اللہ تو
پہھی کرسکتا ہے اور گناہوں کو معاف کرنے میں تو وہ بڑارچیم ہے اور مخفور الرچیم ہے۔ وہ تو کہتا ہے کہ
انسان اس سے گناہوں کی معافی مانگے۔ وہ کہنے گئے کہ یاریہ تو بڑی اچھی بات ہے۔ جب انہوں نے
ہما تو ان کے چہرے پر پچھ بشاشت می پیدا ہوئی اور میں نے ان کی خوشنودی کے لیے مزید کہا کہ تایا
آپ نے کونے کوئی ایسے گناہ کے بیں کہ آپ اس قدر پریشانی کے عالم میں ہیں۔ آپ تو ہمارے
ساتھ بڑے چنگے دہے ہیں۔ یہن کرانہوں نے کہا کہ

"Shut up, it is nothing between you and me, it is between me and my God."

اورانہوں نے بڑا غصہ کیا اور جیمے وہاں ہے اٹھا دیا۔ جب میں نے حضرت عطار والا واقعہ بڑھا تو مجھے خیال آیا کہ اگر زندگی میں بھی وہ کٹاریا خیر ہاتھ ہے رہ جائے اور آدمی کا نشانہ چوک جائے اور کبھی ہارمان جائے تو پھر آخر میں ایک سکون عطا کرنے والا لمحہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہ آدمی گناہوں کی معافی ما نگ کے اور اللہ سے تجی تو بہ کر کے پھرای حالت میں آجا تا ہے جس میں وہ پہلے رکھا گیا تھا۔ روحانیت کی دنیا کی Certification کے لیے اس امرکی بہت ضرورت ہے کہ انسان پوکس رہے۔ جس طرح کا رخانے میں کام کرتے ہوئے چوکس رہا جاتا ہے وہاں شینیں چل رہی ہوتی بیں اور کی وقت کی منفی چیز کے بیں اور کی وقت کی منفی چیز کے بیں اور کی وقت کی منفی جیز کے جملہ آور ہونے کا اندیشہ رہنا جا ہے اور و نیا وی معاملات کو طے کرتے ہوئے اس بات کا خیال رکھا جانا

ضروری ہے کہ کہیں ایسا تملہ نہ ہوجائے جس کے لیے آدمی تیار نہ ہو۔ بغداد میں ایک نوجوان تھا وہ بہت خوبصورت تھا اور اس کا کا م نعل سازی تھا۔ وہ نعل بنا تا بھی تھا اور گھوڑ ہے کے سموں پر چڑھا تا بھی تھا۔ نعل بناتے وقت پہتی ہوئی بھٹی میں سرخ شعلوں کے اندر وہ نعل رکھتا تھا اور پھر آگ میں سے اسے کسی'' جمور'' یا کسی اوز ار کے ساتھ نہیں پکڑتا تھا بلکہ آگ میں ہاتھ ڈال کے اس بیتے ہوئے شعلے جیسی نعل کو نکال لیتا اور اپنی مرضی کے مطابق اسے و Shape ویتا تھا۔ لوگ اسے دیکھ کر دیوانہ کہتے اور جیران بعلی کو نکال لیتا اور اپنی مرضی کے مطابق اسے وکا گوئی اثر نہیں ہوتا۔ وہاں موسل شہر کا ایک شخص آیا جب اس نے ماجراد یکھا تو اس نے جسس سے اس نوجوان سے پوچھا کہ اسے گرم گرم لوہا پکڑنے نے کیول بچھنیں ماجراد یکھا تو اس نے جسس سے اس نوجوان سے پوچھا کہ اسے گرم گرم لوہا پکڑنے نے کیول بچھئیں ماجراد یکھا تو اس نوجوان نے جواب دیا کہ وہ جلدی میں لوہے کواٹھا لیتا ہے اور اب اس پر ایک کیفیت طاری ہوگئی ہے کہ میرا ہاتھ اسے برواشت کرنے کا عادی ہوگیا ہے اور اے کی پلاس یا ''جمو'' کی طرورت نہیں پڑتی۔ اس شخص نے کہا کہ میں اس بات کونہیں مانی '' بیتو کوئی اور ہی بات ہے۔''

کیونکہ وہ جان چکا تھا کہ بیکٹار بند تعل ساز بھائی اس خنجر کے استعال کو جانتا ہے اوراس نے کسی مقام پر اس خنجر کو یا اپنے Defensive Weapon کو بڑی احتیاط کے ساتھ بڑے مناسب موقع پر استعال کیا ہے اور اس نے نوجوان سے کہا کہ جھے اس بات کی حقیقت بتاؤ۔ اس نوجوان نے بتایا کہ بغداد میں ایک نہایت حسین وجیل لڑی تھی اور اس کے والدین عمرے کے لیے گئے اور کسی حادثے کا شکار ہوکے وہ دونوں فوت ہوگئے اور بیلڑی نے یارومددگار اس شہر میں رہنے گئی۔ وہ لڑی بردے کی پلی ہوئی گھر کے اندر رہنے والی لڑی تھی اور اب اس کو بچھ نہیں آتی تھی کہ وہ زندگی کیے گذارے۔ آخرکار نہایت غمز دہ اور پریشانی میں وہ باہر سرئرک پرنگل آئی اور اس نے میرے دروازے پر آکر دستک وی اور کہا ''کیا تھنڈایانی مل سکتا ہے۔''

میں نے کہا ہاں اوراندر ہے اس کڑکی کو شھنڈا پانی لا کر پلا یا اوراس کڑ کی نے کہا کہ خدا تمہارا بھلا کرے۔

میں نے اس سے پوچھا کہ کیاتم نے پچھ کھایا بھی ہے کہ نہیں۔اس لڑک نے جواب دیا کہ نہیں میں نے پچرنہیں کھایا۔

میں نے اس ہے اسلے اس طرح کھرنے کی وجہ پوچھی تواس لڑکی نے اپنے اوپر گزراساراواقعہ سایا اور کہا کہ جھے بچھ نہیں آتی کہ میں زندگی کیسے بسر کروں۔ میں نے اس سے کہا کہ تم شام کو یہیں میرے گھر آجانا اور میرے ساتھ کھانا کھانا۔ میں تہمارے لیے تمہارا پہندیدہ ڈنرکھلاؤں گا۔ وہ لڑکی چگی گئے۔ اس نوجوان نے بتایا کہ میں نے اس کے لیے کہا ب اور کئی اچھی چیزیں تیار کیس وہ

شام کے وقت میرے گھر آگئی اور میں نے اس کے آگے کھانا چن دیا۔ جب اس کڑکی نے کھانے کے لیے ہاتھ بڑھایا تو میں نے دروازے کی چنخی چڑھا دی اور میری نیت بدل گئی کیونکہ وہ انتہا در ہے کا ایک آسان موقع تھا جومیری دسترس میں تھا۔

جب میں نے دروازے کی چٹنی چڑھائی تو اس کڑی نے بلیٹ کر دیکھا اوراس نے کہا کہ میں بہت مایوس اور قریب المرگ اور اس ونیا سے گذر جانے والی ہوں۔اس نے مزید کہا'' اے میرے پیارے بھائی تو مجھے خدا کے نام پر چپھوڑ دے۔''

وہ نو جوان کہنے لگا کہ میرے سر پر بڑائی کا بھوت سوارتھا۔ میں نے اس سے کہا کہ ایسا موقع بھے بھی بھی بھی بیس ہے گا میں تمہیں نہیں چھوڑ سکتا۔ اس لڑک نے جھے کہا کہ'' میں بھنے اللہ اوررسول کے نام پر درخواست کرتی ہوں کہ میرے پاس سوائے میری عزت کے اور پھھ نہیں ہے اور ایسا نہ ہو کہ میری عزت کے اور پھر اسی حالت میں میں اگر زندہ بھی رہوں تو میر وں بی کی طرح جیوں۔''

اس نوجوان نے بتایا کہ لڑی کی میہ بات سن کر مجھ پر خدا جانے کیا اثر ہوایا پھر مجھے احیا تک اپنے خنج کواستعال کرنا آ گیا۔ میں نے دروازے کی چٹنی کھولی اور دست بستہ اس کے سامنے کھڑا ہوگیا اور کہا کہ'' ججھے معاف کر دینا میرے او پر ایک ایسی کیفیت گذری تھی جس سے میں نبر د آزمانہیں ہو سکا تھالیکن اب وہ کیفیت دور ہوگئی ہے تم شوق سے کھانا کھا واور تم میری بہن ہو۔''

یین کراس لڑی نے کہا کہ''اےاللہ میرےاس بھائی پردوزخ کی آگے حرام کردے۔'' بیے کہد کروہ رونے لگی اوراو نجی آ واز میں روتے ہوئے کہنے لگی کہ''اےاللہ نہ صرف دوزخ کی آگے حرام کردے بلکہاس پر ہرطرح کی آگے حرام کردے۔''

ٹوجوان نے بتایا کہ وہ لڑکی یہ دُعادے کر چلی گئی۔ ایک دن میرے پاس زنبور (جمور) نہیں تفاور میں دھوکئی چلا کر نعل گرم کر رہا تھا میں نے زنبور بکڑنے کے لیے ہاتھ بڑھایا تو وہ دہکتے ہوئے کو کلوں میں چلا گیالیکن میرے ہاتھ پر آ گ کا کوئی اثر نہ ہوا۔ میں جیران ہوااور پھر ججھے اس لڑکی کی وہ دُعایاد آئی اور تب سے لے کراب تک میں اس دہمتی ہوئی آ گ کوآ گ نہیں سجھتا ہوں بلکہ اس میں سے جو چا ہوں بغیر کسی ڈرے نکال لیتا ہول۔

خواتین وحضرات! ہم سب کوعین وقت پراپنے Defensive Weapon کواستعال کرنا چاہیے۔اللّٰد آپ کوآ سانیاںعطافر مائے اور آ سانیاں تقلیم کرنے کا شرف عطافر مائے۔اللّٰدھا فظ۔

#### قناعت يبندي

ہم سب کی طرف سے آپ سب کی خدمت میں سلام پہنچے۔ گزشتہ پروگراموں میں میں آپ ہے روحانیت کی اور بابوں کی باتیں کرتار ہا کچھا ہے قصے اور کہانیاں بیان کرتا رہا جو بڑے لوگوں کؤ جوباطن کا سفر کرنے والوں کو پیش آتے رہے۔اس کے جواب میں مجھا کشرروک روک کرید ہوچھاجا تارہا کہ بیابے کہاں ہوتے ہیں ہم بھی ان سے ملناحا ہے ہیں۔ ہماری بھی آ رز و ہے کہاں باطن کے سفر میں شریک ہوں اور میں حسبِ استعداد آ پکوان بابوں کے بارے میں پجھے نہ کچیمعلومات فراہم کرتار ہالیکن اب میں قدرے رک گیا ہوں اوراس کی وجہ پرسوں کی ایک شاوی ہے۔ آپ یقین نہیں کریں گے کہ جب شادی کا کھانا کھلا تو ہم جو بڑے معزز لوگ وہاں پر گئے ہوئے تھے کھانے پراس طرح ٹوٹ کر بھا گے کہ جس طرح بینگ لوٹنے والے چھوٹے بیجے بینگ کے پیچیے بھا گا کرتے ہیں۔ بیصور تحال دیکھ کرمیں نے کہا کہ انجمی انہیں بابوں کا ایڈریس دینا کچھ مناسب نہیں میں نے انہیں زبان سے کچھ کہا تونہیں البتہ نہایت دست بستہ انداز میں سوچا کہ اگر انہیں بابوں کا پنداب دے دیا جائے توبیان پر بڑابو جھ ڈال دے گا۔ ابھی ہم چھوٹی چھوٹی باتوں کؤییاری پیاری باتوں کوسہارا دینے کے قابل نہیں ہوئے۔ ابھی ہم اس کھیل میں ایک جیسے ہی ہیں۔ پہلے ان چھوٹی باتوں پرنوجہ دی جائے جن پرنوجہ دی جانے کی ضرورت ہے۔ بیچھوٹی چھوٹی باتیں ہماری زند گیوں پراس قدر بزا فرق ڈالتی ہیں اور ہلچل محادیت ہیں جس طرح ایک چھوٹی سی کنگری جوہم گہرے یانی میں پھینکتے ہیں تو لہروں کا ایک تلاظم بریا کرویتی ہے۔لیکن ابھی ہم ان چھوٹی باتوں کی گہرائی اور وسعت سے پچھا چھی طرح آشنانہیں ہوئے ہیں۔ایک چھوٹا ساواقعہ آپ کی زند گیوں میں بڑی وسعتیں لے کر آسکتا ہے۔ خوانین وحضرات! بیایسے بھی میراایک خیال تھا۔ضروری نہیں کہٹھیک ہولیکن اس واقعہ ہے

بجھے افسوں ہوا اور میری طبیعت پر ذرا ہو جھ پڑا۔ آپ بیارے لوگ ہیں۔ افسوں تو مجھے نہیں ہونا چاہے گہرا

ہو جھ پڑا کہ شاید انہیں کی نے بتلا یانہیں ہے۔ سکھا یانہیں۔ اس وجہ سے ایسے واقعات رونما ہوجاتے ہیں۔

زندگی کی بہت ساری چیش قدمیوں میں ہمارا رویہ بعض اوقات اس انداز کا ہوجا تا ہے۔ یہ کوئی برائی کی بات تو نہیں ہے۔ البیت تھوڑے ہو جھ کی بات ضرور ہے جو کرنے والے کی ذات اور اس کی روح پر پڑجا تا ہے۔ روحانیت کاعلم حاصل کرنا یا بابوں تک پنجنا اتنا بھی مشکل نہیں ہے۔ یا یوں کہدلیں کہ بابا بنتا ہی جا نفتاں کام نہیں ہے کہ کوئی بن ہی نہ پائے۔ میں تو ایک بابا نہ بن سکا لیکن آپ کے مسکراتے ہوئے جرے دکھے کر میں یہ کہدسکتا ہوں کہ آپ میں ایک بلند پائے کا اور اچھا بابا بینے کی قصوصیات موجود ہیں۔ اگر آپ راہ چلتے ہوئے سڑک پر پڑے اینٹ روڑے کو اس مقصد سے ہٹا دیتے ہیں کہ کوئی اس کے باعث گرنہ جائے یا کس کو چوٹ ندلگ جائے تو آپ بھی اپنی ذات میں بائے ہیں۔ پرانے زمانے میں اب قراب تو شایداس کے لیے اتنا تر دونہیں کیا جاتا۔ ہمارے بزرگ راہ چلتے ہوئے سڑک پر پڑے کا خابیت یا روڑے ا

خواتین وحصرات! لوگوں کی راہوں ہے کا نے ہٹانے کا کام اب بھی معدوم نہیں ہوا ہے۔
آپ دن کے وقت اپنی کاریا موٹر سائنگل کی ہیڈرلائٹ جلا کرتو دیکھیں۔ جوبھی دیکھے گا آپ کو ہاتھوں
سے اشارہ دے گا کہ آپ کی گاڑی کی ہیڈرلائٹ روشن ہے لیکن اگر آپ نے لوگوں کے اشاروں پر توجہ
نہ دکی تو پھرٹریفک والا سار جنٹ آپ کی اس جانب اپنے خاص انداز میں توجہ مبذول کروا دے
گا (مسکراتے ہوئے) اگر آپ موٹر سائنگل پر نکلیں اور اس کا سائیڈ والاسٹینڈ اگر آپ نے واپس اپنی عجمہ پر نہیں کیا تو بھی آپ کو آوازیں دینے والے کم نہیں ہوں گے اور آپ کی توجہ اس جانب ضرور
مبذول کروائی جائے گی کہ آپ اسٹینڈ کو درست کرلیں۔ ہمارے لوگوں کا بیروید کھ کرمحسوں ہوتا ہوتا کی این بیا بینے کی لوری خصوصیات موجود ہیں۔

بچوااب ہم میں سے ہی کچھاوگ ایسے پیدا ہو گئے ہیں کہ ان کے دل میں بابا بننے کی خواہش ہی نہیں ہے۔ میری طبیعت پراس بات کا بھی ہزا ہو جھ پڑا کہ ہمارے ہاں لوگوں کو غلط ایڈریس بتانے کا رواج بھی ہڑ ہو جھ کر غلط بتا دیاجا تا ہے اور بیسب بھی بڑھ دہا ہے۔ اگر کوئی اجنی شخص کی ہے کوئی ایڈریس پوجھے توجان ہو جھ کر غلط بتا تا ہے اور بیسب کسی غلط نظر ہے کے باعث نہیں کیاجا تا بلکہ محض مذات یا تفریح کے طور پر ہی کیاجا تا ہے۔ یہ غلط بات ہے۔ ہمیں اس بات کی تعلیم نہیں دی گئی ہے۔ ہمیں حکم ہے کہ لوگوں کو درست راستے پرچلا کیں۔ ہمیں ہوؤں کوراہ دکھا کیں ۔ لوگوں کو آسیاز ہونا ہی چا ہے۔ اس طرح کی چھوٹی محمول کراہ دیں اور یہ ہمارا طرد اسٹیان ہونا ہی چا ہے۔ اس طرح کی چھوٹی جھوٹی برائیاں بڑی بن جاتی ہیں اور یہ چھوٹی محبت کی جھر نیں محبت اور پیار کا ایک بڑا پر نالہ بن

جائیں گی کہ اس کی چھینٹیں اور کرنیں ہماری سب کی زند گیوں کو تابنا ک بناویں گی۔

یہ چھوٹی باتیں یا یہ چھوٹے کا م جہاں ہمیں روحانی حوالے سے مدوفراہم کرتے ہیں اور ہمیں روحانیت کی دنیا میں لے جاتے ہیں' وہاں ان معمولی کا موں کا ہماری مادی زندگی پر بھی مثبت اثر پڑتا ہے جس طرح ہم اور آپ محاشی مسائل کا رونا ہر وقت روتے رہتے ہیں اور میں رینہیں کہتا کہ آپ بلاو جدایسا کرتے ہیں بلکہ مسائل ہیں بھی .......

سمن آباد میں جب میں رہا کرتا تھا تو ہماری گلی کی نکڑ پرعمو ما ایک بابا چھا بڑی والا کھڑا ہوتا تھا۔ اس چھا بڑی والے اور دوسرے چھا بڑی والوں میں ایک نمایاں فرق تھا اور بیفرق میں نے کئی برسوں کے بعد محسوں کیا کیونکہ ہر جمعہ کی جمعہ جب میں نماز پڑھنے کے لیے مسجد جارہا ہوتا تھا اور واپس آتا تھا تو وہ چھا بڑی والا و ہیں کھڑا ہوا ہوتا تھا اور اس کے پاس چھوٹے بچوں کی بجائے نوجوا نوں کارش ہوتا تھا۔

میں بڑا جیران ہوتا کہ یا اللہ یہ کیا ماجرا ہے؟ اس کی چھابڑی میں موسم کے حوالے سے تھوڑ ہے سے پھل وغیرہ ہوتے تھے اوروہ پھل بھی کوئی نہایت اعلیٰ تشم کے نہیں ہوتے تھے بلکہ عام سے جنہیں ہم درجہ دوم یا سوم کہتے ہیں' وہ ہوتے تھے لیکن رش بڑا ہوتا تھا۔ جمھے بڑا تجسس ہوا کہ پتہ کروں اصل معاملہ کیا ہے۔ ایک دن جمعہ کی نماز سے فارغ ہونے کے بعد جب میں گھر آ رہا تھا تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ آج اس کی وجہ شہرت جانی جائے۔

میں ابھی شاید تب بابانہیں تھا بلکہ خود کو جوان خیال کرتا تھا۔ میں اس چھا ہڑی والے کے یاس گیا اور کہا کہ' باباجی آپ کا کیا حال ہے۔''

وہ نہایت اخلاق ہے بولے کہ''جی اللہ کالا کھلا کھ شکر ہے صاحب جی تھم کرؤ کیا گھا کیں گے۔'' میں نے کہا کہ'' کیا بھاؤ ہے 'یدا مرود جو پڑے ہیں' ان کا کیاریٹ ہے۔'' در مرح مرد نے کہ سے مقد مانتھاں میں سے منتقل میں سے میں ان کا کیاریٹ ہے۔''

میری جیرانی کی اس وقت انتہا نہ رہی جب اس نے کہا کہ' صاحب جی جقنا دل کرتا ہے کھالؤ کوئی بات نہیں۔'اوروہ پہ کہتے ہوئے امرود کاٹنے لگا کہ' ایہدامرود بڑے مٹھے نیس کھاؤ کے تے مزا آ جائے گا۔'' میں نے اس سے کہا کہ' مقت میں کیون؟''

تو وہ کہنے لگا کہ'' جی رزق خدا کی دین ہے اللہ کا دیا بہت کچھ ہے جومیری قسمت میں ہوگا

تو وہ کہنے لگا کہ''بک رزق خدا کی دین ہے اللہ کا دیا بہت بچھ ہے جو میری قسمت میں ہواً مجھے ل جائے گا۔''

اب اس شخص میں میرانجتس مزید بڑھ گیااور میں نے اس کے کاٹ کے رکھے ہوئے امرود کھاتے ہوئے اس سے سوال کیا کہ'' بابا جی آپ کب سے سیکا م کردہے ہیں؟''

اس نے جواب دیا کہ''صاحب جی! مجھے پینیٹس سال ہوگئے ہیں اس کام کوکرتے ہوئے۔''

میں نے اس سے پوچھا کہ'' کیا آپ اس سائیل پر ہی چھابڑی لگا کریے کام کررہے ہیں۔ دنیا نے بڑی ترقی کر لی' آپ بھی ترقی کرتے' سائیل سے کوئی فروٹ کی بڑی وکان بناتے اور مہیگے داموں چیزیں چھ کرکوئی گل کھڑا کرتے۔''

اس نے جواب دیا کہ 'صاحب میرے تین بیٹے ہیں' ایک بیٹی ہے۔ بیٹی اپنے گھر کی ہو پیکی ہے اورخوش ہے۔ بیٹوی کے قریب گاؤں میں میری بارہ ایکٹر زرگی زمین ہے۔ اللہ کے فضل سے دو بیٹے شادی شدہ ہیں۔ ایک کاشت کاری کرتا ہے جبکہ دوسرا بیو پارکا کام کرتا ہے۔ سب سے چھوٹا ابھی پڑھتا ہے۔ گھر میں خدا کا کرم ہے۔ خوشحالی ہے۔ ٹریکٹر ہے۔ میرے بیٹے جھے کہتے ہیں کہ ابا اب بیکام چھوڑ دوں جب دوً اب ہم بوڑھے ہوگئے ہو۔ وہ بولا صاحب جی میں اس چھوٹے سے کام کا ساتھ کیسے چھوڑ دوں جب اس نے جھے نہیں چھوڑ ا۔ اس معمولی کام نے جھے خوشحالی دی خوشی دی۔ میں غریب آوی تھا۔ اب زمین والا ہوں۔ ٹریکٹر والا ہوں اور سب سے بڑی بات سے کہ میری اولا دبڑی فر ما نبر دار ہے۔ میں نے اپنے دیے کہ میری اولا دبڑی فر ما نبر دار ہے۔ میں نے اپنے بیچوں کو ہمیشہ طال رزق کھلا یا ہے۔

اب میراجی چاہتا ہے کہ اس چھاہدی کو لے کرم تے دم تک پھر تارہوں ۔ شبح سویرے اٹھتا ہول منڈی جا تا ہوں دہاں ہو جاتا ہے۔
منڈی جا تا ہول دہاں ہے اوسط در ہے کا فروٹ خرید تا ہوں اور گل گلی پھر تا ہوں۔ شام کویڈتم ہوجا تا ہے۔
کبھی میں نے بھاؤ پر تھرار نہیں کی میری پوری زندگی میں کسی سے آلئے کلامی نہیں ہوئی نوجوان میر سے
پاس کھڑے ہوکر فروٹ کھاتے ہیں اور مجھ سے محبت سے پیش آتے ہیں۔ وہ مجھے بھی بڑے اپھے لگتے
ہیں۔ اس نے مجھے بتایا کہ جا ہے وہ سارادن اپنی چھا بڑی میں سے لوگوں کو مفت کھلا تا رہے بھی گھا ٹا نہیں
پڑا اور شام کو پیسے اس قم سے ہمیشہ زیادہ ہوتے ہیں جن سے اس نے منڈی سے پھل خرید اہوتا ہے۔'

خواتین و حضرات! معمولی کام کرتے رہا کریں اس سے پچھ دینائہیں پڑتا کسی معذور کوکام چھوڑ کر مڑک پار کروایا کریں۔ ہمسائیوں کو Bell دے کرضرور بھی بھی پوچھا کریں کہ آپ کوکسی چیز کی ضرورت تو نہیں۔ اگر میر سے لائق کوئی تھم ہوتو ضرور بتائیے گا۔ بطور ہمسامیہ بیآ پ کا مجھے پرحق ہے۔ ان چھوٹے چھوٹے کا موں سے ہمارے مشکل کام آسان ہوجا کیں گے۔ جیسا کہ میں نے پہلے شادی کی ایک تقریب کاذکر کیا ہے۔ ویسائہیں ہونا چاہیے۔ بیکام ہماراشیوہ نہیں ہونا چاہئیں۔ ایسے کام ہم گزنہ کریں جن سے میچھوں ہوکہ ہم کوئی بھوکی قوم ہیں بلکہ معلوم تو یہ ہونا چاہیے چاہے ہم خالی شکم ہوں لیکن دکھنے والے لوگھوں یہ ہوکہ ہم سیر شکم قوم ہیں۔ قناعت پنداور صبر والی قوم ہیں۔

الله آپ کوآسانیاں عطافر مائے اور آسانیاں تقیم کرنے کاشرف عطافر مائے۔اللہ حافظ۔

### "مرعوبت

ہم سب کی طرف سے آپ کی خدمت میں سلام مہنیے۔

ہماری ایک عادت بن چک ہے کہ ہم دیارغیر اور دوسروں کی چیزوں کو بہت پسنداور اپنی خوبیوں اور چیزوں کونالپند کرتے ہیں۔

میں بھی جب کسی دکان پر کوئی چیز لینے جاؤں تو پو چھتا ہوں امپورٹڈ دکھا کیں چاہے وہ مہنگی ہی ہو۔ حالانکہ ان میں پکھے چیزیں ایسی بھی ہوتی ہیں جو وطن عزیز کی بھی بنی ہوئی ہوتی ہیں اور یہاں سے وہاں جاتی ہیں اور پھر وہاں سے فارن مہریں لگوا کر ہمارے ہاں پہنچتی ہیں۔

آج ہماری محفل میں لا ہور سے ماوراء بہت سے دوست تشریف لائے ہیں۔میرے ہائیں جانب جوصا حبان تشریف فرما ہیں وہ سیالکوٹ اور گوجرا نوالہ ہے آئے ہیں اور میرے دائیں ہاتھ جو شخصیات بیٹھی ہیں وہ ڈی جی خان سے ہیں اور ان کا تعلق شعبہ تعلیم سے ہے اور خاص طور پر بیدار دو کرنے ہے وابستہ ہیں۔

انہیں دیکھ کر مجھے ایک بار پھر بڑی ہی شدت سے ہمارے عظم اور خوبصورت انسان ن مراشد کی یاد آگئی ہے جوملتان کے رہنے والے تھے۔وہ میرے ریڈیو میں باس تھے۔بعد میں دوست ہے اور پھر بہت ہی قریبی دوست ہے ۔

راشدصاحب سے ہمارا بہت ہی عقیدت محبت اور جال نثاری کا سلسلہ تھالیکن ایک بات پر میں ان سے ضرور معترض ہوتا تھا۔ان میں مشرق کے مقابلے میں مغرب کی مرعوبیت بہت تھی۔ وہ مغرب کو بہت اہمیت دیتے تھے اور ہرونت مغرب کی ایجادات کے گن گاتے رہتے تھے۔ میں ان ہے کہتا کہ''سرآ پ اتنے بڑے شاعر ہیں اور شاعر بے شک ایک اونچے مقام پر ہوتا ہے'اس لیےا سے اس قدر مرعوب ہونے کی ضرورت نہیں ہوتی ۔''

لیکن وہ مغرب اور گورے سے ایجادات سے متاثر تھے اور ہمارے آج کل کے بچوں کی طرح متاثر تھے۔شاید ہمارے آج کل کے بچوں کی طرح متاثر تھے۔شاید ہمارے آج کے بچے کسی حد تک جائز متاثر ہیں۔میرابیتا بچھے چندروز پہلے کہدرہا تھا کہ دادایہ جو آپ مسلمانوں کے بڑے سائنس دان اور ریاضی دان ہونے کی شخی بھگارتے ہیں میں یہ بات کسے مان لوں اگران میں کوئی ایسی بات ہوتی تو آج مسلمانوں کی پیرحالت نہ ہوتی ۔وہ جھے کہتا کہ آپ بس ہمیں ایسے ہی مسلمانوں کے کارناموں کی کہانیاں سناتے رہتے ہیں۔مسلمانوں کا ایسا کوئی ماضی تھاہی نہیں جیسا کہ آپ وعوے کرتے ہو۔

میں نے اپنے پوتے سے کہا کہ میں پچھلے سے پچھلے سال ایتھنز گیا تو وہاں بونان کے ایئر پورٹ پر جوئیکسی والا مجھے لے کر ہول آیا تھا وہ سقراط کا پڑ پوتا تھا حالانکہ سقراط سچ مجھ ایک بڑا آ دمی تھااور بڑانا م تھا۔

میں نے اپنے پوتے ہے کہا کہ چوشخص میراسامان اٹھا کر ہوٹل کی تیسری منزل تک لے گیا وہ ارسطو کا کوئی لکڑ دوہتا تھا۔ بچے بیدونت قوموں پر آتارہتا ہے۔

''اے میرے پیاْرے پوتے ہم نے انگریز کے بھی عروج کا زمانہ دیکھائے اب انگریز بھی وہ انگریز نہیں ہے جومیرے یامیرے اباجی کے زمانے میں تھا۔ بستم خوفز دہ نہ ہوا کرو۔'' میں نے اس ہے کہا کہ اگر آپ بے جاطور پرمتاثر ہی ہوتے رہے تو پھر کام چلانامشکل ہوجائے گا۔

میں ن م راشد صاحب کی بات کررہا تھا۔ وہ یواین او میں ملازم ہوکر امریکہ گئے۔ بیہ 1963ء کی بات ہے۔ یواین اوکی خوبصورت عمارت میں اٹھارویں منزل پران کا دفتر تھا۔

میں یہ بات کی بار پہلے کے پروگراموں میں بھی کرچکا ہوں۔اس کو بار بار دہرانے کا مقصد یہ ہے کہ ہماری نوجوان نسل جومغرب سے بہت ہی متاثر ہے اسے بتلایا جائے کہ مغرب کی ترقی بساا وقات ہماری معاشرتی زندگی پر غلط اثر ات بھی مرتب کردیتی ہے جس میں ہمیں شرمندگی اٹھا نا پڑتی ہے۔اگر شرمندگی نہیں اٹھا نا پڑے تو بھی دل پر جو بوجھ رہ جاتا ہے وہ بھی ایجھے بھلے انسان کو مارنے کے لیے کافی ہے۔ کیونکہ انسان اس گھسن گھیری سے نکل نہیں یا تا۔

آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ یواین او کی بلڈنگ ایک بند کتاب کی طرح ہے۔ میں ان دنوں براڈ کاسٹنگ کی چھوٹی کی تعلیم کے لیے نیویارک گیا ہوا تھا۔ میں ان کی خدمت میں وہاں حاضر ہوتا تھااور بیمبری عقیدت کا ایک حصہ تھا۔ جب میں ان کے دفتر میں جاتا تو وہ دریافت کرتے'' آئس کریم.....؟''

يل كهنا ( كيول نبيل "

ہم وہاں کینٹین چلے جاتے'وہ ایک لوہے کی مثین میں پیسے ڈال کربٹن و باتے تومشین سے خود بخو داکیک آئس کریم سے بھراکڑ چھا نگل آتا۔

وہ مجھے کہتے'' دیکھا ہے کمال مشین کا۔''اس زمانے میں فوٹو کا پی کی ٹئی مشین آئی تھی۔وہ آج کل کی مشین کی طرح نہیں تھی۔اس میں براؤن رنگ کی کا پی نکلتی تھی۔راشد صاحب کوشا بدا تن فوٹو کا پی کی صرورت نہیں ہوتی ہے اور میرے او پر مغرب کا رعب ڈالنے کے لیے اپنی سیکرٹری ہے کہتے کہ فوٹو کا پی کی ضرورت نہیں ہوتی ہے اور میرے او پر مغرب کا رعب ڈالنے کے لیے اپنی سیکرٹری ہے کہتے کہ فلاں کا غذی اتنی کا پیاں لے کرآؤ و۔وہ بیجاری ٹاک کر کے اس کی کا بیاں نکال دیتی۔

میری طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگے کہتم کوئی چیز تکھو۔ میں نے اردواور فاری کا ایک شعر کاغذیر ککھااور کچھانگریزی میں بھی۔

پھرانہوں نے اس کاغذ کی کا پیال نکالیں اور یا دوہانی کے لیے وہ مجھے سونپ دیں۔ہم جتنی دیرا کشھے رہتے وہ مجھے مغرب کی ایجاوات کی کہانیاں سٹاتے رہتے۔

میں چونکہ گاؤں ہے گیا تھا کہ اس لیے تھوڑا ضدی بھی تھا۔ نالائق اور موٹا بھی تھا اور مجھے کہتے کہ''تم آخر کیوں مغرب کی ترقی تشلیم نہیں کرتے۔''

میں انہیں کہتا کہ'' ایک اتناعظیم شاعر میرے سامنے زندہ سلامت ببیٹھا ہے۔ بیر میرے ملک نے پیدا کیا ہے۔ میں کیسے مغرب کی بڑائی مان لوں ۔اس طرح میراان سے عقیدت مندانہ جھگڑا چلتا رہتا۔''

میں تقریباً روز ہی ان کے ساتھ ہی شام کے ونت ان کے گھر جاتا تھا۔ان کے گھر جانے کا میرامقصد بیتھا کہان کے گھراعلیٰ درجے کی کافی ملتی تھی۔

ان کی بیگم جوتھیں وہ اٹالین تھیں۔ولائتی عورت تھی۔اس کے باپ اطالوی تھے ماں آئرش وغیرہ تھی۔راشدصاحب کی بیگم بہت اچھی اطالوی بولتی تھی۔اب مجھے بھی اپنی اطالوی زبان اچھی کرنے کا چسکا تھا۔للہذا میں بھی ہرروز شام کوان کے گھر جا کران سے ملتا۔اس نے ''کف آگ' (وہاں کی مشہور کافی) کا ایک بڑاسا پیکٹ بنا کررکھا ہوا تھا کہ اشفاق آئے گا توا سے بنا کردوں گی۔

کافی بن جاتی اورہم سب بیٹھ جاتے تو راشد صاحب کی بیٹم اور میری چغلی میٹنگ شروع ہوجاتی ۔ راشد صاحب ہمارے پاس بھی ہوتے تھے لیکن ہم اطالوی زبان میں گفتگو کرتے تھے۔ بڑے ہی کمینے بچول کی طرح۔

جس طرح بيخ' نف' كى بولى بولت بين اس طرح ہم اطالوى ميں باتيں كرتے اور راشد

صاحب کواطالوی نہیں آتی تھی۔ان کی بیوی پوچھتی کہ' نیے جوتمہارادوست ہے کیاا چھاشاعر ہے؟'' میں کہتا کہ''بس درمیانے درجے کا ہے۔(مسکراتے ہوئے) ہمارے ہاں چونکہ شاعر کم ہوتے ہیں اس لیے ہم ان کو بڑامان دیتے ہیں۔''

ان کی بیوی اطالوی میں جھے پوچھتی کہ' بیتو کہتے ہیں کہ میں بڑا کمال کا شاعر ہوں۔'' میں جواب دیتا کہ' میں ان کی پوری تفصیلات بتاؤں گابشر طیکہ آپ مجھے ایک کپ کافی اور 'میں۔''

میری اور ان کی بیگم کی گہری دوئی اس وجہ ہے ہوگئ ہے کہ جس طرح راشد صاحب مغرب ہے مرعوب تھے ای طرح وہ خاتون مشرق کے خلاف تھی اور اس کے خیال میں مشرق والے بڑے گھامڑ ہے لوگ ہوتے ہیں عقل کی انہیں کوئی بات آتی نہیں ہے اور میں ان کو ہلاشیری دیتا کہ آپ جو کچھ سوچتی ہیں بالکل ٹھیک سوچتی ہیں۔ یہ شرق والے واقعی دوسرے درجے کے لوگ ہیں۔

راشدصاحب کہتے کہ تم اس سے کیابا تیں کرتے ہوتو ہیں انہیں کہتا کہ سریہ ہماری خفیہ باتیں ہیں۔ ہم آپ کوساری تو نہیں بتا کے لیکن اس میں آپ کی چھو کڑت افز انی بھی ہے اور ان باتوں میں پھھ چھو آپ کے خلاف بھی کیونکہ جب آپ میرے باس متصقو تین مرتبہ آپ نے جھے سے بڑی تختی کی تھی۔ وہ اب میرے ذہن کے نہاں خانے میں کہیں نہ کہیں لکھا ہوا تھا تو ہوگا ہی نا .....! وہ میری باتوں سے بڑا مزہ لیتے 'بڑے بھلے اور شریف آ دمی تھے۔

میں اگر در ہوجاتی تو کھانا بھی ان کے گھر کھا تا۔ در ہوجاتی تو وہ مجھے بس سٹاپ پر چھوڑ کرآتتے۔ بیان کی مہریا ٹی تھی۔

رات گئے وہاں بسوں میں نوجوان منی سکرٹ پہنے ہوئے لڑکیاں دیکھ کر کہتے'' ویکھورات کا وقت ہے' کیا ایسالاء اینڈ آ رڈر تمہارے ملک یا کسی مشرقی ملک میں ہے کہ یہ نوجوان لڑکیاں آزادی سے سفر کررہی ہیں۔''

اب میں شرمندہ ہوکر کہتا کہ'' جناب اکثر تو ایبانہیں ہوتالیکن بھی خواتین اکیلی لمبےسفر پر چلی بھی جاتی ہیں۔''

میں ان سے ادب سے اور ڈرتے ڈرتے کہنا کہ' سردیکھیں کہ ہم میں بھی کوئی خوبی ہے؟'' وہ کہتے کہ' کہاں کی خوبی کون می خوبی؟''

میں نے کہا کہ''سر دیکھئے ہم مہمان نواز لوگ ہیں۔ ڈی جی خان کا ایک گذریا جھیڑیں بریاں چرار ہاہے۔اب اس کے پاس آ دھی روٹی اور دوکھجوریں ہیں۔اگراس کے پاس کوئی مسافر آتا

ہے تووہ اس سے کہے گا کہ 'روٹی کھا کرجانا۔''

وہ کہتے کہ وخہیں مفضول باتیں ہیں کیاتم نے پچھا یجاد کیاہے؟''

اس مرعوبیت میں جو در دناک پہلو ہے وہ میہ ہے کہ ان کی زندگی میں ایک وقت ایسا بھی آیا کہ ان کی بیدی کے ساتھ گئے۔ وہاں پچھلوگ کہ ان کی بیوی کی سبیلی کا خاوند فوت ہوگیا۔ ہم بھی اس کے جنازے کے ساتھ گئے۔ وہاں پچھلوگ مردوں کوجلاتے ہیں اور پچھ وفن کرتے ہیں۔ وہاں انہوں نے مردوں کوجلانے کے لیے ایک جدید شمشان گھاٹ بنائی ہے۔

خواتین وحضرات! جہاں پراس کی سہبلی کے خاوند کوجلانے کے لیے لیے جایا گیا وہ ایسی شمشان بھومی نہیں تھی جیسی کہ ہم نے اپنے بچپپن میں دیکھی تھی کہ کٹڑیوں کی چتالگائی اس میں مردے کو رکھ کرآ گے جلائی اور معاملہ ختم۔

خوا تین وحضرات! وہ جدید شمشان گھاٹ الی الیکٹرک مشین تھی بالکل لفٹ کی ہاند۔ اس لفٹ کا دروازہ کھلتا تھا۔ اس کے اندرا یک نیگوڑ اسا آتا تھا جس میں لاش رکھی جاتی تھی اور اس کے بعد وہ مشین بند ہوجاتی تھی اور وہ نیگوڑ امیت کو لے کرکئی ہزار وولٹ میں لے جاتی تھی جہاں اس لاش کا پچھ نہیں بیٹنا تھا۔ پانچ منٹ کے اندراندروہ نیگوڑ اس بنے بنائے آوگی کو لے کرواپس آجا تھا اور اس میں اس شخص کی جگہ سوائے ایک مشی راکھ کے پچھ بھی نہیں ہوتا تھا۔ جب راشدصا حب کی بیوی کی سیملی میں اس شخص کی جگہ سوائے ایک مشی راکھ کے پچھ بھی نہیں ہوتا تھا۔ جب راشدصا حب کی بیوی کی سیملی کے خاوند کو لٹایا گیا تو وہاں انہوں نے آخری سلام پڑھے۔ دروازہ بند ہوا میٹن دبایا اور وہ شخص جب راکھ میں تبدیل ہوکر واپس آیا تو راشد صاحب نے کہا ''کیا کمال کی چیز ہے۔ ایسی مشین تو ہم نے دیکھی نہیں ۔''

میں نے کہا کہ' ہمارے ہاں تو شمشان بھوی میں بدبوآتی ہے لوگ کھڑے ہوتے ہیں شخ سے شام تک مردے کے جلنے کا نظار کرتے رہتے ہیں۔ بیتو فٹافٹ کا متمام ہو گیا۔''

اس لفٹ والوں نے اس شخص کی را کھ کا ایک پیکٹ بنا کراس کی سیملی کے حوالے کر دیا۔ راشدصا حب اس مشین سے بہت متاثر ہوئے اور اس کی بیوی راشدصا حب سے باربار پوچھتی کہیسی کمال کی مشین ہے اور وہ بھی اثبات میں سر ہلاتے اور کہتے کہ بیتو ڈسپوزل کرنے کا طریقہ ہی بہت اچھا ہے۔ ظاہر ہے بعد میں بھی راشدصا حب نے اس مشین کی تعریف کی ہوگی۔

خواتین وحفرات! برقسمتی میہ ہوئی کہ دردناک بات میہ ہوئی کہ جب راشد صاحب فوت ہوئے اور تب وہ مارے تصرف میں نہیں تھے اس نے سوچا ہوئے اور تب وہ ہمارے تصرف میں نہیں تھے اراس خالم میلی کے قبضہ قدرت میں تھے۔اس نے سوچا اور کہا کہ چونکہ انہوں نے اس مشین کو پہند کیا تھا اور اس کی بڑی تعریف کرتے تھے اور اس سے بڑے

مرعوب تھے۔ ظاہر ہے کہ اس کی (ن م راشد) یہی خواہش ہوگی کہ اسے بھی اسی مشین کی نذر کر دیا جائے۔(اس خاتون نے راشدصا حب ہے خواہش نہیں پوچھی ہوگی)۔

میں آج تک حیران ہوں اور دکھی ہوں اس خاتون نے راشد صاحب کو اس مشین کے حوالے کر دیااور ہم یہال روتے پٹنے رہ گئے۔ میں راشد صاحب کو بہت قریب سے جانتا ہوں انہوں نے الیی خواہش اینے لیے بھی نہیں کی ہوگی۔ نے الیی خواہش اینے لیے بھی نہیں کی ہوگی۔

خواتین وحفزات! مرعوبیت کے سلسلے میں ایک حدتک تو ٹھیک ہے جوچیز قابل تعریف ہو اس کی تعریف کر لے لیکن ن م راشد کے ساتھ ان کی آخری رسومات کے حوالے سے جوسانحہ ہم پر گزرا ہے سارے ادب اور سارے ادیوں پہ قیامت جوٹو ٹی ہے میں اس دکھ کوساتھ ساتھ لیے پھرتا ہوں۔ کس سے بیان کروں۔

ٹھیک ہے مغرب نے بڑے کمال کی مشینیں بنائی ہیں کیکن انہیں ہماری معاشرتی زندگی میں داخل ہونے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے کیکن اس بدبخت عورت نے سوچے سمجھے بغیراور یہ جان کر کہ چونکہ انہوں نے اس کی تعریف کی ہے اور پسند کیا ہے انہیں اس مشین کے حوالے کر دیا۔

میں اس غم اور د کھ میں آپ کو بھی شریک کررہا ہوں۔وہ ہمارے بڑےاور محبوب شاعر تھے۔ اللہ انہیں غریق رحمت کرے۔

آ پ بھی مرعوب ہوں لیکن اس قدرنہیں۔ہم اپنی بھی خوبیاں رکھتے ہیں اوران پر ٹیک لگا کرسر فخر سے بلند کر سکتے ہیں۔آ پ لوگ تشریف لائے بہت شکر ہیہ۔

اللهُ آپ وا سانیال عطافرمائے اور آسانیال تقتیم کرنے کا شرف عطافرمائے (آمین) اللہ حافظ۔

#### اندها كنوال

ممسب كى طرف س آپ سبكى خدمت ميں سلام بنچ۔

ہم اپنی زندگیوں میں اس قدر مصروف ہو گئے ہیں کہ ہمیں پتہ ہی نہیں چاتا ہے کہ ہمارے اردگرد کیا ہور ہا ہے۔ اس مصروفیت میں ہم اپنے وجود کے اندر کے گوشوں کو بے نقاب کرنے کی طرف بالکل توجہ ہی نہیں دیتے حالانکہ اگر ہم اپنے وجود کا یا اپنا مطالعہ کریں تو ہم پر بہت سے ایسے راز افشا ہوں گے جن کا ہمیں پہلے علم ہی نہیں تھا۔ ہمارے بابے خاص طور پر اپنی ذات کے مطالعے پر بہت زور دیتے ہیں۔ بھی آپ لا ہور آئیں یا اگر رہتے ہیں تو آپ جہا نگیر کے مقبرے پر ایک بارضرور جائے گا۔ ہم خودو ہاں گئے۔ یہ بڑی در کی بات ہے۔ اب میرا بی چاہتا ہے کہ وہاں ایک بار پھر جاؤں۔ اگر آپ میرے ساتھ جا کیں گئو میں بھی ضرور وہاں جاؤں گا کیونکہ میر ایڑا جی چاہتا ہے۔

جہانگیر کے مقبرے کا جو بڑا داخلی دروازہ ہے اس میں داخل ہونے سے پہلے اگر آپ اپنے دائیں ہاتھ دیکھیں تو بڑی و یوار کے ساتھ ساتھ دور کا رنر میں ایک پرانے زمانے کا کنوال ہے جونہایت خوبصورتی سے بنایا گیا ہے اور مغلیہ فن تغییر کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ جب میں لا ہور میں سٹوڈ نٹ تھا' یہ بڑے سالوں کی بات ہے ہمارے ہٹری کے پروفیسر صاحب ہمیں مقبرہ تاریخ دکھانے لے گئے۔ وہاں داخل ہونے سے پہلے پروفیسر صاحب نے کہا کہ تھم ہو' یہ کنواں ہے۔اسے بھی ویکھنا ہے۔ فیرہم سب کنویں کے اندرجھا تک کردیکھا تو اس میں سے کہ فنا ہے۔ فیرہم سب کنویں کے اندرجھا تک کردیکھا تو اس میں سے کھنظر ہی نہیں آتا تھا۔ کمل تاریکی کیونکہ وہ ایک برانا' بیابان' بے آبادتھا۔

جم نے پروفیسرصاحب سے کہا کہ آپ کوہمیں یہاں کوال دکھانے خواہ مخواہ ہی لے

آئے یہاں تو پچھ نظر ہی نہیں آتا۔وہ کہنے لگے کہ واقعی چیز تو اجا گرنہیں ہور ہی ہے کیکن رکو تھہر و پچھ کرتے ہیں۔

خواتین وحصرات! ان کے ہاتھ میں اخبارتھاانہوں نے اخبار کولمبائی میں رول کی شکل میں تہہ کیااور لائٹر سے اس اخبار کوچھوکر جلایا تو وہ اخبار شعل بن گیا۔

پروفیسرصاحب نے کنویں کے اندر جب وہ جلتا ہوا اخبار پھینکا اور اخبار ایک چنڈول کی طرح اپنی تمام روثنی لے کراورخود قربان ہوکر ہمارے لیے روثنی پیدا کرنے لگا۔ اس چھوٹے سے اخبار کی قربانی اور روثنی سے وہ اندھا اور تاریک کنوال اور اس کے تمام خدوخال پوری طرح سے نظر آنے لگے۔ اور اس کے تمام ترحسن ہم پرعیاں اور نمایاں ہونے لگے۔ اور اس کا تمام ترحسن ہم پرعیاں اور نمایاں ہونے لگا اور ہمیں پتہ چلا کہ جب تک اندر کے لگا اور ہمیں پتہ چلا کہ جب تک اندر کے اندر ایک شم روثن نہیں ہوگی اور اندر ایک ایسا جلتا ہوا اخبار نہیں اتر کے گا آپ کو جھے کو ہم کو پتہ نہیں چل اندر ایک شم روثن نہیں ہوگی اور اندر ایک ایسا جلتا ہوا اخبار نہیں اتر کے گا آپ کو جھے کو ہم کو پتہ نہیں چل اندر ایک شم کو بتہ نہیں چل اندر ایک شم کو بتہ نہیں اور بس انسان یا اندر ایک کے سے ہم ایجھے والے تو نہیں بن جا نمیں گے نا!

میرایہ کہنے کا مطلب ہرگزنہیں ہے کہ آپ اچھے انسان نہیں ہو۔ آپ بہت اچھے ہؤبڑے قابل اور انسانوں سے محبت کرنے والے ہولیکن ہر انسان کے وجود میں ایک گوشہ ایسا ہوتا ہے جو تاریک ہوتا ہے۔اس کا شاید سیجے طرح ہے اسے بھی معلوم نہیں ہوتا ہے۔

انسان میں موجود کھے صلاحیتیں ایسی ہوتی ہیں جنہیں خود باہر نکالنا پڑتا ہے۔ اگرانہیں تفرف میں نہ لا یا جائے تو وہ نزانہ و سے کا و سے ہی چھپار ہتا ہے اور اتنی ہی حفاظت میں رہتا ہے جس طرح ہم بھی نہیں میں اپنی نائی اور دادی اماؤں سے سنا کرتے تھے کہ ایک خزانہ کے اوپراشنے کا لے اور شیش ناگوں کی بھین میں اپنی نائی اور دادی اماؤں سے سا کرتے تھے کہ ایک خزانہ کے اوپراٹنے کا لے اور شیش ناگوں کے وہ خزانہ یا دولت کا انبار حاصل کرنے کے لیے بڑی تعداد میں کرم تیل کے کڑا ہے در کار ہوتے ہیں جوان ناگوں کے اوپر چھپنے جا کیس تو ان سے چھٹکارہ حاصل ہو اور وہ نزانہ ہاتھ آئے گوہم ان باتوں کو اب جان چکے ہیں کہ ان پر گرم کڑا ہے والا تیل چھٹنے سے اور وہ نزانہ ہاتھ آئے کل کے دور میں کسی بڑے افسر کی سفارش ہے خزانے کے بند کھلیں گے۔ اب کا منہیں بنے گا بلکہ آئے کل کے دور میں کسی بڑے افسر کی سفارش ہے خوہ کو ٹو ھیلا چھوڑ دیں۔ (مسکراتے ہوئے) خواتین و حضرات! ہمارے اندر کا جو خفی خزانہ ہے وہ وہ بھی ہمت 'جرات اور قربانی کا تقاضا کرتا ہے کہ ہم اپنے اندر کی خوییاں باہر لانے کے لیے جہد کریں۔ اپنے وجود کوڈھیلا چھوڑ دیں۔ کچھوڈ دیں۔ کہی وقت کے لیے دنیا کے مصابب والم کو بھول جا کیں اور بالکل مثبت انداز میں سوچنا شروع ہوجا کیں اور ہمیں اپنی جس صلاحیت کا پیت نہیں ہے اس کا پیتہ جلنے لگے گا۔ ہمارے خزانے باہر آنا شروع ہوجا کیں اور ہمیں اپنی جس صلاحیت کا پیت نہیں ہے اس کا پیتہ جلنے لگے گا۔

ہم نے بھی تیرا کی نہیں گی۔ بھی کھلے پانی میں گئے ہی نہیں اور نہ بھی دل میں یہ خیال آیا کہ ہم تیرا کی کریں کیکن اگر خدانخواستہ اگر ہمیں کوئی گہرے پانی میں دھکا دے دے تو ہمارے ہاتھ پاؤں خود بخو دچلے شروع ہوجاتے ہیں اورا گر چندلوگول کودھکا دے دیا جائے جوئن تیرا کی سے نابلد ہوں توان میں سے کئی ضرور تیر کرواپس لوٹ آئیں گے حالا نکہ انہوں نے اس سے پہلے بھی بیکا منہیں کیا ہوگا۔
میں سے کئی ضرور تیر کرواپس لوٹ آئیں گے حالا نکہ انہوں نے اس سے پہلے بھی بیکا منہیں کیا ہوگا۔
(اب آپ یہ معلوم کرنے کے لیے کہ تیراک کون ہے کسی کو پانی میں دھکانہ دے دہ بجیے گا ہے میں مثال کے طور پر کہ در ہموں)

اس طرح کا ایک واقعہ میں آپ کوسنا تا ہوں کہ نہرُ دریا' کسی اور جگہ جہاں پانی کافی گہرائی میں تھا' ایک بچہ پانی میں ڈوب گیا۔اب وہاں کافی لوگ جمع تھے لیکن کسی کی ہمت نہیں ہور ہی تھی کہ اس پیچ کوابھی زندہ سلامت تھاا۔ نگال لے۔

اب یہ امید بھی دم تو ٹرتی جارہی تھی کہ کوئی شخص پانی میں چھلانگ لگا کرا ہے نکال لائے گا کہ
ایک دم ایک شخص اس گہرے پانی میں کودگیا۔ پہلے تو وہ خود ہاتھ پاؤں مارتا رہا پھراس کے ہاتھ میں بچہ
آ گیا اور اس نے کمال بہاوری اور جوانمر دی ہے اس معصوم بچے کو ڈو بنے ہے بچالیا۔ اس کے اس
بڑے کام ہے ہر طرف تالیاں بجیں' لوگ تعرفین کرنے گے اور اس سے پوچھنے گے کہ' اے بہاور
نوجوان ہم سب میں ہے کی کی یہ ہمت نہیں ہوئی کہ گہرے پانی میں چھلانگ لگا کر اس بچے کو بچالیں
لیکن تم کتے عظیم شخص ہو کہ تم نے بیکارنامہ سرانجام دیا ہے۔ تہا را بیکارنامہ واقعی قابل ستائش ہے یہ بتاؤ
کہ' جب سب ڈرر ہے تھے پانی میں کود نے ہے تو تم میں ہمت کیے آئی۔'

اس نوجوان کا ان سب سے پہلاسوال اور جواب تھا'' پہلے مجھے بتاؤ مجھے پانی میں دھکاکس نے دیا تھا۔'' (تمام ہال تہقہوں سے گونج اٹھتا ہے) بچوا سہ بات بہت ضروری ہے کہ اپنے اندر کو کمال قربانی اور جدو جہد سے اجا گر کیا جائے۔ یہ ہمارے بابالوگ ہی بتاتے ہیں کہ اندر کے ساتھ انسان کا کیا رشتہ ہونا چاہیے اور کس حد تک طے ہونا چاہیے۔ جب تک اندر کی گراری باہر کی گراری کے ساتھ فٹ نہیں ہوگی انسان کا وجود بندر سے گا اور رکار ہے گا۔

آپ جوسوال کیا کرتے ہیں کہ انسانیت کوفلاح کیوں نہیں ملتی۔ تو اصل بات اس میں یہی ہے کہ ہمارے اندر تضاد ہے کیکن ایک بات ہے بھی بڑی اہم ہے کہ انسان ڈگریاں تو حاصل کر لیتا ہے بڑا امیر اور مشہور آ دمی بن جاتا ہے لیکن وہ دوسروں کی فلاح کا سبب نہیں بنتا ہے اور ایسی صورت میں اس کی تمام ڈگریاں نہاں کے کام آسکتی ہیں اور نہ ہی دوسروں کے ۔وہ روحانی طور پر پسماندہ ہوتا ہے۔ ترقی یا فتہ نہیں ہوتا ہے۔

جب آپ کا اندراور باہرایک طرح کا ہوگا تو نہ صرف آپ اپنے وجود اور ذات کے لیے فلاح کا باعث بنیں گے بلکہ دوسروں کے لیے بھی فلاح کا ذریعہ ثابت ہوں گے۔

بچو! میں آپ پرکوئی زیادہ ہو جھنیں ڈال رہا ہوں۔ بس سی سنائی با تیں کر رہا ہوں جو مجھے سے میرے بابوں نے کی تھیں۔ جس طرح اینٹوں کو ایک دوسری کا سہارا دے کر اور چنائی کرکے ڈاٹ باندھی جاتی ہے۔ ڈاٹ باندھے جانے کے بعد چاہے اس پرکتنا ہی ہو جھ ڈال دیا جائے اسے فرق نہیں پڑتا ہے اور وہ بہت مضبوط تر ہوجاتی ہے۔

پاکپتن شریف ہے امیر دین کو چوان میرے پاس آیا۔اس کاباپ بیار تھا۔اسے تلی کی خرابی کاعار ضدلاحق تھا۔ مجھے کہنے لگا کہ' بھاجی ابے کوکسی اعلیٰ درجے کے اور بڑے ڈاکٹر کو دکھا ناہے۔'

میں نے پروفیسر آف میڈیس سے درخواست کی اور کہا کہ جناب یہ ہمارے بڑے جانے والے ہیں ذراانہیں تسلی سے چیک کرلیں۔ پروفیسر صاحب نے مریض کودیکھالیکن امیر دین کی پچھ تسلی نہ ہوئی اور مجھے کہنے لگا'' بھا جی سب سے بڑے ڈاکٹر کودکھا ئیں۔''

میں نے کہا کہ''امیر دین سب سے بڑا ڈاکٹریہی ہے۔''لیکن وہ کہنے لگا''نہیں ہی بینیں۔'' میں نے کہا کہ'' تجھے کیسے معلوم ہے کہ بیسب سے بڑا ڈاکٹرنہیں ہے۔'' وہ کہنے لگا کہ''سب سے بڑا ڈاکٹر وہ ہوتا ہے جس کی کوٹھی بڑی ہو۔''

امیر دین کو چوان اپنے ابے کو لے کرواپس چلا گیا کیونکہ اس ڈاکٹر کی کوشی چھوٹی تھی حالانکہ وہ ڈاکٹر بڑا تھا۔

سالیی باتیں ہیں جو ہماری روز مرہ کی زندگی میں آتی رہتی ہیں گئی ہم اس پرزیادہ توجہ مرکوز خہیں کرتے ہیں۔ ہمارے بابے کہتے ہیں کہ وہی چیزیا شے روشی عطا کرتی ہے اور دوسروں کی فلاح کا کام کرتی ہے جوخود ہے قربانی دیتی ہے۔ اپنا و پر صبط کرتی ہے اور یہی بات ہم انسانوں پر فٹ آتی ہے۔ کلڑی جاتی ہے تو کھانا تیار ہوتا ہے یا سردی ہیں ہمیں حدت پینچتی ہے۔ آم کا درخت اپنی شاخوں پر بڑا آموں کا ہو جھ بر داشت کرتا ہے تو ہمیں گرمیوں ہیں کھانے کو آم ملتے ہیں اور اگر ہم انسان قربانی دیتے ہیں تو دوسروں کی فلاح کرتے ہیں جا ہے وہ قربانی کسی مرتے کو بچانے کے لیے ایک ہوتال خون کی ہویا محض کسی کو تلی دینے کی۔ اپنا تھوڑا وقت لوگوں کے نام کرنا ہویا کسی اور انداز میں ..... کہا جاتا کے کہ دنیا بڑی بادہ پر ست ہوگئ ہے۔

جب ہم بچے تھے تو جب دکان ہے کوئی چیز لینے جاتے تھے تو دکا ندار ہمیں خوش کرنے کے لیے'' مجھونگا'' ( کھانے کی کوئی تھوڑی ہی چیز ) دیا کرتے تھے اور بچے بھاگ بھاگ کر دکا نوں ے گھر کے لیے سودالینے کے لیے جاتے تھے۔اب بھی شاید دکا ندار دیتے ہوں لیکن میرا خیال ہے صورتحال کافی بدل چکی ہے۔ ہمارے گاؤں میں جب جیمل سنگھ اماں تیکن سے دوآنے کی تیل کی کی لینے جاتا تو امال اس کے سر پر ہاتھ پھیرتی' پیار کرتی اور بٹھا دیتی۔ ماں کا حال پوچھتی اور کہتی '' پتر روٹی کھائیں گا۔''

وہ کہنا کہ ونہیں اماں بس تیل دے دیں۔''

اس کے اٹکار کے باوجوداماں تیلن اسے تیل دینے سے پہلے ایک بھلکاروٹی کھلاتی۔اس پر مکھن کا پیڑا ایک بھلکاروٹی کھلاتی ہو پیڑا اس کھن کا پیڑا ارکھتی اسے پہلے کھلاتی بھرووآنے کا تیل دیتی حالانکہ وہ جمل سنگھ کوروٹی اور کھن جو پیڑا کھلاتی وہ شاید تین آنے کا بنتا ہولیکن ان وقتوں میں شایدالیں با تیں نہیں سوچی جاتی تھے اور لوگ اعدادو شار سے زیادہ محبت پریفین رکھتے تھے۔ پیلے سے خیاب کتاب نہیں کے جاتے تھے اور لوگ اعدادو شار سے زیادہ محبت پریفین رکھتے تھے۔ پیلے سے زیادہ انسان پرزیادہ توجہدی جاتی تھی۔

خواتین و حفزات! میں نے آج آپ پر پچھ زیادہ ہی بوجھ ڈال دیالیکن یہ مجھ پر کافی بوجھ تھا جو میں نے آپ پر ڈال کر پچھ کم کرنے کی کوشش کی ہے۔ آخر میں اس امید کمنا اور دعا کے ساتھ اجازت جا ہوں گا کہ آپ اپنی ذات کوٹٹولیس گے اور اپنے اندر کے اندھے کنویں کواپنی ہمت عزم اور دوسروں سے محبت اور لوگوں کوفائدہ پہنچانے کے جذبے کے ساتھ اس آگ گی اخبار کے لیکے کی طرح روشن کرنے کی کوشش کریں گے۔

الله آپ کوآسانیاں عطافر مائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کاشرف عطافر مائے۔ اللہ حافظ۔

زاوير 3

### خداسے زیادہ جراشیوں کاخوف

ہم سب کی طرف ہے آ ب سب کی خدمت میں سلام بہنچ۔

جب ہم بچپن میں تھے تواپ دیگر ساتھیوں سے لڑائی بھی ہوتی تھی' ناراضکی بھی کین مجھے یا د

ہمیں پڑتا کہ ہم میں ہے بھی کسی کو بھی اگلے دن کسی کو منانے کی ضرورت پیش آتی ہو یا کوئی گلہ دل میں

دہ گیا ہو۔ ویسے ہی ہنتے کھیلتے لڑتے بھگڑتے دن گزرجاتا تھا لیکن اب ہم نے اپنا الگ ہی طرزِ فکر

اختیار کرلیا ہے۔ ہم نے مختلف لوگوں کے بارے میں مختلف رائے قائم کرلی ہے۔ مثال کے طور پر ہم

نے سوچ رکھا ہے کہ اب میں نے درانی صاحب کی فلال بات کا جواب فلال طریقے سے دینا ہے۔ اگر

چیڑای کرموں نے چھٹی مانگی تو نہیں دینی کیونکہ وہ بہانے سے چھٹی کرتا ہے۔ کوئی ضرورت مندیا سائل

ہمارے تک آئے گا تو ہم نے ہڑی ہے رخی ہے بات کرنی ہے کیونکدا گر مسکرا کر بات کریں تو یہ لوگ ناحق فری ہوجاتے ہیں۔اس طرح کی کئی با تیں ہوتی ہیں جوہم خود ہی خود میں طے کر لیتے ہیں حالانکہ ہم اس بات ہے ہے خبر ہوتے ہیں کہ جن لوگوں کے بارے میں ہم سخت رویے پہنی رائے قائم کررہے ہیں۔وہ ہوسکتا ہے ہمارے لیے بڑی انچھی رائے رکھتے ہوں۔جس چپڑای کرموں کوہم چھٹی ندد سے اور چھڑکیاں دینے کا فیصلہ صا در کر بھیے ہیں وہ اس بارچھٹی کے لیے بہانے بازی سے کام نہ لے رہا ہواور آسے واقعی ہی کوئی مسئلہ یا مشکل در پیش ہو۔

ہم نے شاید بھی ایک لمحہ کے لیے بھی نہیں سوچا کہ ہمارے چہروں سے بنسی مسکراہٹ کیوں ناپید ہور ہی ہے۔ بات میٹیں ہے کہ ہم اچھے ہونا ہی نہیں چاہتے ہیں۔ایسا ہر گز ہر گرنہیں ہے۔ ہمارے دل کے کسی نہ کسی گوشے میں بیے خواہش ضرور موجود ہے کہ ہم اچھے بنیں لیکن ایک عجب خوف ہمیں اس بات سے دور کرتار ہتا ہے۔

خواتین وحفرات! میرے ماموں میرے والدصاحب سے بالکل الث تھ میرے والد میرے والد میرے ماموں کی نبیت بہت ہی محاط نریک اور ہر کام کو پر کھ کر کرنے والے تھے جبکہ ماموں بہت کچھ اعتبار اوراعتماد پر چھوڑ دیتے تھے۔اس کا مطلب یے نہیں کہ ماموں بہت سیدھے سادے یا خدانخواستہ احتی تھے۔ان کا مطلب یے نہیں کہ ماموں بہت سیدھے سادے یا خدانخواستہ احتی تھے۔ان کی بات بالکل نہیں تھی۔ ماموں کا اپنا ایک فلفہ تھا۔ وہ مجھے اکثر کہا کرتے تھے کہ 'نتم لوگوں کو اپنے ہے اچھا صلہ لے لینے دو انہیں تمہیں ٹھگ لینے دو۔اگر تم ان سے جھڑ انہیں کرو گئ مباحث نہیں کرو گئ مباحث نہیں کرو گئے مباحث نہیں کرو گئے مباحث نہیں کرو گئے موجا کیں گے۔ اجھے اور شریف ہوجا کیں گے اور مباحث نہیں کرنا بیٹنا انسان اچھا اور شریف ہو با چا ہتا ہے لیکن اس کوموقع نہیں ماتا۔ کم از کم تم انہیں اچھا ہونے کا موقع ضرور فراہم کرنا۔'

اس وقت تو میں ماموں کی اس بات کواس طریقے سے نہیں بچھ پاتا تھالیکن میں اب Feel کرتا ہوں کہ میں ان باتوں کو پچھ پچھ بچھ نے لگا ہوں کہ ایسا کرنا کیوں ضرور دوسروں ہے۔ ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ جوخرا بی ہم میں موجود ہوتی ہے ہم خیال کرتے ہیں کہ بیخرا بی ضرور دوسروں میں بھی ہوگ ۔ میں آپ کوایک ولچسپ بات سناتا ہوں (آپ کی اور کو نہ بتائیے گامسکراتے ہوئے) میں جب بجلی میں جب بجلی میں اور بی وغیرہ جمع کرانے کے لیے بینک کی اس کھڑ کی پر کھڑا ہوتا ہوں جہاں لوگ صبح میں ہورے آن کر ہی کھڑ ہوتا ہوں جہاں لوگ صبح سویرے آن کر ہی کھڑ ہے ہوجاتے ہیں تا کہوہ بل جمع کروا کرا پینا اپنی کاموں کی طرف جاسکیں۔ خواتین و حضرات! میں ان لاسوں میں کھڑ ہے ہزرگوں نو جوانوں اورخواتین کو و کھتا ہوں فرجے میں کھڑا ہوتا

ہوں۔ بل جمع کرانے والوں کی صورت حال دیچہ کریوں لگتا ہے کہ جیسے بیلوگ پیسے جمع کرانے نہیں آئے بلکہ انہیں یہاں سے مفت میں پیسے ٹل رہے ہیں یا کوئی کچھ مفت میں بانٹ رہا ہے۔اس صورت حال میں ان لائن میں کھڑے میرے جیسوں کوسب سے زیادہ کوفت اس وقت ہوتی ہے جب کوئی صاحب بینک کے بڑے دروازے میں سے آ کر بل جمع کرنے والے کیشیئر کوشھا کرچلا جاتا ہے۔

بات كدهر ہے كده رفكل گئے۔ ميں جب بينك كى كھڑكى يركھڑ ابل جمع كروار ہا ہوتا ہوں تو كئ بارمیرے ذہن میں خیال آتا ہے کہ میں نے اپنے بیٹیلٹی بلز کے جو پیسے کیشیئر کوتھا دیتے ہیں رہای نہ ہو کہ وہ پینے لے کریہ کہے کہ آپ نے تو مجھے پینے دیتے ہی نہیں۔اب میرے پاس اے پینے دینے کی کوئی رسید بھی نہیں اور میں کیے کسی اور کو یقین ولاؤں گا کہ میں نے واقعی کیشیئر کو پیسے دے دیتے ہیں۔ کیکن وہ کیشیئر بڑا ہی ایماندار ہوتا ہے اس نے میرے گہرے خدشات کے باوجودا کی تک مجھے نہیں کہا کہ میں نے اسے پیسے ادانہیں کیے اور وہ نہایت شریف النفس اور دیانتدار کیشیر میرے بلوں پرٹھکا ٹھک مہریں لگا کراور دستخط کر کے بل آ دھے پھاڑ کرمیرے حوالے کر دیتا ہے۔ ہمارے انگریزی کے استادہمیں کہا کرتے تھے کہتم اپنے اندر اپنے بھین کو بھی ندمرنے دینا۔ اس طرح تم بوڑ ھے نہیں ہوگے۔اگرتم اپنے بچپن کواپنے اندرسنبیال کر ندر کھ سکے تو پھرتمہیں بوڑھے ہونے سے کوئی روک نہیں پائے گا۔ شاید ضرورت ہے کہ ہم سب اپنے اندر بچپن کی وہ خوبیاں اجا گر کریں جونفرت ٔ حسد اور اس جیسی برائیوں سے پاک ہوتی ہیں۔محب بچپن کا خاصا ہے۔معصوم شرارتیں اور بونگیاں ذہنی شدرتی ك ليے بہت ضروري ہے اور ماہرين نفسيات اس بات پر بہت زوروسے ہيں كر چھودت كے ليے خود یرالی کیفیت وارد کرنا بہت ضروری ہے جس میں ہم اینے تعارف سے ہٹ کراورایے عہدے ایک طرف رکھتے ہوئے چندمنٹوں کے لیے بچے بن جائیں۔ویے ہی کمرے میں بھا گیں جیسے بچے گلی میں منہ ہے اور موٹر سائنکل یا گاڑی کی آواز نکال کر بھا گتے ہیں۔ یا ہم ششے کے سامنے کھڑے ہو کر عجیب و غریب شکلیں بنائیں۔ (پیکام کرتے وقت دروازہ کی کنڈی ضرور چیک کر پیچے گا کہیں کوئی اور ہی مصیبت نہ کھڑی ہوجائے )۔ کہنے کا مقصد ہیہ بے کہ زندگی میں جس طرح باقی معمولات ضروری ہیں۔ ای طرح فلاح اور کسی دوسرے کو تکلیف پہنچائے بغیر شرارتوں کا ہونا بھی ضروری ہے۔ بیٹوش وخرم زندگی کاراز ہے۔

سڑک پرگاڑیوں کی سپیڈ چیک کرنے کے لیے اکثر تاریجھی ہوئی ہوتی ہے۔ جب کاراس تار پرے گزرتی ہے تو دور بیٹھےٹریفک والوں کے پاس گاڑی کی سپیڈریکارڈ ہوجاتی ہے۔ فیروز پورروڈ پر نہر کے پل سے ذرا پہلے ایس ہی تاریجھی تھی۔ایک روز میں نہر پر جار ہا تھا اور میرے آگے ایک فو کسی جارہی تھی۔اس کار کے جیسے ہی اگلے پہتے اس تار پر سے گزرے تو زور کی ہریک گلی اور گاڑی رک گئ۔ پھراس گاڑی بیس سے دو تنومندنو جوان نگلے۔انہوں نے فو کسی کے پچھلے دونوں پہتے اٹھا کراس تار سے لگائے بغیر گزرےاور آگے رکھ دیئے اور وہ اس کار پر سوار ہوکر چل دیئے۔اب میں دیکھ کر بڑا جیران ہوا کہ یا اللہ الی کیابات ہے کہ ان لوگوں نے اتن تکلیف کر کے بیکا م کیا۔

جب میں قرطبہ چوک پہنچا تو وہاں بڑا رش تھا اورٹر یفک جام تھی۔ جب میری گاڑی ان نو جوانوں کی گاڑی کے مقابل آئی تو میں نے شیشہ پیچ کر کے ان سے فوکسی کے اس طرح گزارنے کی وجہ پوچھی۔

اس پروہ نوجوان پہلے مسکرائے اور پھر بتایا کہ بس جی یہ ایسے ہی ایک تفریخ کھیل ہے۔ ہم
اکٹر یونہی کرتے ہیں۔ اس طرح ٹریفک والوں کے پاس گاڑی کے اگلے پہتے گزرنے کا حساب تو
ریکارڈ ہوگیا ہوتا ہے اور انہیں گاڑی کے پچھلے پہتے گزرنے کا انتظار ہوتا ہے اور اب تک وہ انتظار
کررہے ہوں گے کہ پچھلے پہتے کب گزریں گے اور ان ٹیس سے پچھسار جنٹ ایسے بھی ہوتے ہیں جو
سیحتے ہیں کہ شایدولایت والوں نے کوئی گاڑی ایسی بھی بنائی ہے جس کے پہتے ابھی آنے ہیں۔
سیالی چھوٹی چھوٹی بیس ہوتی میں جو ہمیں ایک دم سے دکھوالم کی زندگی سے باہر نکال دیتی ہیں۔
ایک روز ہم ڈیرے پر بیٹھے ہوئے تھے۔ میں نے اپنے بابا جی سے یوچھا کہ 'جناب دنیا
ایک روز ہم ڈیرے پر بیٹھے ہوئے تھے۔ میں نے اپنے بابا جی سے یوچھا کہ 'جناب دنیا
ائی خراب کیوں ہوگئی ہے۔ اس قدر مادہ پرست کیونکر ہوگئے ہے۔'

بابا، جی نے جواب دیا'' دنیا بہت اچھی ہے۔ جب ہم اس پر تنگ نظری سے نظر ڈالتے ہیں تو یہ ہمیں تنگ نظر دکھائی دیتی ہے۔ جب ہم اس پر کمینگی سی نظر دوڑاتے ہیں تو یہ ہمیں کمینی نظر آنے لگتی ہے۔ جب اس پر کھلے دل روشن آ نکھاور ہے۔ جب اس پر کھلے دل روشن آ نکھاور محبت بھری نظر سے نگاہ دوڑاتے ہیں تو پھراسی دنیا ہیں کیسے بیار سے پیار سے لوگ نظر آنے لگتے ہیں۔ محبت بھری نظر سے نگاہ دوڑاتے ہیں تو بھراسی دونوں کا وجود لازم و ملز وم ہے۔ اگر دنیا سے بدی بالکل اٹھ

خواتین وحفرات! نیلی اور بدی دونوں کا وجود لازم وملزوم ہے۔اگر دنیاہے بدی بالکل اٹھ جائے تو پھر نیکی کو نیکی کون کہے گا اور اگر نیکی اٹھ جائے تو پھر برے کو برا کون کہے گا۔ ایک کا وجود دوسرے کے وجود کی اہمیت ہے ہمیں آشنا کرتا ہے۔اب اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ نیکی کے ساتھ بدی کا ہونا بھی ضروری ہے۔

خواتین وحضرات! زندگی اتنی مشکل بھی نہیں ہے جنتی مشکل ہم نے سمجھ رکھی ہے۔ ایک زمانے میں میں لال صابن سے نہاتا تھا۔ میرے بالوں کوکوئی نقصان نہیں پہنچتا تھا۔ میں کھانا کھاتا تھاتو مجھے ہاتھ ڈیٹول سے نہیں دھونے پڑتے تھے۔ تب شایداب سے خطرناک جراثیم بھی کم تھے لیکن اب

خواتین وحفرات! گاڑی کا وہ میکینک کام کرتے کرتے اٹھا اس نے پیچر چیک کرنے والے ٹب سے ہاتھ گیلے کے اور و لیے ہی جاکر کھانا کھانا شروع کر ویا۔ میں نے اس سے کہا کہ اللہ کے بندے اس طرح گندے ہاتھوں سے کھانا کھاؤ گے تو بیار پڑ جاؤ گے۔ ہزاروں جراثیم تمہارے پیٹ میں چلے جا کیں گے کیا تم نے اس طرح کی باتیں بھی ڈیٹول یا صابن کے اشتہار میں نہیں ویکھیں تو میں نے جواب دیا کہ 'صاحب جب ہم ہاتھوں پر پہلاکلمہ پڑھ کر پانی ڈالتے ہیں تو سارے جراثیم خود بخو دم جاتے ہیں اور جب ہم اللہ پڑھ کر روئی کا لقمہ تو ڑتے ہیں تو جراثیموں کی جگہ ہمارے پیٹ میں برکت اور صحت داخل ہوجاتی ہے۔

مجھے اس میکینک کی بات نے ہلا کر رکھ دیا۔ بیاس کا توکل تھا جواسے بیار نہیں ہونے دیتا تھا۔ میں اس سے اب بھی ملتا ہوں۔اتنے سال گزرجانے کے بعد بھی وہ مجھ سے زیادہ صحت مند ہے۔ آپ لوگوں کی بڑی مہر بانی کہ آپ نے اتن دیر سنا۔

اللّٰدٱپ کوآسانیاںعطافر مائے۔آپ کو بچپن نرم خو کی اورتو کل کی دولت اورآسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطافر مائے۔اللّٰدحافظ۔

# ضميركاسكنل

ہم سب کی طرف سے اہلِ زاویہ کی خدمت میں سلام پہنچے۔

زندگی ہمواریوں اور ناہمواریوں سے وابسۃ ہے۔ نشیب و فرازاس جیسی جاگی زندگی کا خاصا ہے۔ ہر شخص کواپنی زندگی جس ایسے حالات وواقعات سے نبردآ زما ہونا پڑتا ہے۔ کوئی شخص آپ کوابیا نہیں ملے گا جویہ کہے کہ اس کی زندگی ایک ہی سمت و گائز یکشن یالیے بیں جارہی ہے۔ زندگی ہی جموٹ اچھائی برائی اور فیج نی سے وابسۃ ہے۔ اس کا بیہ مطلب نہیں کہ ایک ہی شخص سچا بھی ہواراس کے ساتھ ساتھ وہ جھوٹ بھی بولتا ہے۔ شریف اور پر ہیزگار بھی ہوا ور بددیا نت بھی ایسانہیں ہوسکتا۔ جو سچا ہو وہ بھی ہی بول سکتا ہے۔ تشریف اور پر ہیزگار بھی ہے اور بددیا نت بھی ایسانہیں ہوسکتا۔ جو سچا ہو وہ بھی ہو کہ گائین اس حوالے سے اہم بات یہ بھی ہے کہ جو جھوٹا ہے وہ بھی بول سکتا ہے۔ ہمارے بالے جن کا ذکر میں عام طور پر کرتا رہتا ہوں اور وہ ہماری گفتگو میں کہیں نہ کہیں سے درمیان میں آن کھڑے ہوتے ہیں وہ کہا کرتے ہیں کہ کی کا فرے اس کے کا فر ہونے کی وجہ سے نفر سے نہوں اور وہ ہماری گفتگو میں کہیں کہ جو سے نفر سے باعث ایسا کرو۔ ہمدردی اور میں ہوت کا حقد ارانسان ہوتا ہی ہے۔ ایک کا فرکل کوموئن کا مل اور خدا کا قرب حاصل کرسکتا ہے اور بیہ نہو کہ آپ اس کے کا فرکل کوموئن کا مل اور خدا کا قرب حاصل کرسکتا ہے اور بیہ نہو۔ کہ آپ اس کے کا فر ہونے پر اس سے نفر سے کرتے رہو۔

بیالی با تیں ہیں جو کسی وقت میری سمجھ میں بھی نہیں آتی تھیں لیکن میں محسوں کرتا ہوں کہ اب کچھ بچھ میں انہیں سمجھنے لگا ہوں کی طور پرشاید نہیں۔

خواتین وحضرات! آپ کوزندگی میں ہرطرح کے انسانوں سے واسطہ پڑے گا۔ پچھالیے بھی ہوں گے جو کی طورالگ مزاج کے ہوں گے۔ پچھ غصیلی طبیعت کے اور پچھ نہایت نرم خو۔ ہمیں نرم خوئی کا تھم ہے۔ بسا اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ کی شخص کے فعل پہمیں بہت غصہ آ رہا ہوتا ہے لیکن آ ب اس کے باوجود کہ اس پر غصہ کیا جانا چا ہے آ پ غصر نہیں کرتے ہیں۔ بیان کا کمال فن ہوتا ہے یا بھر وہ نان ڈگری ماہر نفیات ہوتے ہیں۔ ایک بار ایسا ہی واقعہ میر ہے ساتھ بھی کمال فن ہوتا ہے یا بھر وہ نان ڈگری ماہر نفیات ہوتے ہیں۔ ایک بار ایسا ہی واقعہ میر ہے ساتھ بھی بیش آیا۔ میں ایک ضروری میڈنگ کے سلسلے میں مری گیا۔ وہ بارشوں کا موہم تھا۔ اب میں جلدی میں تھا اور میں نے دو جوڑے ہی کیڑ وں کے ساتھ لیے تھے۔ راہتے میں موسلا دھار بارش ہوئی اور خوب بری ۔ اس شدید بارش میں باوجود بہتے کے شدید طور پر بھیگ گیا۔ میں شام کو مری پہنچا۔ میں خود بری ۔ اس شدید بارش میں باوجود بہتے کے شدید طور پر بھیگ گیا۔ میں شام کو مری پہنچا۔ میں خود بری ۔ اس شدید بارش میں باوجود نے کے شدید طور پر بھیگ گیا۔ میں شام کو مری پہنچا۔ میں خود کر مین نے ساتھ کہ کیا۔ اب میں بخت پر بیٹان ۔ اسکے کو کی لانڈری نے گیا اب میں بھی گھس گیا۔ اب میں بخت پر بیٹان ۔ اسکے کہ کی سے کوئی لانڈری نے گیر ہے سکھا کر اسری کردے۔ جھے مال پرتو کوئی لانڈری نے گی البتہ لوئر باز ارمیں چھوٹی ہی ایک دکان کوئر کے کاؤنٹر پر رکھ دیئے۔ وکان کے مالک بابا جی نے کیڑوں کو خور سے دیکھا پھر بولے ' ٹھیک ہے کیٹر میں کاؤنٹر پر رکھ دیئے۔ وکان کے مالک بابا جی نے کیڑوں کو خور سے دیکھا پھر بولے ' ٹھیک ہے کیر سے کھوٹی سے پہلے۔''

میں نے ان سے کہا کہ'' حضور آپ نے تو چوہیں گھنٹے میں تیار کرنے کا بور ڈلگا یا ہوا ہے؟''
وہ بابا جی ( ذرا بزی عمر کے تھے ) مسکرا کر بولے'' ٹھیک ہے بیٹا چوہیں گھنٹوں میں ہی تیار
کرکے دیتے ہیں لیکن ہم روز اند صرف آٹھ گھنٹے کام کرتے ہیں۔ آٹھ گھنٹے آج' آٹھ گھنٹے کل اور آٹھ
پرسوں۔ یوکل چوہیں گھنٹے بنتے ہیں۔ آپ کے کپڑے پرسوں شام چوہیں وال گھنٹے تم ہونے سے پہلے
مل جائیں گے۔''

اب میں جیران و پشیمان کھڑا ہاہا جی کا منہ دیکھے رہا ہوں کہ انہوں نے کس طرح سے چوہیں گھٹے پورے کردیئے اور میرے پاس کوئی جواب بھی نہ تھا۔

غصة ناایک فطری ممل ہے اور ہم جو یولیلیٹی بلز اور دیگر مسائل کے باعث دہے ہوئے اور پسے ہوئے ہوں ہے ہوئے اور پسے ہوئے ہیں ہت ہے۔ ہم شدید غصے کی حالت میں اپنے ہی آپ جج بھی بن جاتے ہیں ملزم بھی اور گواہ بھی سارے اختیارات اپنے ذھے لے کرخود کو مسئلے میں ڈال لیتے ہیں حالانکہ چاہیے تو یہ کہ ہم ایسی صور تحال سے جب دو چار ہوں تو خود کو ڈھیلا چھوڑ دیں اور اپنے خول میں ہی رہیں۔ اپنے خول سے باہر نگلی کیونکہ جب انسان اپنے خول سے باہر نگل آتا ہے تو وہ بے لباس اور برہند ہوجاتا ہے۔ ہمارے اکثر مسائل ہمارے اپنے ہی پیدا کردہ ہیں۔ ہم کسی بات سے یا واقعہ سے اپنے تین فیصلہ کر لیتے ہیں اور حتی نتیجہ اخذ کر لیتے ہیں حالانکہ ایسانہیں ہونا جا ہے۔

کی دن پہلے کی بات ہے کہ ایک مولا نا اپنی بردی اور خوبصورت گاڑی میں لبرٹی مارکیٹ کے باہر غلط ہاتھ جارہے تھے۔ اسی دوران ان کی نئی خوبصورت ٹیوٹا کرونا کے پاس سے پولیس کی نیلی جیپ گزری اور وہ آ نا فانا مولا نا کی گاڑی سے نگرا گئی اور نگر مار کر آ گے نقل گئی۔ مولا نانے اپنی گاڑی روگ اس کا بغور معائنہ کیا۔ ان کی کار کے پچھلے ٹرگارڈ میں چب پڑ گیا تھا۔ اب وہ مولا ناغصے میں تن پاہو گئے اور منہ ہی منہ میں شدید طور پر کچھ بڑ ہڑانے لگے۔ بیدوا قعدو ہاں ایک گنڈ میری فروش دیکھ رہا تھا۔ اس نے اور منہ ہیں مقام ہے جہاں دین اور دنیا آپس اور نیا آپس ملتے ہیں۔ "

جیا کہ میں نے آپ سے پہلے عرض کیا کہ زندگی ایک ہی دھارے پر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے روال دوال نہیں رہتی۔ بتدرت کی پہلوبدلتی رہتی ہے۔اس طرح سے ہمارے انداز زادیے ٔ شائل اور طرز عمل اور بود وباش کے رنگوں میں بھی تبدیلی ہوتی رہتی ہے۔ زندگی تھہرتی نہیں ہے بلکہ کسی نہ کسی رائے اورمنزل کی جانب گامزن رہتی ہے۔ بیترکت اور Movement بی ہے جسے ہم زندگی کہتے ہیں۔اگر جمود ما تھہراؤ آجائے تو وہ زندگی قرار نہیں دی جاسکتی ہے کیکن ایک بات جوآپ نے بھی نوٹ کی ہوگی اور شایدیں نے بھی کہ ہم اپنے طریقہ بودوباش میں آئے روز تبدیلیاں کرتے ہیں لیکن آخر کاریجھ د ہائیوں صدیوں بعدا بے پرانے طریقہ کار کی جانب بھی لوٹ آتے ہیں۔ میں نے گزشتہ چند دنوں ہے اس بارے بہت غور کیا کہ آخریہ کیوں ہے؟ کسی دور میں کوٹ کے کالراور آسٹین بڑے بڑے ہوتے تھے۔لوگ فور بٹن کوٹ پہند کرتے تھے۔ کی زمانے میں لوگوں میں'' کھیڑیاں'' زیادہ پہنے جانے كار جحان برھ جاتا ہے كبھى لوگ لميم بال ركھنے لكتے بيں۔ايك وقت ايما آتا ہے كه وہ ان سب اعمال کے برعکس زندگی بسر کرتے ہیں اور پھر چندسالوں یا دہائیوں کے بعد پھرسے پرانے سٹائل كواختياركر ليت بين ليكن ايك چيز نبيس بدلي لوگ جس زمانے ميں بھي حيا ہے جتنے مرضى 'ممي'' '' وُيْري'' ہوجائیں وہ دیلی آٹے کی روٹی اور کھن کو پیند کرتے ہیں۔ گاؤں کے پرفضا ماحول کوشہر کی نسبت بہتر خیال کرتے ہیں۔اگر کسی کو دلی گئی جاہیے ہوتا ہے تو وہ گاؤں ہے منگوانے کو ترجیح دیتے ہیں۔ یج کی اہمیت بھی وہی ہے اور جھوٹ سے نفرت بھی وہی ہے۔ دیا نتداری کو اب بھی بڑا سرمایہ خیال کیا جاتا ہے۔( گوہم آج کل دیانتدارکوبے دقوف جھتے ہیں کسی صدتک ) اوراکٹر لوگ اچھائی کواب بھی اچھائی مجھتے ہیں۔ ریہ خیالات نہیں بدلے۔

میرے ایک دوست جو ماہر نفیات ہیں اور میں ان کی بڑی قدر کرتا ہوں ان کا نام ڈاکٹر اجمل صاحب ہے۔ انہوں نے ایک مرتبہ مجھے بتایا کہ چھا نگا ما نگا کے ایک لکڑ ہارے نے انارکلی سے گزرتے ہوئے اپنے دوست ہے کہا کہ ان دکا نوں کے درمیان اور نالی ہے ذرااو پرایکے جھینگری آواز آرہی ہے۔ اب اس کے ساتھ اس کا ایک شہری دوست تھا جس کی بھی جماری طرح گاڑیوں اور دیگر شور سن کرس سکنے کی صلاحیت وہ نہیں رہی تھی جوایک تندرست انسان میں ہوتی ہے۔ لکڑہارے کی بات سن کراس شہری نے جل کر کہا کہ اس ہنگا ہے اور شوروغل میں کیسے ممکن ہے کہ کوئی چلتے ہوئے ایک جھینگر کی آواز س سکے۔

(اس نے ضرورا سے دیماتی ہونے کا طعنہ بھی دیا ہوگا اور کوسا ہوگا کہتم لوگ پیتنہیں کہاں سے اٹھ کرآ جاتے ہو تمہیں کیا پیت شہر کسے ہوتے ہیں اور تمہارے اب کان بھی بجنا شروع ہو گئے ہیں )۔ لکڑ ہارے نے کہا کہ مجھے بیآ واز آتی ہے اور میں تجربہ کر کے تہمیں مشاہدہ کراسکتا ہوں کہ آواز واقعی آرہی ہے۔

اس نے اپنی جیب ہے ایک روپے کا سکہ نکالا اور اسے ہاتھ ذیرا او نیجا کر کے سرمُک پر اچھال دیا۔

خواتین وحفرات! اس نے جیسے ہی وہ سکہ سڑک پر پھینکا سوگر ادھر اور سوگر ادھر کے را بھیروں نے چلتے چلتے چیچے مڑکر اور آ کے ہوکرا ہے دیکھا۔ اس سکے کی آ واز پر ایک لڑکا تو بوٹوں کی دکان کے اندر سے باہر نکل کر گرون گھما کر دونوں جانب دیکھنے لگا۔ ہمارا مسئلہ بیہ ہے کہ ہم نے اپنے وجود کو اندر اور باہر ہے اس قدر پکا' کرخت کر لیا ہے کہ ہم کوئی ایسی آ واز سننے کے لیے تیار ہی نہیں ہیں۔ ہم نے اپنے مزاجوں میں اتی تحق پیدا کر لی ہے اور اپنے تیسی ہم سجھتے ہیں کہ ایسی طبیعت اور کیفیت کا اپنے او پر وار دکر لین ٹھیک ہے۔ ہم مسکرانے یا ہننے کے لیے اپنے ہونؤں کو ذرای جنبش ویے کو بھی بار خیال کرنے کے ہیں تو پھر ہمیں استے شور اور پوٹیلیٹی بلز کے بوجھ میں کسی جھینگر یا ترنم کی آ واز کیسے آئے گی۔ جب ہم اپنے دل کی آ واز جو ہمار ہے ہم سے آ رہی ہوتی ہے اسے نہیں میں سکتے۔

خواتین وحصرات! آپ کھی شام کو جب اسکیے لیٹے ہوئے ہوں تو ایک پہلولیٹ کرایک
کان تیکے سے لگا کراوردوسرےکان پر باز ورکھ کرد کھیے گا آپ کواپنے دل کے دھڑ کئے کی واضح آ واز
آئے گی۔ آپ دریتلک اس کامشاہدہ ضرور تیجیے گا۔ اس آ واز میں گئی با تیں پوشیدہ ہیں گئی سبتی اور اسرار
موجود ہیں جن پرغور کرنے کی ضرورت ہے۔ قدرت نے انسان کوایک ایسی بڑی نعمت سے نواز اہے
جے ہم ضمیر کہتے ہیں۔ جب بھی ہم سے کوئی اچھائی یا برائی سرز د ہوتو یہ اپنے خصوصی سکنل جاری کرتا
ہے۔ ان سکنلز میں بھی شرمندگی کا احساس نمایاں ہوتا ہے تو بھی ضمیر سے آپ کو Very Good کی اجھوڑ کر
آ واز آتی ہے۔ آپ کسی میٹیم کے سر پر دست شفقت رکھتے ہیں یا کسی نابینا کو اپنا ضروری کام چھوڑ کر

سڑک پارکرواتے ہیں تو آپ محسوں کرتے ہیں کہ آپ کے ضمیر نے آپ کوشاباش دی ہے۔ ہیارہ تھیکی دی ہے۔ انسان خود میں عجیب طرح کی ایک تازگی اور انر جی محسوں کرتا ہے۔ جب ہم اپنے کسی نوکر کو چھڑ کیاں دیتے ہیں کسی فقیر کو کوستے ہیں یا کوئی بھی ایسا ممل کرتے ہیں جس کی ہمیں ممانعت کی گئی ہے تو یہ میں مرتا ہے۔ ایک ایسا سکنل بھیجتا ہے جس سے ہمیں بخو بی انداز ہوتا ہے کہ شاید رہے کام کی چھود رست نہیں ہوا۔

خوا تین وحضرات کی کوخوش کرنے میں یا آ رام دینے میں سب سے بڑا فا کدہ بیہ ہے کہ ہم

اپ ضمیر کوسکون کی طرف مائل کرتے ہیں اور کسی کوخوش کرنے کا ایک سب سے بڑا فا کدہ یہ بھی ہے کہ

اس پر پچھٹر ج بھی نہیں اٹھتا ہے اور اس مہنگائی کے دور میں بھی اس کا وہی پر اناریٹ چل رہا ہے۔

آپ میرے لیے بھی دعا تیجیے گا کہ میں بھی اس پرانے ریٹ سے فا کدہ اٹھا سکوں اور اس

مشکل دور میں کسی کے لیے آسانی کا سبب بن سکوں۔ گو باوجود کوشش کے میں ایسا کرتو نہیں سکا ہوں

اور اس لکڑ ہارے کی طرح انار کل کے بھرے بازار میں اس جھینگر کی آ داز میں سکوں جو کم کم لوگ ہی س

اللَّداآب كوآسانيان عطافر مائ اورآسانيال تقتيم كرنے كاشرف عطافر مائے آمين الله حافظ

## سائنس مذہب اورنفس کی کھوج

ہم اہلِ زاویہ کی طرف ہے آب کی خدمت میں سلام پہنچ۔

ندہب مُسَلُوں کونہیں جانتا اور نہ ہی اس کے جوابوں کو جانتا ہے۔ ندہب بالکل ایک بچے کی طرح زندگی بسر کرتا ہے۔ ایک جیرت کے عالم میں ' پچہ جب چند گھنٹوں کا ہوتا ہے تو وہ چندونوں تک و نیا کو یا زندگی کو عازندگ کو اعلام علی دیکھے کا Black and White ہی دیکھے کا اون ہوتا ہے اور وہ ان نئے نئے واقعات ہے بہوت اور جیرت زدہ ہی رہتا ہے۔ تجیر میں ادب میں کسی ہے کوئی سوال کرنا ہے ادبی کا مظاہرہ کرنا ہے۔

عالم تخیر کوتل کرنے کا پہلا قدم سوال کرنا ہے۔ سوال بے کیفی و بے تصوفی کی ابتدا ہے۔
سائنس کئی سال سے بے کیفی اور بے تصوفی کی کیفیت پیدا کرنے کے عمل میں مصروف ہے لیکن سے
کامیاب نہیں ہو یکتی چا ہے گئی بھی کوشش کرلے۔ بداپئی منزل کونہ پہنچ سکے گی۔ سائنس اس شمن میں
ہری طرح سے ناکام ہو چکی ہے لیکن پھر بھی کوشش کیے جاتی ہے۔ بڑی ہی ڈھٹائی سے باز نہیں آتی
ہے۔ جس قدرناکام ہوتی ہے ای قدراور کوشش میں مصروف ہوجاتی ہے۔

سائنس بھی اس کوشش میں اسے ہی طریقے اپنارہی ہے جس قدر مغرب والے ہمیں خواتین کے بارے میں پرتشد داور ظالم گردانے کے لیے بہانے تلاشے میں لگارہے ہیں حالا تک مغربی ممالک میں طلاق کی شرح پاکستان یاس کے ہمسایہ ممالک سے کہیں زیادہ ہے۔ اس کا مطلب پہیں کہ خواتین میں طلاق کی شرح پاکتان یاس کے ہمسایہ ممالک سے کہیں زیادہ ہے۔ اس کا مطلب اپنے جیون جب آزادی جا ہتی ہیں بلکہ طلاق کا مطلب اپنے جیون ساتھی سے غیر محفوظ اور غیر مطمئن اور انڈرسٹینڈ نگ کا نہ ہونا ہے۔

میری پوتی کوایک بارجا گنگ کا کھپت سوار ہوا تو وہ علی انسج بند گلے اور بند مخنوں کالباس پہن کر جا گنگ کے لیے جانے گلی لیکن وہ کھل کر جا گنگ نہیں کر سکتی تھی کیونکہ جب وہ تیزیا آ ہتہ قدموں ہے بھا گی تھی تو علاتے کے کتے اسے پڑتے تھے جس سے اسے بار بارر کناپڑتا تھا۔

اس کے بڑے بھائی نے اپنی بہن کی مدد کی اوراس نے ترکیب سوپی کہ وہ ایک زنائے دار چھڑی لے کرسائیکل پرسوار ہوکراپنی بہن کی مدد کی اوراس نے ترکیب سوپی کہ وہ ایک دیا اور چھڑی لے کرسائیکل پرسوار ہوکراپنی بہن کے چھے چھے چلے گا اوراس طرح وہ کتوں کو بھگا دے گا اور اس کی بہن ہے جاگنگ کرے گی۔ بیسلسلہ بڑا کا میاب رہا۔ ایک روز ایک امریکی گھرانے اپنی کا رمڑک کنارے روک کرسب اہلیان کا رکو یہ نظارہ وکھایا۔ گاڑی چلانے والا امریکی گھرانے کا وہ بڑا یہ بین و کیے کراونچی آواز میں کہنے لگا ''مشرق لوگ بڑے نظام ہوتے ہیں اب اس سنگدل کو دیکھوکس طرح اپنی عورت کے چیھے جارہا ہے اوراس کو ضرب تازیانہ کردیا ہے۔''

وہ امریکی بجھ رہاتھا کہ بیآ گے آگاس کی بیوی ہے اور اس کا خاوند چیڑی لے کر اس کے بیاز تو ٹر رہا ہے۔ بیسائنس بھی انہی چکروں میں بڑی ہوئی ہے۔
سائنس کی تمام ترکوشش اس بات پر صرف ہورہی ہے۔ وہ زندگی کے راز کوئل کر کے رکھ دے اور ہتی کو
سائنس کی تمام ترکوشش اس بات پر صرف ہورہی ہے۔ وہ زندگی کے راز کوئل کر بے ہرانسان کوصاحب
علم Demystify بنا دے۔ اگر سائنس اس جہت میں کا میاب ہوگئ تو ایک دن ایسا آئے گا
جب سب سوالوں کا جواب نکل چکا ہوگا اور ہر طرح کی پر اسراریت اور تجیر انسانی زندگی ہے ختم
ہو چکا ہوگا۔ ایک لیجے کے لیے اس وقت کا اور اس دنیا کا تصور اپنے ذبن میں لا میں جب انسان
سارے سوال علی کر کے دیوار ہے ڈھولگا کر بیٹھا ہوگا۔ تب اس کے لیے کوئی بھید بھید نہ ہوگا کوئی
سار اسے حیر ان نہیں کر رہا ہوگا 'کوئی حیر ہے اس کے سامنے رقص کناں نہ ہوگی۔ وہ جس سوال کا
جواب چا ہتا ہوگا۔ انسائیکلو پیڈیا میں دیا کر اس کا جواب نکال لیتا ہوگا۔ انسائیکلو پیڈیا میں دیکھ
لیتا ہوگا۔ وہ انسانی زندگی کا بور ترین زما نہ ہوگا اور اس وقت انسانی زندگی ہے تمام خوشیاں نکل چک

تجس کا ایک اپناحس اورخو بی ہے جبکہ علم خوثی کوفنا کردیتا ہے۔ بتاہ وہر باد کردیتا ہے۔ علم مسرتوں کا جلاد ہے۔ ایک بار میں اپنی خالہ کے گھر گیا۔ وہ اور ان کی بیٹی گلاب کی قلمیں بونے کے لیے زمین تیار کر دہی تھیں۔ حالانکہ وہ موسم قلمیں لگانے کا ہرگز نہ تھا۔ میں نے کہا کہ خالہ آپ یہ کس موسم میں گلاب کی قلمیں لگارہی ہیں۔

وہ کہنے لگیس کہ کیوں موسم کو کیا ہوا ہے۔ میں نے جواب دیا کداس موسم میں قلمیں پھوٹانہیں

کرتی ہیں اور وہ شگوفے نہیں نکالتی ہیں۔ یہ من کرخالہ کی بیٹی نے اپنے ہونٹوں پراس طرح سے انگلی رکھی کہ میں فوراً چپ کرجاؤں۔ پھروہ میرے قریب آ کرسرگوثی سے بولیں''ان قلموں کوکیا معلوم کہ بیہ موسم شگوفے نکالنے یا انہیں بونے کانہیں ہے۔'' وہ مجھے سمجھانے لگیں کہ آ ہستہ بولوکہیں بیرین نہ لیس کیونکہ انہیں موسم کی خرنہیں ہے۔

ان کے کہنے کا شاید میہ مطلب تھا کہ قامیں بے خبر ہیں اور وہ بے موسم بھی پھوٹ پڑیں گی۔ مذہب علم پریفین نہیں رکھتا۔ تمام مذاہب معصومیت پریفین رکھتے ہیں اور انسانوں کو معصومیت کی راہ سے پاکیزگی عطا کرتے ہیں۔ مذاہب کے رہنما اور پینمبران ہمیشہ اُمی ہوتے ہیں اور معصوم ہوتے ہیں اور و ،معصومیت کے ذریعے یا کیزگی عطا کرتے ہیں۔

سے بات بھی غورطلب ہے کہ انسان مذہب کی طرف رجوع کیوں کرتا ہے۔ وہ مذہب سے
جڑا رہنا کیوں پیند کرتا ہے۔ ہڑخی انسان ہووہ کی نہ کی مذہب سے وابستہ رہنا پیند کرتا ہے۔
عباوت میں سکون محسوں کرتا ہے۔ ہڑخی احساساتی طور پر اور ہیجانی طور پر ہے جین ہے 'پریشان ہے'
پراگندہ ہے۔ ہڑخی احساساتی اور ہیجانی طور 'پرسکون اورشانت بھی ہوسکتا ہے۔ سکون اورشانتی حاصل
کرنے کے لیے کسی پریکش' قواعد یا عمل کی ضرورت نہیں۔ اس کے لیے کایا بلٹنے یا قلا بازی لگانے کی
ضرورت ہے۔ بہیر گھوم رہا ہے اور تیزی سے گھوم رہا ہے جس پر گھوم رہا ہے وہ وھراسا کن اورا کی جگہ پر
فنے ہے۔ ایک عمل کے پیچھے کسی پرسکون بے علی ہے۔ زندگی کے کنارے پرخلا موجود ہے۔ ہماری
کھر پور زندگی کوخلا نے گھیر رکھا ہے۔ ایک بگولے کے سکون کے ساتھ ساتھ کاغذ' گئے' چیقٹوٹ کہ ڈب
اور جوتے گھوم رہے ہوتے ہیں اور اوپر کو اٹھ رہے ہوتے ہیں۔ ایسابی انقاق ایک بار میر سے ساتھ ہوا
اور جی بگولے کے اندر چل رہا تھا۔ گئی چیزیں بگولے کے باعث متحرک تھیں جبکہ میرے بال اور کپڑے
بالکل ساکت شھے۔

ب میں مصفحت در حقیقت خلازندگی کا مرکز ہے۔ وُھراہی زیست کا سہارا ہے۔ اس کے سہارے زندگی قائم و دائم ہے۔ میں صرف اس کو جانتا اور اس کو پہچانتا ہوں۔ یہی اصل حقیقت ہے اور یہی زندگی کا راز۔ اصل بات اپنے اندر کے خلا کو ڈھونڈ نا ہے۔ اس کو تلاش کرنا ہے جس پرزندگی گھوم رہی ہے۔ خرد مسائل کا حل نہیں ڈھونڈ سکتی۔ زمین کو زندگی کے بنیادی مسائل کا پچھ پھی علم نہیں ہے۔

حردمسائل کامل ہیں ڈھونڈھتی۔ زبین لوزندلی کے بنیادی مسائل کا چھ بھی ہم ہیں ہے۔ خردصرف سوال بناسکتی ہے۔ سوال پوچھسکتی ہے۔ ان سوالوں کا جواب دینے سے پہلی طور پر قاصر ہے۔ جواب ہمیشہ خلاسے آتا ہے۔ حل ہمیشہ دھرا تلاش کرکے دیتا ہے۔ حق اور پچ کی اور اصل علم کی پیاس اس وقت تک نہیں بجھسکتی جب تک اپنی نفس کونہ جانا جائے اور اپنی ذات سے واقفیت حاصل نہ کی جائے۔ انسان بڑے علوم ہے واقف ہونے کی بات کرتا ہے۔ چاند پرقدم رکھ کراس کے اسرار جان جان جانے کا دعویدار ہے لیکن وہ اپنے اندر کی تلاش کا دعویٰ نہیں کرتا۔ علوم عقلیہ اور سائنسی علوم سچاعلم نہیں ہیں۔ پیچ صرف بلا واسطہ مشاہدے ہے حاصل کیا جاسکتا ہے۔ اس طرح Self کو بھی بلا واسطہ طریق پر ہی جانا جاسکتا ہے۔ اس طرح Self کو بھی بلا واسطہ طریق پر ہی جانا جاسکتا ہے۔ نہ ہب اور عبادت کم لئی جلتی چیزیں ہیں۔ عبادت کم ل خاموثی میں ہی مکمل ہے۔ عبادت کی عمل کا نام نہیں ہے بلکہ جب زمین کسی عمل میں بیتلا نہ ہو بالکل خال ہو وہ وقت عبادت کا ہوتا ہے۔ عبادت کو کی عمل نہیں بلکہ ایک حالت کا نام ہے۔ کوئی الیا لمحہ بھی آتا ہے جب انسان بغیر کسی شدُو مَداورا ہتمام کے اسپنے معبود کے قریب تر آجا تا ہے۔ تی سائیس راضی فرماتے ہیں کہ جو مانگتا ہے وہ پالیتا ہے۔ جو جھولی پھیلا تا ہے اس کی جھولی بھردی جاتھ کے جب انسان بغیر کسی شدُو مَداورا ہتمام کے اسپنے معبود کے جھولی بھردی جاتی ہے۔ جو کہ وہ کی جولی تا ہے۔ تی سائیس راضی فرماتے ہیں کہ جو مانگتا ہے وہ پالیتا ہے۔ جو جھولی بھیلا تا ہے اس کی جھولی بھردی جاتی ہے۔ جو کہ بی اس میں راضی فرماتے ہیں کہ جو مانگتا ہے وہ پالیتا ہے۔ جو جھولی بھیلا تا ہے اس کی جھولی بھردی جاتی ہے۔ جو کہ بی ای میں سپر دگی کا حوصلہ ہونا چا ہے۔

اپنے آپ کو پر دکر دینے کا حوصلہ اپنے آپ کو تباہ کر دینے کا یارا' اپنے آپ کو خلا بنا دینے کی جرائت بچے اور حق ہر جگہ موجود ہے۔ لیکن Self مدہوش ہے۔ اس کی مثال اندھی آ تکھوں کے لیے روشنی ہے۔ ہم اپنے نفس کا تو احتساب نہیں کرتے اس کا تجزیہ نہیں کرتے اور حقیقت کے تذکرے میں ضرور مصروف رہتے ہیں۔ بابے کہتے ہیں ایسی حمافت بھی نہ کرنا' ایساوفت آن پڑے تو ساری کھوج چھوڑ کر خاموثی اختدار کرلینا۔

مجھے اپنے آپ کود کمھے کر بڑا دکھ ہوتا ہے کہ میں زندگی میں گو ڈے گوڈے وھنسا ہوا ہول میرے اندر کوئی خلانہیں ہے۔ وہ شخص جس کے اندر کسی قتم کا خلانہ ہووہ کس طرح سے آزاد ہوسکتا ہے۔انسان کے اندر وسعت اور خلاکی ضرورت ہے باہر نہیں۔اپنے اردگرد کی آزادی اور خلا سے انسان کسی صورت آزاد ہوہی نہیں سکتا۔

بارش کے موسم میں میں نے چولتان میں خاص طور پردیکھا کہ بڑے بڑے شکے رہ گئے۔انسان کوان گڑھوں رہ گئے اور چھوٹے چھوٹے ''نما نے نمانے '' ٹوٹے گڑھے پانی سے بھر گئے۔انسان کوان گڑھوں کی طرح ہونا چاہیے۔ ہمارے باباے سائیں سرکار کہا کہ طرح ہونا چاہیے۔ ہمارے باباے سائیں سرکار کہا کرتے منے کہ ' دیکھوا پنے آپ کو بحر کرمت رکھنا' خالی خالی رکھنا برکھااس گڑھے کوزیادہ بھرتی ہے جو خالی خالی ہوتا ہے اور جو برتن منہ تک بھرا ہوتا ہے اسے نہیں۔ ہم نے اپنے اصل کو کئی تہوں اور خوالی خالی میں چھیا کر رکھا ہوا ہے۔ ہمارا اپنا وجود ہمیں ہی نکھر کر نظر نہیں آتا اسے پھر دوسرے کسے دکھے یا کیں گے۔

جارج برنارو شاہاں کی عمر کے آخری مصین ایک سحافی نے پوچھا" شائم مرنے کے

بعداگر پھرانسانی صورت میں اٹھائے جاؤ تو کیا بنتا پیند کرو گے اور کون بنتا چا ہو گے۔'' شانے کہا'' میں ایسا جارج برنارڈ شابنتا چا ہوں گا جیسا اسے ہونا چا ہے تھا' ایسانہیں جو ہو کر گزرگیا۔''

بات یہاں آ کررک جاتی ہے۔اے کام'اپ وجوداورنفس کے تلاش کی ہے۔اگر انسان اپنے آپ کوکسی طرح پہچان لے تو اس کے کئی مسائل خود بخو دوم توڑ دیں گے اور اس پر کئی اسرار افتا ہوجا ئیں گے اور شایداس سے سائنس کی مشکل بھی کسی صد تک آ سان ہوجائے گی۔ اللّٰد آپ کوآ سانیاں عطافر مائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطافر مائے۔اللّٰہ حافظ۔

## در محبت کی حقیقت

ہم اہلِ زاویہ کی طرف سے آپ کی خدمت میں سلام پہنچ۔

تخلیق ہمیشہ محبت سے پھوٹی ہے۔اس کو محبت ہی پال پوس کر پروان پڑھاتی ہے۔ پھریہ محبت ہی کی طرف قدم بڑھاتی ہے اور اس میں گم ہوجاتی ہے۔ پھرتم پوچھتے ہوکہ میں محبت کوخدا کیوں کہتا ہوں بھائی میں اس وجہ سے کہتا ہوں!

ہم نے تی بیاریوں پر قابو پالیا ہے۔ یا کم از کم ان کو محد دوکر کے مقید کردیا ہے لیکن اس صدی

کی سب سے خطرنا ک بیاری وہ ہے کہ جب انسان اس میں مبتلا ہوتا ہے تو خود شی پر مائل ہوجاتا ہے۔

اپنے آپ کو تباہ کرنے کی تدبیر یں کرنے لگتا ہے۔ اس بیاری کو کیا نام دوں۔ کہ اس کو کوئی نام دیا جاتا ہوتہ بہت ہی مشکل ہے۔ میں مجھتا ہوں کہ جب انسان کے دل اور اندراس کی محبت کی باؤل سو کھے لگتی ہے تو بیاری پیدا ہوتی ہے۔ اس دنیا میں سب سے بڑا افلاس محبت کی کی ہے۔ جو شخص جس میں محبت کرنے کی صلاحیت ہی بیدا نہیں ہوئی وہ اپنے پرائیویٹ دوز خ میں ہر وقت جلتا رہتا ہے۔ جو محبت کرسکتا ہے وہ جنت کے مزے لوشا ہے۔ لیکن محبت کا دروازہ ان لوگوں پر کھلتا ہے جو اپنی انا کو بہت سوں کے آگے پامال کردینا مجازی عشق حقیق ہے۔ محبت جنسی جذبے کا نام نہیں۔ جو لوگ جنس کو محبت کا نام دیتے ہیں وہ ساری عمر کردینا محبت ہو تھی ہے۔ بیٹ نام دیتے ہیں وہ ساری کردہ محبت او نے محبت او نے محلوں پر رہنے والی چیز ہے اور جوں جوں محبت بردھتی ہے۔ بیٹ خم ہوتی جاتی ہوتی جاتی ہے۔ بیلے جنس میں نظر آتی تھی وہ محبت میں تیریل ہوجاتی ہے۔

محبت جنسی قوت کی تخلیقی صلاحیت کا نام ہے۔اسی لیے جب محبت اپنے نقط عروج پر پہنچتی ہے اس وقت جنس خود بخو دمعدوم ہوجاتی ہے۔لیکن جنس سے انحراف کرکے یا اس کو د با کر اس سے چھٹکاراحاصل نہیں کیا جاسکتا۔محبت میں از کراس ہے گلوخلاصی کرائی جاسکتی ہے۔

محبت کاسفراختیار کرنے کے لیے پہلی منزل فیملی یونٹ کی ہے۔ جو محض پہلی منزل تک ہی نہیں پہنچ پا تاوہ آخری منزل پر کسی صورت میں بھی نہیں پہنچ سکتا۔ اگر پہلی سٹر بھی ہی غائب ہے تو پھراو پر جانے کا اور کو کی راستہ نہیں ۔ فیملی کو اور کفیج کو قائم رکھنے کی محبت ہی ذمہ داری ہے۔ جب فیملی یونٹ مشخکم ہوتا ہے اور اس کے افراد فیملی ممبر زسوسائٹ میں پھیل جاتے ہیں تو محبت کو وسعت نصیب ہوتی ہے اور محبت سوسائٹ میں دور دور تک پھیل جاتی ہے۔

محبت کے بغیرانسان ایک فرد ہے۔ایک ایگو ہے۔خالی انا ہے۔اس کا کوئی گھریار نہیں' کوئی فیملی نہیں۔اس کا دوسروں کے ساتھ کوئی رشتہ نہیں۔ کوئی تعلق نہیں۔ بیے بے بعلق بیارشتہ داری موت ہے۔زندگی تعلق ہے رشتہ داری ہے' سمبندھ ہے۔

یکھی نہ کہو کہ میں اس وقت نماز پڑھ رہا تھا۔ ذکر کرر ہاتھا۔ مراقبے میں تھا کیونکہ جب آپ
یوں کہیں گے تو مطلب یہ نظے گا کہ بھی آپ نماز نہیں بھی پڑھ رہے ہوتے 'ذکر نہیں بھی کر رہے ہوتے ' عبادت میں نہیں بھی ہوتے .... یا در کھیے جو تحف کسی وقت بھی عبادت سے باہر ہے وہ بھی بھی عبادت میں داخل نہیں تھا۔ عبادت کوئی کارکر دگی کوئی ایکٹو پئنہیں' کوئی کھیل نہیں کہ بھی آپ اس کے اندر ہیں کہھی اس سے باہر۔عبادت تو محبت کی انتہا اور محبت کی جھر پور تا ہے۔ یہ کوئی مشغلہ یا سرگری نہیں۔

خواتین وحضرات کیا بالآخرہم اپنی لذتوں ہے تھک نہیں جاتے۔عاجز نہیں آجاتے۔کیا آخریں ہماری لذتیں بوراور تھکا دینے والی نہیں بن جاتیں؟ لیکن کیا آپ نے بھی کوئی ایسا شخص دیکھا جواس لذت ہے تھک گیا ہوجوہ ولوگوں کوعطا کرتا ہے۔ایسا بھی نہیں ہوا۔ میں آپ کوایک راز کی بات بتاتا ہوں کہوہ لذت جوہم دوسروں کوعطا کرتے ہیں صرف وہی آئند میں تبدیل ہوتی ہیں اور آئند کی کوئی انتہا نہیں ہے۔اس کا سلسلہ نہ تم ہونے والا ہے۔

محبت اور وابستگی محبت کے فقدان کا (Attachment) بالکل دو مختلف چیزیں ہیں۔ وابستگی محبت کے فقدان کا ام ہے۔ وابستگی نفرت کے برعکس ہے اور چونکہ برعکس ہے اس لیے ان کا جوڑ ابن سکتا ہے۔ یہ بھی بھی نفرت میں تبدیل ہوئتی ہے۔ نفرت کے برعکس محبت نہیں ہوتی۔ بالکل نہیں ہر گرنہیں .... بیدوابستگی سے بھی الگ چیز ہے۔ محبت تو ایک اور بھی جہت کا نام ہے۔ بیدوابستگی اور نفرت دونوں کے فقدان کا نام ہے۔ پھر بھی بدائی منفی جہت نہیں ہے۔

علم اس وقت تک حاصل نہیں ہوسکتا جب تک کے علم حاصل کرنے والے میں ساتھ ساتھ عدم جارحیت کا جذبہ بیدا نہ ہو چکا ہو۔ چنا نچے کسی کے علم کا ضیح ٹیسٹ اس کے اندرعدم تشدد کی موجودگی سے لگایا جاسکتا ہے۔ عدم تشدد انسانی زندگی کا آخری سوال اور آخری پڑتال ہے۔ کسی انسان کی وین واری کا انداز ہ صرف اس بات سے لگایا جاسکتا ہے کہ وہ اس (عدم تشدد) کی بھٹی میں ہے ہوکر کندن ہوایا نہیں۔ انداز ہ صرف اس بات سے لگایا جاسکتا ہے کہ وہ اس (عدم تشدد) کی بھٹی میں ہے ہوکر کندن ہوایا نہیں۔ جب علم وابستگی سے آزاد ہوتا ہے تو یہ دائش کا روپ اختیار کر لیتا ہے۔ اپنی ذات کاعلم اپنی ذات کے دریعے سے دائش کہلاتا ہے۔

خواتین وحفرات! زندگی کے چشنے پراپنی گاگر کھرنے کے لیے جھکنا پڑتا ہے۔ بعض اوقات کنارے پر زانو شکنے پڑتے ہیں لیکن ہم اپنی گاگر کھرنے کے لیے جھکنے کافن بھول گئے ہیں۔ ہماری انا ہمیں چھکنے نہیں دیتی۔ عجیب بات ہے کہ زندگی ایک حسن اور صوت اور کوملتا دینے کے بجائے کوشش' جدوجہد' سرگر دانی اور لکڑ ہاری بیں تبدیل ہوکر رہ گئی ہے۔ جہاں بھی جھکنے کے خوبصورت فن سے ناآشنائی ہوگی وہیں جدوجہداور سرپھٹول کے داؤاور دھولی پڑٹے ہوں گے۔

مجھے معلوم ہے کہ آپ کومسرت اور آئند کی تلاش ہے کیکن آئند تلاش ہے کس طرح مل سکتا ہے۔ آئند اور آسانی تو صرف ان کوملتی ہے جو آسانیاں تقسیم کرتے ہیں 'جومسرتیں بکھیرتے پھرتے ہیں۔اگر آپ کو آئند کی تلاش ہے تولوگوں میں آئند تقسیم کروتہ ہارے بورے بھرنے لکیں گے....طلب بند کردو....! بید دولت صرف دینے سے بیستی ہے۔ احمقوں کی طرح بھیرتے پھرنے سے اس میں اضافہ ہوتا ہے۔ اللہ سائیں کے طریق نرالے ہیں۔ آئند کے دروازے پر بھکاری کی طرح بھی نہ جانا' بادشاہ کی طرح جانا' جھومتے جھامتے' ویتے بھیرتے .... کیاتم کو معلوم نہیں کہ بھکاریوں پر ہر دروازہ بند ہوجا تا ہے اور بھکاری کون ہوتا ہے۔ وہ جو مائے 'جوصدا دے' کلیان کرے' تقاضا کرے اور شہنشاہ کون ہوتا ہے جو دے عطا کرے۔ لٹاتا جائے پس جس راہ سے بھی گزرو بادشا ہوں کی طرح گزرو شہنشاہوں کی طرح گزرو بادشاہوں کی طرح گزرو شہنشاہوں کی طرح گزرو

انسان کی زندگی اصل نہیں ہے۔ اس کی زندگی زندگی نہیں ہے۔ دیکھئے نال جہال ندامن ہوئ نہ سکون ہوئنہ حسن ہوئنہ تر تیب ہوئنہ امتزاج ہوئنہ بل ہونہ آئند ہوہم اس کوزندگی کس طرح ہے کہہ سکتے ہیں؟ ایک افراتفری درہمی برہمی کو کس طرح سے زندگی کہا جاسکتا ہے! ہم میں سے اکثر لوگ بلکہ تمام لوگ اس افراتفری اور درہمی برہمی کے دور سے گزر کرموت کی وادی ہیں چھنچ جاتے ہیں۔ گویا وہ زندگی کا مزالیے بغیر فوت ہوجاتے ہیں۔۔۔۔سب لوگ پیدا ضرور ہوتے ہیں کین صرف چند زندگی گزارتے ہیں باتی کے بلے گلے اور Fight کی شوئنگ کروا کرفوت ہوجاتے ہیں۔

''مبت!''اس ایک لفظ میں انسان کے خدا تک پینچنے کا راز پوشیدہ ہے اوراس ایک لفظ کے اندر ہی ساری کا نئات ہے ۔لیکن! ایک بات یا در کھنا کے مجت تم اُسی وقت کرسکو گے جسبتم اندر سے خوش اور پر باش ہو گے۔مجت جھنڈی نہیں ہے کہ گھر کے باہر لگا لی یا تمغینہیں ہے کہ سیفے پرسچالیا۔ یا گیڑی نہیں ہے کہ خوب کلف لگا کر سر پر باندھ کی وستار محبت! بہتو تمہاری روح ہے تمہارے اندر کا اندر۔اور تمہاری آئما کی آئما ہے۔اس کو تو دریا فت کرنا پڑے گا۔ ڈھونڈنا پڑے گا'اس کی کھوج لگا نی ہوگی۔ یہ عائد نہیں کی جاتی 'اندرے باہر لائی جاتی ہے۔

اگرایک انسان دکھی ہے اور مضطرب ہے تو وہ تشدد پرضر در مائل ہے۔ اگر وہ خوش ہے اور سیٹی بجار ہا ہے تو تشدد سے دور ہے بلکہ اس کوتشد دکا لفظ بھی معلوم نہیں ہوتا ۔ کوئی شخص بھی عدم تشدد کا مرتکب نہیں ہوتا ۔ کیونکہ عدم تشد دکوئی فعل یا کوئی ایکشن نہیں بیتو ایک وجودیت ہے ایک وجود کا حوالہ ہے۔ یہ انسان کے کردار کی تبدیلی کا نام نہیں اس کی ذات کی تبدیلی کا مظہر ہے۔ اہم بات بینیں ہوا کرتی کہ میں کیا کرتا ہوں یا میر اکر دار کیا ہے بلکہ اہم بات بیہوتی ہے کہ میں کیا ہوں 'کون ہوں۔

جب کوئی شخص اپنی مصیبتوں اور اپنے دکھوں پر دولت کا یا شہرت کا یاطاقت کا جھول ڈال لیتا ہے اور آپ کے سامنے ڈٹ کر بیٹھ جاتا ہے تو ہم سب کہتے ہیں کہ دیکھئے اس نے کیا اپنی زندگی بنائی ہے اور کس قدر کا میاب زندگی بنائی ہے اور کس قدر محنت کے ساتھ بنائی ہے۔وہ کا میاب شخص آپ کی دادوصول کر کے آداب عرض آداب عرض کیے جاتا ہے کین اس کے اندر کا وجود سے بات نہیں مانتا۔ اندر کا وجود اور طاقت اور شہرت کا وجود الجھی طرح سے جانتا ہے کہ اس نے اپنے کرب اور اپنے دکھوں کو دولت اور طاقت اور شہرت کا نشکی کرلیا اور انہیں ہر وقت غث رکھتا ہے۔ ایسے لوگ ہم سب کی ہمدردی کے مختاج ہوتے ہیں کیونکہ زندگی حاصل نہیں کی ہوتی بلکہ اس کو کھود یا ہوتا ہے۔ اپنے دکھوں کونشکی بنا کر انہوں نے خود کئی کرلی ہوتی ہے۔ ایک بات یا درکھنا کہ اپنے کرب کو پہچانا اور اس کا پور ااور اک رکھنا اس بات کی علامت ہے کہ آپ نے اپنی بھی ہوتے کو اپنی روح کی سرز مین میں بودیا ہے۔ اپنے کرب کے ساتھ تعارف حاصل کرنا اور اس سے بھاگ نہ جانا اس زندگی کی سب سے بردی نعمت ہے۔ اس تعارف سے ذات میں ایسی نشوونما ہوتا۔

محبت آزادی ہے۔ مکمل آزادی حتی کے محبت کے پھند ہے بھی آزادی ہیں جو شخص بھی اپنے آپ کو محبت کی ڈوری سے ہاندھ کرمحبت کا اسر ہوجا تا ہے وہ ہمیشہ کے بیشنہ کے لیے آزاد ہوجا تا ہے۔ اس لیے میں کہا کرتا ہول آزادی کی تلاش میں مارے مارے نہ بھر و محبت تلاش کرو ...... آزادی کی تلاش میسیوں مرتبانسان کوانا کے ساتھ ہاندھ کرائے نفس کے ہندی خانے میں ڈال دیتی ہے۔ محبت کا پہلا قدم اٹھتا ہی اُس وقت ہے جب وجود کے اندر سے انا کا بوریا بستر گول ہوجا تا ہے۔ محبت کی تلاش انا کی موت ہے۔ انا کی موت مکمل آزادی ہے۔

انادنیا پر قبضہ جمانے کا پروگرام بناتی ہے۔ یہ موت سے غایت درجہ خوف کھاتی ہے۔ اس کے زندگ کے پر پردا پورا قبضہ حاصل کرنے کے پلان وضع کرتی ہے۔ انا دنیاوی اشیاء کے اندر پرورش پاتی ہے اور مزید ذندہ رہنے کے لیے دوحانی برتری میں نشو ونما حاصل کرنے گئی ہے۔ اس دنیا کی غلامی اور چاکری کی ڈورانا کے ساتھ بندھی ہے۔ انا خود فلامی ہے خود محکومی ہے۔ انا کو آزاد کرانا اور اسے فلامی سے نجات دلا نا ہمارا کا منہیں۔ ہمارا کا منہیں ہوتی بلکہ ان سب کے لیے تن من کی بازی لگاد بی ہے۔ اناا گرخوفر دو ہے تو صرف محبت سے خود دو نہیں ہوتی بلکہ ان سب کے لیے تن من کی بازی لگاد بی ہے۔ اناا گرخوفر دو ہے تو صرف محبت سے اللہ آپ کو آسانیاں عطافر مائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطافر مائے۔ اللہ حافظ۔

#### (TAO) je

ہم سب کی طرف ہے آپ سب کی خدمت میں سلام پہنچ۔ خواتین وحضرات! آج ہم بات کریں گے تاؤیر۔ تاؤ کا مطلب ہے: کیونکر' کیسے۔

کیے واقعات رونما ہوتے ہیں۔ کس طرح ہے عمل کرتے ہیں..... تا دُاس کا سُنات کا واحد اصول ہے۔ تا دُاحد ہے۔

تاؤ کی تعریف نہیں کی جاسکتی کیونکہ یہ ہر چیز پر ہر دفت وار دہوتا ہے۔ پھر کسی شے کی خو داُسی کے معنوں میں کیا تعریف کی جاسکتی ہے؟

اگر آپ ایک اصول کی تعریف کر سکتے ہیں یا ایک اصول Define کیا جاسکتا ہے تو وہ تاؤ نہیں ہے۔

تاؤاکی اصول ہے۔ ایک تخلیق ہے بلکہ ایک مل ہے۔ گویایہ ایک اصول اور ممل ہے۔ ایک کوئل ہے۔ اس کو علوم کیا جاستا ہے۔ اس کے معلوم کرنے کیا ہے۔ تاؤی کی کوئی تعریف نہیں بتائی جاس کے احساس اور گہرے شعور میں اترنے کا کے معلوم کرنے کا طریق مراقبہ ہے۔ یا جو پچھ گزرر ہاہے اس کے احساس اور گہرے شعور میں اترنے کا نام ہے۔ جب' جو پچھ مور ہاہے' اس کے ہونے کا احساس ہونے گٹا ہے تو پھر مجھے یہ بھی پیتہ چلئے گٹا ہے کہ ایسا کیوں ہور ہاہے۔ مجھ میں تاؤ کا ہلکا ساشعور پیدا ہوجا تا ہے۔

اپی'' پیش آمدن' کے احساس کے لیے مجھے اپنا ذہن کھول کے رکھنا پڑتا ہے۔ مجھے اپنے تعقبات اور غرض مندی اور جھکاو کو ایک طرف کر کے غور کرنا پڑتا ہے۔ کیونکہ غرض مند اور متعصب اصحاب ایک ہی رخ میں سوچ سکتے ہیں کدان کے تعضیات کوکون ی چیز راست آ رہی ہے۔

مراقبہ کا اصول ہوں کام کرتا ہے کہ اصول اور عمل بھی جدا نہیں ہوتے ۔ سارے عمل ایک بنیا دی اور ایک بھی احداث کے ایک مناور ایک بھی اصول کی وضاحت کرتے ہیں کہ بین تاؤ کو بھی سکتا ہوں ۔ بین خدا کو جان سکتا ہوں ۔ بنیا دی اور ایک بھی اصول کی وضاحت کرتے ہیں کہ بین واقعات کے ظہور پذیر یہونے کے علم سے واقفیت رکھتا ہوں ۔ تمام سلوک اور Behaviour تضا داور Attitude پر بینی ہے۔ اگر بین کوئی چیز زیادہ سے زیادہ کرتا ہوں اور بار کرتا ہوں تو اس کا تضا و بیدا ہونا لازی ہے۔ مثل ایپ آ پ کو خو بصورت بنانے کی لگا تار کوشش آ پ کو بدصورت بنا دے گی یا کریم اور شفیق ہونے کا دیوانہ وار عمل آ پ کو خود خوض اور سفاک بنادے گا۔

ایک زورداررا عمل اورایک سلوک اپنی ضد پیدا کر کے رہے گا۔ زندہ رہنے کی دیوانگی لاز مأموت کے خوف کی وجہ سے ہوگی۔ حقیقی ساوگی آسان کا منہیں ہے۔

شخی خورهٔ متکبراور بزمانگو بمیشها حساسِ کمتری کااورخوف کا شکار موتاہے۔

جوادّ ل ہونے کی کوشش کرے گا وہ آخر ہو کر دہے گا۔ توں کا عمل میں نامی میں استان کے تھا

تضاد کاعمل جانے کے لیے سیانے لوگ واقعات کو دھکیل کرسامنے نہیں لاتے بلکہ عمل کو ہوئے ویصے ہیں اوراس کامشاہدہ کرتے ہیں۔

راہبرمثال سے سکھا تا ہے بھاش سے نہیں۔ وہ جانتا ہے کہ سلسل دخل اندازی گروہ کے ممل کی راہ میں رکاوث پیدا کردے گی۔ وہ اس بات پرمصر نہیں ہوتا کہ واقعات کو اس طرح سے رونما مونا جا ہے۔

عقلمندر ہنمانہ تو زیادہ دولت کا خواہشمند ہے اور نہ ہی زیادہ مدح اور تعریف کا حالانکہ اس کے یاس دونوں ہی وافر مقدار میں موجود ہوتی ہیں۔

ایک صاحب حال اپنی تقترلیس کی نمائش نہیں کرتا۔ اینے خصائص اور اپنی اعلیٰ کارکر دگی کا اشتہار نہیں دیتا۔ ایسا کرے تو کامیا بی اور ناکا می کی فضا پیدا ہوجائے۔ مقابلے اور حسد کا میدان گرم ہوجائے۔

مادی کامیابیوں پرزور دینااوران پر ہنکارنا بھی ایسے ہی ہے جن کے پاس بہت ہوتا ہے وہ لا کچی بن جاتے ہیں۔ جن کے پاس کچھ نہیں ہوتا وہ چور بن جاتے ہیں۔ جب آپ ظاہر پرزور دیتے ہیں تو لوگ خوش کرنے کے لیے کدوکاوش کرنے لگ جاتے ہیں۔ صاحبِ حال ہر پیش روی کواحتر ای توجہ ہے نواز تا ہے۔اس طرح سے گروہ میں پیش روی کی بہت ی ممکنات پیدا ہوجاتی ہیں۔لوگ اس طرح سے زیادہ سکھتے ہیں کہ ساری جہتیں ان پر واضح ہوجا کیں۔اس طرح سے غبی ہوجاتے ہیں کہ صرف گروکو ہی خوش کرنے میں لگے رہیں۔

صاحبِ حال جانتا ہے کہ شائل اُصل کا اور مغز کا قائم مقام نہیں ہوسکتا....وہ جانتا ہے کہ چند حقائق کو جان لینا وانش ہے قوی ترنہیں ہے جعلی عکس اندر کے مرکز ہے مضبو مانہیں ہوسکتا۔

چیلے یہ یکھتے ہیں اوران پر واضح ہوجاتا ہے کہ مؤ ژعمل خاموثی سے پیدا ہوتا ہے اور کارگر پیش قدمی اپنے ہونے کے صحیح احساس سے پیدا ہوتی ہے۔اس میں ان کوامن اور سلامتی اور سکون کا گہرا ساگرمل جاتا ہے۔ان پر بیرعیاں ہوتا ہے کہ جو شخص محف معمر وفیت میں جنا ہوا ہے اور صرف کا م صحت مندعمل میں داخل ہوسکتا ہے بمقابلہ اُس شخص کے جومصر وفیت میں جنا ہوا ہے اور صرف کا م بی کر رہا ہے۔

آپ تنی بھی کوشش کرلیں' کتنے پاپڑ بیل لیں' کتنا گہرا کیوں نہ کھود لیں آپ کونہ تو تاؤ ملے گا اور نہ خدا۔ تاؤ کوئی چیز نہیں ہے کہ ڈھونڈنے سے ل جائے اور کھودنے سے برآ مد ہوجائے۔ تاؤ توالیک اصول ہے'ایک قانون ہے۔ تاؤ کا مطلب ہے کیونکر؟ کس طرح؟

دنیا کی تمام اشیاء تاؤ کی خواہش کے مطابق کام کرتی ہیں۔اس کی مرضی کے مطابق کام کرتی ہیں۔اس کی مرضی کے مطابق کام کرتی ہیں۔ ہیں لیکن تاؤ کا کوئی عمل نہیں ہوتا۔ بیخود پی کھنییں کرتا۔ کیونکہ تاؤنہ تو کوئی چیز ہے اور نہ ہی کوئی عمل ہے۔ تاؤساری اشیاء کا قانون ہے ان کو باندھنے والا اور راست روکرنے والا قانون۔

تخلیق کا چیز سے اور واقع ہے تعلق ہوتا ہے اور تمام چیزیں اور واقعات متحرک ہیں۔ ان میں ارتعاش ہے۔ ارتعاش کی حرکت متضاد ہوتی ہے۔ ایک نقطے سے دوسر سے نقطے کی طرف بردھتی ہے۔ تضادات (ارتعاش) یا تو ایک دوسر سے کے ساتھ ہم آ ہنگ ہوکر امداد یا ہمی کی داغ بیل ڈال لیتے ہیں۔ ان میں کوآ پریشن پیدا ہوجاتی ہے یا پھر ان میں Conflict پیدا ہوجا تا ہے جو گھٹتا بردھتا رہتا ہے۔

کیکن تا و کوئی مرتعش وجوز نہیں۔اس میں ارتعاش پیدا ہی نہیں ہوتا۔ بیکوئی آ واز نہیں کہ اس میں تھلنے والی لہریں ہیدا ہوں۔ان میں تضادات ہوں اختلافات ہوں۔

تاؤایک ہے۔واحدہ۔احدہ۔تاؤکوسی نے بیدانہیں کیا۔جس طرح خدا کا کوئی خالق بیں ہے!

قانون قدرت اٹل ہے۔اس کا انصاف کچھالیا ہی Exact ہے۔ کی شخص کے کرداراوراس

ے عمل کے نتائج نا قابلِ مفر ہیں۔ جو کسی نے کیا ہوگا اس کا متیجہ ضرور برآ مد ہوگا۔ یہ کوئی عذر نہیں کہ جناب میں انسان ہوں اس لیے شرمندہ ہوں اور معذور ہوں۔

صاحب حال مرشد لوگوں کوان کے اپنے حال ہے محفوظ نہیں رکھتا۔ ان کی کیفیت ان پر چھپنے نہیں ویتا۔ احساس کی روشنی مناسب اور نامناسب پر ایک جیسی پڑتی ہے اور ساری سطحوں کوایک سا روشن کرتی ہے۔ انسان دوسری مخلوقات سے کچھ بہتر نہیں ہے۔ قانون قدرت کا سب پر ایک سااطلاق ہے۔ ایک شخص اتنا ہی اچھا ہے جتنا کہ دوسرا۔ پھررورعایت کیا کرنی۔

خدا کا چونکہ کوئی وجو ذہیں ہے اس کا پیمطلب نہیں کہ خدا کی کوئی ہستی نہیں۔

ذراسی عاجزی ہی قانون کا راز ہےاوراسی راز کو جان کرمرشد کوئی خاص شے بننے کی کوشش نہیں کرتا۔ یہی وجہ ہے کہ وہ متقابل نظریات کی بحث میں نہیں الجھتا۔

خاموشی طافت کاسب *سے برد*اراز ہے۔

کیاتم ایک شنوندا(Receptive) ہونے کی صلاحیت رکھتے ہو۔ایک کشکول بن سکتے ہو؟ خاموش اور بغیرخواہش یا پچھ کرنے کے آرز ومند ہو؟ کھلے اور پذیر ااور قبولی ہونے کومدین کہتے ہیں۔ یا دادی کہتے ہیں یا پچھاور.....!

سوچو کہ وادی کے اندرا کیے جھیل ہے۔ جب جھیل ساکت ہے اور خاموش ہے۔ تواس کی سطح ایک آئینے کی مانند ہے۔ اس آئینے میں تم تاؤ کو دیکھ سکتے ہوں خالق کا نظارہ کر سکتے ہو۔

حجیل کودیکھواورد کیھتے جاؤے تبہاری خاموثی میں اضافہ ہوگا جھیل بھی بھی خٹک نہیں ہوگ۔ چھیل اور ناؤاوروادی پیسب تبہارے اندر ہیں ہا ہرنہیں۔ اللّٰد آپ کو آسانیاں عطافر مائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطافر مائے۔اللّٰہ حافظ۔

### حقيقت اور ملّا سائنسدان

ہم اہلِ زاویہ کی طرف ہے آپ سب کی خدمت میں سلام پہنچے۔ خواتین وحضرات! میں نہیں جانباحقیقت کیاہے ٔ سچائی کیا ہوتی ہے!

سپائی کا تجربہ نہ کوئی خیال ہے نہ ہی احساس ہے اور نہ ہی کوئی تصور ہے۔ یہ تو آپ کے سارے وجود کے اندرایک جسنجھنا ہے 'ایک اہال' ایک تلاظم کا نام ہے اور پھر حیرانی کی بات بیہ کہ بھی آپ کے اندر ہوتے ہیں۔ یہ کوئی ایک تجربہ یا مشاہدہ نہیں 'کوئی علم نہیں جو آپ محسوس کررہے ہیں۔ یہ تو سارے کا سارا آپ ہی ہیں۔ بلکہ میں تو کہوں گا کہ بیہ آپ سے آپ کی ذات سے اور آپ کے وجود سے بھی بڑا ہے کیونکہ ساری کا نئات اور ساری ہستی اس کے اندر سائی ہوئی ہے۔

اور پھر یہ بھی یاد رکھو کہ بچے کا الٹ جموٹ نہیں ہے کیونکہ جموٹ کا الٹ بھی جموٹ ہی ہوتا

--

میں دیکھ رہا ہوں کہ اس وقت ساری دنیا گم کروہ راہ ہے اور اس کو راست نہیں مل رہا ہے۔ وجہ بیہ کہ انسان نے تحقیق کے سارے دھارے باہر کی طرف موڑ دیئے ہیں اور اس نے باہر کی طرف موڑ دیئے ہیں اور اس نے باہر کہ وجود کو باہر کی و نیا کو طبیعی اور جسمانی دنیا کو کھو جنا شروع کر دیا ہے اور اپنے اندر کی دریا دنت مرک کردی ہے۔ ایک سیدھی ہی اور قاعدے کی بات تو سے کہ انسان کو انسان سے زیادہ اور کوئی جیزعز بر نہیں ہونی چاہے۔ انسان کو اپنے سے زیادہ تو اور کسی سے بیار نہیں ہونا چاہیے اور انسان کو انسان سے زیادہ تو اور کسی بی تحقیق نہیں کرنی چاہیے۔ جب تک انسان اپنے آپ کوئیس جائے گا۔

خود کونہیں بہچانے گا' اس کی باہر کی ساری کی ساری تحقیق نا کام اور نامراد ہوگی اور جوشخص خود ناشناس ہووہ تخلیقی کام کس طرح سے کرسکتا ہے۔اگر انسان خود کو مجھ جائے' اپنا آپ پہچان جائے صرف اس وفت وہ کچھ حاصل کرسکتا ہے۔اگرینہیں ہوتا تو پھراس کی ہر کاوش اپنی قبر ہی کھودتی رہے گی اوروہ مجبور ہی رہے گا۔

ہم نے مادی قوت پر بڑا کنٹرول حاصل کرلیا ہے۔لیکن ہم انسانی ول کے اندر کی گہرائیوں سے واقف نہیں ہیں۔ہمیں دل کے اندر کے زہراورامرت سے شناسائی حاصل نہیں ہو تکی ہے۔ہم نے ایٹم کی ساخت تو دریافت کرلی ہے لیکن روح کے ایٹم کو چانچنے میں کامیا بنہیں ہو سکے اور ہماری سب سے مروم سے بڑی بدھتی ہے ہم نے طافت اور یا ورتو حاصل کرلی ہے لیکن سکون اور روش خمیری سے محروم ہوگئے ہیں۔

جاری ساری تحقیق' طاقت اورطاقت کی تلاش سے دابستہ ہے۔اورہم اپنے ہاتھوں پیدا کیے ہوئے خطرات میں گھر گئے ہیں اورامن وسکون سے کوسول دوررہ گئے ہیں۔اصل میں ہمیں طاقت کے بجائے امن کی اورسکون کی ضرورت تھی اوراس کی طرف ہم نے کوئی دھیان ہی نہیں دیا۔اگر ہاری توجدامن و آشتی کی طرف رہتی تو ہماری تحقیق کا دھارا خود بخو دانسان کی طرف اور روح کے ایٹم کی تلاش کی طرف ہوا تا اورہم کو قدرت کے بہت سے سربستہ راز جلد معلوم ہوجاتے' لیکن افسوس یوں نہ ہوسکا۔

خواتین و حفزات! لیکن میراایمان ہے کہ مستقبل کی سائنس مادے کی سائنس نہیں ہوگی بلکہ انسان کی سائنس ہوگی۔ یہ تبدیلی جلد رونما ہوجانی چاہیے۔ پیشتر اس کے کہ اس میں مزید تاخیر ہوجائے۔ وہ سائنس دان جواس وقت ہے جان چیز دل کی تحقیق میں لگے ہوئے ہیں دراصل کٹرو صدی ادر ملا قتم کے سائنس دان ہیں۔ ان کے ذہن روایت ہے اور روائ سے بندھے ہوئے ہیں۔ اب ضرورت ہے کہ بیدار مغز اور روش فکر لوگ سامنے آئیں اور سائنسی تحقیق کا رخ بدلیں۔ سائنس پر انسان کواوراس کے وجوداوراس کی روح کو پر کھنے کا فرض واجب ہوتا ہے۔

پیٹیبروں نے آ کرانسانوں کی کایا بلیٹ دی اب (چونکہ پیٹیبروں کی آ مدکا سلسلہ بند ہو چکا ہے) سائنس دانوں پر بیڈرض واجب ہوتا ہے کہ جس کام کی ابتدا نبیوں نے کی اور جس علم کونبیوں نے پھیلا یا 'اب اس کوسائنس دان اختیام تک پہنچا کئیں!

ہم نے اب تک مادے کے بارے میں جوسائنسی معلومات حاصل کی ہیں وہ کمال کی معلومات ہیں کہانہ کی معلومات ہیں کہانہ کی معلومات ہیں لیکن جوعلم ذات اور سیلف کے بارے میں گیا نیوں نے جانا ہے وہ سائنسی علم ہے

ارفع ہے۔ گزشتہ زمانوں میں بیعلم چندگنی لوگوں کے پاس ہی ہوتا تھااوراب بھی چند ہی لوگ اس سے واقف ہیں لیکن اگر کہیں سائنس دان اس کی طرف متوجہ ہوجا ئیں تو و نیاسکھی ہوجائے اور امن وسکون کی دولت سے مالا مال ہوجائے اور بیعلم گھر گھر ہوجائے ۔ جیسے ٹیپ ریکارڈ رُ مکسر' ملینڈراورٹی وی گھر گھر پہنچ چکے ہیں۔

عزیز و! میری بات ذراد صیان سے سننا اوراس پرغور کرنا کہ معاشر ہ افراد کے مجموعے کا منہیں ہے بلکہ افراد کی حاصل ضرب کا نام ہے۔ بیرہارے ذاتی تعلقات کے پھیلا و کا نام ہے۔ جو پچھا یک فردواحد پر وارد ہوتا ہے وہ ساری سوسائٹی میں پھیل جاتا ہے۔ جنگوں کے اسباب اور معاشروں کے انحطاط کی وجہ افراد کے ذہنوں میں مقید ہوتی ہے۔ اگر ہمیں معاشر کے کو تبدیل کرنا ہوگا۔ اگر ہمیں معاشر کے بہتر بنانا مقصود ہے تو پھر فرد کوایک نئی زندگی عطا کرنا ہوگا۔ اگر ہمیں معاشر کے بہتر بنانا مقصود ہے تو پھر فرد کوایک نئی زندگی عطا کرنا ہوگا۔

ہم نے مادے پرتو فتح حاصل کر لی ہے لیکن وہ انسان جس کے لیے مادے کو منخر کیا گیا ہے۔ بالکل ناشناس چھوڑ دیا گیا ہے۔سب سے پہلے ہمیں انسان پر توجہ دینی چاہیے۔سائنس اور مذہب کا مرکز انسان ہونا چاہیے مادہ نہیں۔

سائنس کی ایجادات اوراختر اعات انسان کوسکون اور طمانیت عطانہیں کرسکتیں۔ان سے
آرام اورآ سائش میں ضروراضافہ ہوتا ہے لیکن تھوڑی دیر بعدوہ آسائش اورآ رام معدوم ہوجاتے ہیں۔
اورانسان پھر چیخے اور چلانے لگ جاتا ہے۔ ذراسی دیر میں ہم ان Comforts کے عادی ہوجاتے ہیں اور تھوڑی ہی دیر بعد پھر بے چین اور بے کل ہوجاتے ہیں۔ بیسارے آرام اورآ سائش میں اور آسائش میں اور بی ہیں اور نی کا علاج نہیں کر پاتیں۔ بیسارے آرام اورآ سائش میں اگر جاتے ہیں اور نی ایجادات کرنے بیٹھ جاتے ہیں۔اس تلاش سے ہمارے دکھوں اورا کجھوں کو دباتو دیتی ہیں لیک جاتے ہیں اور نی ایجادات کرنے بیٹھ جاتے ہیں۔ اس تلاش سے ہمیں نراشا' مابوی 'جینی حاصل ہونے گئی ہے اور ہم دیوانگی کی حدوں میں داخل ہوجاتے ہیں۔ ہمیں نراشا' مابوی چیزوں کے حصول میں امیر ہوجاتے ہیں' ہم اندر سے غریب ہونے گئے ہیں۔ جو ں جو ں جو ں ہم باہر کی چیزوں کے حصول میں امیر ہوجاتے ہیں' ہم اندر سے غریب ہونے گئے ہیں۔ جب بدھا اور سکندرکوا نی حکومت' مملکت اور دولت کا احساس ہو اانہیں اندر کی غریب کا گہراعلم نصیب

زندگی نداندر ہے نہ باہر۔ نہ مادہ ہے ندروح۔ بیاس سے عظیم ترہے۔ اگرانسان اپنے اندر پر توجہ مرکوز کرتا ہے تو وہ اپنے محیط سے بے بہرہ ہوجا تا ہے اور اگر وہ صرف محیط پر نگاہ رکھتا ہے تو مرکز سے محروم ہوجا تا ہے۔ ایک محیط ایک مرکز کے بغیر کیے ہوسکتا ہے۔ زندگی ان دونوں کے مجموعے کا نام ہے۔ سائنس باہر ہے متعلق ہے۔ مذہب اندر ہے۔ بظاہر بید دونوں مختلف نظر آتے ہیں کین حقیقت میں دونوں ایک ہی اکائی سے تعلق رکھتے ہیں۔ جس طرح سانس اندر آنے کا نام بھی ہے اور باہر جانے کا بھی اسی طرح سے زندگی ہے۔ اس کے دونوں ہی رخ ہیں۔ زندگی کی حقیقت وہی جان سکتا ہے جس کی نظریں دونوں رخوں پر ہیں۔

سچائی اور حقیقت کسی نکتہ نظر کا نام نہیں۔ جب سب نکتہ ہائے نظر مفقو و ہوجاتے ہیں' اس وقت سچائی جنم لیتی ہے۔ جہاں بدلتے ہوئے حالات نہیں ہیں وہی حقیقت ہے۔

سائنس الفاظ ہے اظہار ہے 'ہندسہ ہے۔ ندہب خاموثی کا نام ہے۔ محیط وضاحت ہے۔
اظہار سے نمائش ہے۔ سائنس اس لیے لفظ ہے کہ مرکز خاموش ہے۔ مرکز نامعلوم ہے۔ غیر مرئی ہے۔
سائنس ایک ورخت ہے۔ مذہب نے ہے۔ سائنس جانی جاسکتی ہے 'سمجھائی جاسکتی ہے کین ندہب جانا
نہیں جاسکتا اور باوجوداس کے کہ ندہب جانا نہیں جاسکتا انسان ندہب کے اندررہ سکتا ہے۔ سائنس علم
ہے ندہب ہستی ہے۔ اس میں رہا جاسکتا ہے 'سائنس پڑھائی جاسکتی ہے لیکن مذہب پڑھایا نہیں
جاسکتا۔ اس میں بسرام کیا جاسکتا ہے۔

سائنس معلوم کی تحقیق کا نام ہے۔ فدہب نامعلوم کی دریافت ہے۔ سائنس انسانی خوثی کو وسعت دینے کا نام ہے۔ دنیا میں آسائش مبہم کرنے کی'' کرتو'' یہے۔ لیکن فدہب کا مقصد ہر فرد کے لیے نامعلوم کا عرفان حاصل کرنا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس دنیا میں بہت ساری سائنسیں ہیں لیکن فدہب ازلی اور ابدی شے ہے۔ شہب ایک ہی ہے۔ سائنس ترقی پذرہے لیکن فدہب ازلی اور ابدی شے ہے۔

امان حاصل کرنے کے لیے اور سکیورٹی کے لیے اور خوثی کے لیے اور مسرت کے لیے محیط کی طرف رجوع کرنا پی ذات سے اور جو ہر سے دور ہونا ہے۔ جاہر کو پھیانا ہے لیکن زندگی کا سربستہ رازیہ ہے کہ جب انسان اپنے مرکز کی طرف رجوع کرتا ہے۔ حقیقت کے قریب تر ہوتا ہے تو آئند پاتا ہے۔ لطف حاصل کرتا ہے اور جب وہ بالکل لطف حاصل کرتا ہے تو محیط غائب ہونے لگتا ہے اور جب وہ بالکل غائب ہوجا تا ہے تو حق رہ جاتا ہے دور کا ظراور شاہداور شہودا کی جوجاتے ہیں۔ ای فیائب ہوجا تا ہے میں کہتا ہوں کہ سائنس سے کوئی جھڑ انہیں کرتا محیط تو اپنے میں کہتا ہوں کہ سائنس سے کوئی جھڑ انہیں کرتا محیط تو اپنے مرکز سے باہر نکل سکتا ہے کہیں سکتا ہے دوری اختیار کرسکتا ہے لیکن مرکز نہیں۔ مرکز سے بیمکن انہیں ہوسکتا۔ بیٹا مال سے دور ہوسکتا ہے الگ ہوسکتا ہے لیکن مال نہیں کیونکہ بیٹے کی ہستی مال کے اندر بی ہوتی ہے۔

اور پھر بھلا سائنس نے انسانیت کے لیے کیا کیا ہے؟ بڑی بڑی تحقیقوں اور ایجا دوں

نے سائنس کا بڑارت بیلند کیا ہے اور اس کواس مقام پر لا گھڑا کیا ہے جہاں وہ اس وقت ہے گر میری اصل ان چیزوں کے نیچے د فی پڑی ہے اور میر ہے او پر ایک بھاری سِل رکھی ہے۔ کیا بہی سب پچھ ہے؟ کیا بہی میں ہوں؟ اگر اس کا جواب لفظوں میں ملے خیال میں ملے شکلوں میں ملے تو سبجھ لو کہ تم کو دھرم کا شعور نہیں ہو سکے گا۔ بھی بھی نہیں ہو سکے گا۔ تصور اور خیال بھی بھی خیال ہے آگے اس ہے آگے سے اس سے آگے میں بیاز کی حد خیال ہی ہوتی ہے۔ اس سے آگے نہیں حرف پیاز کی منہیں سرف پیاز کی منہیں سرف پیاز کی منہیں سرف پیاز کی خوشبورہ جائے گا۔ پچھ بھی نہیں صرف پیاز کی خوشبورہ جائے گی اس کی تو س رہ جائے گی بس بہی اصل ہے اور بہی حقیقت ہے۔ جب انسان انتخاب کرنے اور اختیار کرنے سے باہرنکل جاتا ہے اس وقت خیال اور تصور بھا ہی بن کر اڑ جاتا ہے۔ اس وقت خیال اور تصور بھا ہی بن کر اڑ جاتا ہے۔ اس وقت خیال اور تھوں کو چھیل چھیل کر آ سے مالا قات اس وقت ہوتی ہے جب آپ لفظوں سے باہرنکل جائیں ۔ لفظوں کو چھیل چھیل کر آ سے ملاقات اسی وقت ہوتی ہے جب آپ لفظوں سے باہرنکل جائیں ۔ لفظوں کو چھیل چھیل کر آ سے بیاز کی طرح بنادیں۔

جب میں اپنے آپ پرنگاہ ڈالٹا ہوں اورغورے دیکھتا ہوں تو مجھے حیرانی ہوتی ہے کہ نجات اورع فان اُس زمین سے نزدیک ترہے جس پر میں چلا جار ہا ہوں۔

اللَّهُ آپِ كُواْ سانیاں عطافر مائے اور آسانیاں تقتیم کرنے كاشرف عطافر مائے۔اللّٰد حافظ۔

## اجرام ساوی کا جغرافید (ربوبیت کے اسرار)

ہم اہل ِزاویہ کی طرف ہے آپ سب کی خدمت میں محبت بھراسلام پہنچے۔
خواتین وحضرات! جیسے کہ آپ جانتے ہیں اس وسطے وعریض کا نئات میں صرف ایک ہی
زمین تہیں بلکہ ہمارے کر وارض کی طرح متعدد ذمینیں موجود ہیں۔ارشاد باری تعالیٰ ہے:
اللہ وہ ہے جس نے سات آسان پیدا کیے اور انہی کی طرح زمینیں
بھی۔ان سب میں امراعلیٰ نازل ہور ہاہے تا کہتم جان لو کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے
اور یہ کہ اللہ کاعلم ہر شے پر محیط ہے۔ (طلاق: 12)

ہاری کا نئات میں کہ کھا وس (Galaxies) کی تعداد اربوں تک بی پی چی ہے اور خود
ایک ایک کہ کھاں میں ان گئت ستارے موجود ہیں تو پھر زمینیں صرف سات ہی کیوں؟ اس کا جواب
دینا قبل از وفت ہے کیونکہ سائنسی نقط نظر سے ہماری زمین کے سوا کسی بھی دوسرے سیارے
دینا قبل از وفت ہے کیونکہ سائنسی نقط نظر سے ہماری زمین کے سوا کسی بھی دوسرے سیارے
(Planet) میں زندگی کا وجود ثابت نہیں ہے۔ اگر چہ اس کے آ ٹار اور امکانات تشکیم کیے جاتے
ہیں۔اب یہ سوال اس وفت پیدا ہوگا جب خودسائنس سات سے زیادہ اجرام یا کروں میں زندگی کا وجود
ثابت کردے۔اس لحاظ سے موجودہ حالات میں تو ہمیں سائنس سے زیادہ قرآن اور صدیث زیادہ ترتی یافتہ نظر آئے ہیں۔سائنس جب اور زیادہ آگئل جائے گی تو وہ اور زیادہ ترتی یافتہ نظر آئے ہیں۔سائنس جب اور زیادہ آگئل جائے گی تو وہ اور زیادہ ترتی یافتہ نظر آئے ہیں۔سائنس جب اور زیادہ آگئل جائے گی تو وہ اور زیادہ ترتی یافتہ نظر آئے ہیں۔سائنس جب اور زیادہ آگئل جائے گی تو وہ اور زیادہ ترتی یافتہ نظر آئے ہیں۔سائنس جب اور زیادہ آگئل جائے گی تو وہ اور زیادہ ترتی یافتہ نظر آئے ہیں۔سائنس جب اور زیادہ آگئل جائے گی تو وہ اور زیادہ ترتی یافتہ نظر آئے ہیں۔سائنس بیا ہو کی ہوجود ہے کہ ہماری زمین ہی کی طرح بہت سے بہرحال قرآن میں اس بات کی تصرت کی موجود ہے کہ ہماری زمین ہی کی طرح بہت سے

بہرحال قرآن میں اس بات کی تصری موجود ہے کہ ہماری زمین ہی کی طرح بہت ہے۔ اجرام سادی میں بھی ہرفتم کے جاندار پائے جاتے ہیں۔

اوراس کے وجود دلائل ونشانات میں سے ہے۔ یہ بات کراس نے

زمین وآسان کو پیدا کیا اوران میں ہرقتم کے جاندار پھیلا دیئے۔(شور کی :29) اس آیت کریمہ میں جن اجرام کوساوات کے لفظ سے تعبیر کیا گیا ہے انہی اجرام کوسورۃ طلاق میں زمینوں کے لفظ سے موسوم کیا گیا ہے۔اس لحاظ سے او پری زمین پیچے والوں کے لیے بمنز لہ آسان (ساء) کے ہے۔

> پس اس نے دو دن (دومرحلوں) میں سات آسان بنا دیے اور ہرآسان میں اس کامعاملہ رکھ دیا۔ (حم: سجدہ: 12)

اس آیت سے اس حقیقت کی طرف بھی اشارہ ہوتا ہے کہ مختلف سیّاروں کی شکل وصورت پہرہ مہر ہ رنگ ڈھنگ اورحال چال ہیں بھی اختلاف ہوسکتا ہے اور اس کی تائیداس سے بھی ہوتی ہے کہ مہر ہ رنگ ڈھنگ اورحال چال ہیں بھی اختلاف ہوسکتا ہے اور اس کی تائیداس سے بھی ہوتی ہیں جو کہ شہابوں کے کیمیائی تجزید سے پیۃ چلا ہے کہ ان کا کناتی پھروں کے بنیادی اجزا ہالکل وہی ہیں جو ہماری زمین کے ہماری زمین کے اجزا ہیں۔ مگران شہابوں کے Compounds (مرکبات) اور ہماری زمین کے مرکبات میں زمین و آسان کا فرق ہے۔ لہذا ان اجرام میں آباوشدہ مخلوق کی جسمانی ساخت اور کیفیت میں بھی اسی متم کا اختلاف ہوسکتا ہے جیسے دو زبانوں میں باوجود بعض حروف ہجی اور ان کے صوتی لیجوں میں اشتراک ہونے کے ان کے الفاظ وحکمات کی شکل وصورت میں کوئی کیسا نیت اور ہم آبنگ نہیں پائی جاتی ۔ مثلاً اردو یا انگریز کی یا جرمن اور سنسکرت میں حروف کا آبنگ ایک جیسا ہوسکتا ہے لیکن فظی صورت اور ان کے معانی بالکل مختلف ہوتے ہیں۔

اب زمین اور جاند کے اختلا فات کھل کرسامنے آگئے ہیں۔مثلاً جاند پر ہوا' یانی' آئسیجن' پیڑیو دے اور حیوانات وغیرہ کا وجوزئیں ہے۔ارشاد ہوتا ہے کہ:

اور زمین میں تہمارے لیے ایک خاص وقت تک جائے قرار اور سامانِ زندگی رکھا گیاہے۔ (اعراف:24)

کہدووکہ میرے رب کی باتوں کے لیے اگر سمندر بھی روشنائی بن جائے تو میرے رب کی باتیں ختم ہونے سے پہلے یہ سمندر ختم ہوجائے گا۔ اگر چہم اس کی مدد کے لیے ایک اور سمندر لے آئیں۔(کہف:109)

اور اگر زمین میں جتنے بھی ورخت ہیں ان کے قلم بن جائیں اور سمندر جس کے بعد مزید سات سمندر لے لیے جائیں۔ تب بھی اللّٰد کی بائیں ختم منیں ہوں گی۔اللّٰد کی بائیں ختم کی بائیں ہوں گی۔اللّٰد کی بائیں ہوں گی۔اللّٰد کی بائیں ختم کی بائیں ہوں گی۔اللّٰد کی بائیں ختم کی بائیں ختم کی بائیں ہوں گی۔اللّٰد کی بائیں ختم کی بائیں ختم کی بائیں ختم کی بائیں ہوں گی۔اللّٰہ کی بائیں ختم کی بائیں ہوں گی۔اللّٰہ کی بائیں ہوں گی۔

اوراللہ ہی نے ہرجاندار کو پانی سے پیدا کیا۔جن میں کوئی پیدے

بل چلتا ہے کوئی دو پیروں پر چلتا ہے ادر کوئی چار پیروں پر چلتا ہے۔اللہ جو چاہتا ہے بیدا کرتا ہے (چار پیرول سے ذائد بھی عطا کرسکتا ہے) یقیناً اللہ ہر چیز کے پیدا کرنے پر قادر ہے۔ (سورة تور:45)

ایک مقام پرالله اورغورطلب حقیقت کااظهار فرماتا ہے کہ:اس کے نشانات میں سے ہے نشور کی:29) میں سے ہے نشان اور موات کا پیدا کرنااوران جانداروں کا پھیلانا (شور کی:29)

اس آیت کے مطابق دیگر سیاروں میں بھی'' دابہ' کا وجود پایا جاتا ہے'اس لیے وہاں پر بھی پانی کا وجود لازی ہے کیونکہ ہر جاندار شے پانی سے پیدا ہوئی۔'' دابہ' لغت کی روسے چلنے بھرنے اور ریکٹنے والے جانورکو کہتے ہیں کیونکہ قب کیونکہ قب کی بیدب کے معنی ریکٹنے کے ہیں (لیکن آئم لغت کی تصریح کے مطابق اس کا اطلاق عمواً ہرقتم کے جانداروں پر ہوتا ہے ) اور سورہ نورکی فذکورہ آیت بھی خوثی سے اس پر روشنی ڈال رہی ہے۔ چنا نچہ دابہ کا اطلاق Unicellular ( یک خلوی) سے لے کرایک بڑے سے برائے ہاتھی وہلا اور گینڈے پر بھی ہوسکتا ہے۔

غرض ان تصریحات کے مطابق ماءاور دابہ یا پانی اور جاندار لازم وملزوم ہیں جن میں چولی و دامن کا ساتھ ہےاوراس کی تائید حسب ذیل آیات ہے ہوتی ہے۔

> کیا ان منکرین خدانے مشاہدہ نہیں کیا کہ ابتدا میں زمین واجرام ساوی آپس میں ملے ہوئے تھے۔ پس ہم نے ان کو بھیر دیا (جس کے مقیع میں مخلف کرے بن گئے ) اور ہم نے پانی ہی سے ہر ژندہ چیز کی تخلیق کی ہے تو کیا ہیہ منکرین ایمان نہیں لائیں گے۔ (انبیا:30)

اس کا واضح مطلب بیرہوا کہ ہماری زمین کی طرح دیگراجرام فلکی کے تمام جانداروں کی زندگی میں پانی ایک بنیادی عضراورلازی جزوکی حیثیت رکھتاہے۔

اس طرح ایک دوسر موقع پرارشادر بانی ہے:

ہم نے تہہارے اوپر سات راہیں پیدا کردی ہیں (لینی سات آسان) اورہم اپنی مخلوق سے عافل نہیں ہیں اورہم نے آسان سے ایک معین مقدار میں پانی برسایا کی ہراس کو زمین میں مشہرایا اور اس پانی کو ہم غائب بھی کرسکتے ہیں۔ پھر ہم نے اس پانی سے تمہارے لیے مجودوں اور انگوروں کی باغ اگائے اور تمہارے لیے ان ہاغوں میں بہت سے پھل بھی مہیا کیے اور تم ان باغوں میں بہت سے پھل بھی مہیا کیے اور تم ان باغوں میں کھاتے ہو۔ (اس کے علاوہ) ہم نے ایک اور درخت بھی اگایا ہے جو

طورسینا میں اگتا ہے وہ تیل اور کھانے والوں کے لیے سالن لے کر برآ مد ہوتا ہے اور یقینا تمہارے لیے چو پائیوں میں بھی ایک بڑا سبق موجود ہے۔ ہم ان کے پیٹ میں موجودہ چیز وں میں سے تمہیں پینے کے لیے دیتے ہیں اور تمہارے لیے ان چو پائیوں میں بہت سے فواہد بھی ہیں۔ تم آئیس کھاتے ہؤان چو پائیوں اور کشتیوں پرسوار بھی کیے جاتے ہو۔ (مومنون: 17/22)

یہ بات قابل غور ہے کہ قرآن حکیم میں اسرار کا ئنات اور راز ہائے ربوبیت کا بیان عموماً اشاروں' کنابوں کی زبان میں ملتا ہے تا کہ سائنسی نقطہ نظر سے چودہ سوسال پہلے کی غیرتر تی یافتہ اقوام کو کوئی الجھن نہ ہواور وقت آنے پریہ تھائق غور وخوش کی بدولت بے نقاب بھی ہوجا کیں۔

حسب ذیل آید کر بیمه اس راز پرسے پردہ اٹھارہی ہے کہ مختلف اجرام ساوی میں جوزندگی کے مظاہرے مالا مال ہوں۔ دھوپ اور سائے کا نظام بھی کا رفر ما ہے۔ بدالفاظ دیگر ہر جہان کے لیے ایک سورج یااس کی نوع کا سٹم بھی ہوتا ہے۔

زمین وآسان میں جوکوئی بھی ہے خوشگواری سے یانا گواری کے ساتھ صبح وشام اللہ ہی کے آگے سجدہ ریز ہیں اور ان کے سائے بھی سر بھیو و ہیں۔ (رعد: 15)

یہاں پرسائے کے لفظ سے اس حقیقت پر روشنی پڑتی ہے کہ اجرام ساوی میں بھی دھوپ چھاؤں موجود ہے جو بغیر کس سورج کے ممکن نہیں۔اس سے پچھلے صفحات کے نظریہ کی بھی تائید ہوتی ہے کہ ہر نظام شمنی میں کوئی نہ کوئی ایسی'' زمین'' بھی ہوگی جوگری اور سردی کے لحاظ سے معتدل اور زندگی کے لیے سازگار ہوگی جیسے ہماری زمین جو نہ تو عطار داور زہرہ کی طرح بے انہتا گرم ہے اور نہ مرت خو مشتری اور نیپچون اور پیاٹو کی طرح بے انہتا امروا

خواتین وحفرات! سائنس دان ابھی تک اجرام فلکی میں زندگی کے وجود یا عدم وجود پر کسی قطعی رائے پرنہیں پیٹنے سکے ۔ٹھیک ہے انسان کاعلم ہی کنٹا ہے کہ وہ لاکھوں کر وڑوں نوری سالوں کے فاصلوں کاحتمی اور بیٹینی فیصلہ کر سکے۔اب خالق کا ئنات نے تو بتا دیا ہے اور حتی طور پر بتا دیا ہے لیکن سائنس دان بھی بھی نہ بھی اپنے مشاہدے اور شواہدے زور پر اس نتیج پر پہننچ جائیں گے۔

بہرحال قرآن کے ذریعے پندرہ سوسال قبل یقینی اور حتی طور پر نیاعلان وانکشاف کیا جاچکا ہے کہ ہماری زمین کی طرح بہت ہے سیاروں پر بھی نہ صرف ہرتتم کے جانداروں کا وجود پایا جاتا ہے بلکہ وہاں پرعقل وشعور کی قو توں سے متصف ایک ترقی یافتہ کلوق بھی موجود ہے جبیسا کہ ارشاد باری تعالی ہے: اوراس کے نشان ہائے (وجود) میں سے ہے یہ بات کہ اُس نے زمینوں اور آسانوں کو پیدا کیا اوراس میں ہرقتم کے جاندار پھیلا دیئے۔اوراس کو اس بات کی قدرت حاصل ہے کہ وہ جب جاہیں (کسی ایک مقام پر) اکٹھا کرے۔(شوریٰ:29)

کیاان لوگوں کو زمین اور آسان پراوران دونوں کے درمیانی مظاہر پر قابو حاصل ہو چکا ہے! اگریہ بات ہے تو وہ کمندوں کے ذریعے اوپر چڑھ جائیں ۔ یدائیک حقیر سالشکر ہے جو وہاں (اجرام ساوی پر) موجو دفو جوں سے شکست کھاجائے گا۔ (ص:11-10)

اس سے منکشف ہوتا ہے کہ اجرام فلکی میں کوئی اعلی درجے کا ترتی یا فتہ تمدن موجود ہے۔ نیزیہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ وہاں پرفور تی مسکری تو تیں بھی پائی جاتی ہیں جن کے تمدن کی حالت زمینی تمدن سے زیادہ ترتی یافتہ ہے۔ موجودہ خلائی پروازوں کی روشن میں بیداستان ایک حقیقت کے طور پرنظر آرہی ہے۔ چنا نچے مفسرین کی ایک بڑی جماعت اجرام ساوی میں مختلف قتم کے جانداروں کے وجود کی قائل رہی ہے حالانکہ ان کے دور میں کوئی سائنسی تضور یا اس کا امکان بھی موجود نہ تھا۔ چنا نچے زخشر کی این کثیر ابوحیان امام رازی اور علامہ آلوی بغدادی وغیرہ نے اپنی تفسیروں میں پوری صراحت کے ساتھ دوسرے سیاروں میں فیلوقات کا امکان تسلیم کیا ہے:

امام رازُی تحریر فرماتے ہیں ......یہ بات بعید نہیں کہ اللہ تعالی نے آسانوں میں قسم ہاقتم کے حیوانات پیدا کرر کھے ہوں جو بالکل اس طرح چلتے پھرتے ہوں جس طرح انسان زمین پر چلتا ہے۔ علامہ شہاب الدین آلوی بغدادی نے لکھا ہے کہ یہ بات بعید نہیں ہے کہ ہرآسان میں طرح طرح کے حیوانات پھیلے ہوئے ہوں جن کاعلم ہمیں حاصل نہیں ہے۔

میری تحقیق کے مطابق ملائیکہ کااصل مقام ساوات ہے اور دابہ زین اور ساوات دونوں میں مشترک طور پر پائے جاتے ہیں۔ اس لحاظ ہے ان تمام جہانوں میں جہاں پرتر تی یافتہ اور متمدن ''دابہ'' کا دجود ہو وہاں پر نظام شریعت بھی نافذ ہوگا۔ اس کی تشریخ اس آیت سے نمایاں ہوتی ہے کہ:

کیا تجھے علم نہیں ہے کہ آسانوں اور زمین میں جو کوئی بھی ہیں سب کے سب (اپنی زبان حال اور قال سے) اللہ ہی کی تشبیح بیان کرتے ہیں اور پر ندے بھی پر پھیلائے ہوئے! ان میں سے ہرایک اپنی نماز اور تین علی اور پر ندے بھی پر پھیلائے ہوئے! ان میں سے ہرایک اپنی نماز اور تین کے طریقے خوب جانتا ہے۔ (نور: 41)

الله آپ کوآسانیاں عطافر مائے اور آسانیاں تقتیم کرنے کا شرف عطافر مائے۔اللہ حافظ۔

#### Cardiac Arrest

COLDINATED BY

ہم اہلِ زاویہ کی طرف ہے آپ سب کی خدمت میں محبت بھراسلام پہنچے۔ محبت کے جذبہ بھی بڑے لا زوال ہوتے ہیں۔ان کا کوئی تو ڑتو ممکن ہی نہیں۔ہم اپنے آس پاس قرب وجوار ُ دائیں بائیں' ماضی اور مستقبل میں محبت کی الیمی داستا نیں تو سنتے ہی رہتے ہیں لیکن جس طرح کی محبت کی بائیں ہم سنتے ہیں یا جو واقعات دیکھتے ہیں' ان سے ہٹ کر بھی محبت کے انداز ہیں۔انسانوں کا باہم امن و بھائی چارے ہے آپس میں رہنا بھی محبت ہے۔

خواتین وحفرات! کچھ مجت کے انداز ہماری روزمرہ کی زندگیوں ہے ہے کہ کہ مجھی ہوتے ہیں جو عام طور پرہم نہیں وکھے پاتے ہے۔ مجت کا ایک مطلب اطاعت اور محبوب کی خوشنودی ہوتی ہے۔ انسانوں سے مجت کا ہمیں خاص طور پر محم دیا گیا ہے۔ مجت دلوں پر وہ کام کرتی ہے جو صابن جسم پر اور آ نسوروح پر کرتے ہیں۔ مجت میں مبتلا شخص عام انسانوں سے زیادہ امن پینداور صلح جو ہوتا ہے۔ زمانہ طالب علمی میں جب ہم انگریزی زبان سے واقفیت کے لیے سرتو ڈکوشش کررہے تھے اور کوشش کرتے ہے اور کوشش کرتے ہے اور کوشش کرتے ہے اور کوشش کی کہ کی نہ کسی طرح انگریزی پر کمل عبور حاصل کیا جائے تب ہمیں ایک لفظ نے بڑا ڈسٹر ب کیا۔ ہم کئی طالب علم اس لفظ کے بارے میں کئی سال تک لاعلم بھی رہے۔ وہ لفظ تھا "Cardiac Arrest" کئی طالب علم اس لفظ کے بارے میں کئی سال تک لاعلم بھی رہے۔ وہ لفظ تھا "Cardiac کو''دل'' کئی طالب عبت میں دل کی گرفتاری کا لیتے رہے جس طرح Cardiac کو''دل'' کے عارضے میں موت یا'' ہارٹ افیک' ہے تو ہمیں بڑی مصیبت پڑی۔

براگریزی زبان بھی بری عجیب ہاس کے بھی بوے مسائل ہیں۔ ہارے ایک دوست

ہیں جو کسی دور میں انگریزی زبان کے بڑے دلدادہ رہے ہیں لیکن آج کل انگریزی سے بڑی چڑ کھاتے ہیں۔ایک روزیونہی ہاتوں ہاتوں میں مئیں نے ان کی اس بےزاری کی وجہ پوچھی۔

پہلے تو وہ کچھ ہوبراتے رہے لیکن میرے اصرار پر کہنے گے 'اشفاق صاحب کیا بتا گیں۔
اس اگرین کے تو میرے ساتھ ہوئی زیادتی کی ہے۔ کی زمانے میں وہ کئی خاتون سے مجت کرتے تھے۔ اس خاتون پرغالب دور کی اردو کی زبان کا ہزا اثر تھا اور جھے انگریز کی سے محبت تھی۔ وہ مجھے آپ کہہ کر مخاطب کر تا تو کہہ کر کا طب کرتا تو اس کے لیے جھے "You" کا استعال کرنا پڑتا۔ وہ محتر مدکا فی دیر میری اس جمارت کو برواشت کرتی رہی کی جب اس کا پیانہ صبرلبریز ہوگیا تو اس نے جھے کھری کھری سنادیں اور کہا کہ میں آپ کو ہربار رہی گئین جب اس کا پیانہ صبرلبریز ہوگیا تو اس نے جھے کھری کھری سنادیں اور کہا کہ میں آپ کو ہربار ''آپ' کہتی ہوں اور آپ ہوکہ ایک عرصے سے جھے "You" (تم) کہتے ہوا ور اس طرح میرے وہ دوست انگریز کی کی صلوا تیں بناتے ہیں۔''

خواتین وحصرات! مجھے ذاتی طور پرمجت میں گرفتار ہونا یا مجت میں مبتلا ہونے کی ترکیبیں کہی بھی پیند نہیں آئیں کیونکہ آدی گرفتار یا مبتلا تو بہاری میں ہوتا ہے۔فکر میں ہوتا ہے یا پھر خوف میں۔ پھر محبت توایک لطیف جذبہ ہے۔ محبت کا گرفتاری سے کوئی تعلق نہیں بنتا۔ اگر محبت میں گرفتاری کے معاطے کود یکھا جائے تو بیمعاملہ تو یوں بنتا ہے کہ کوئی آدی بڑی شرافت سے کھے کا سوٹ پہن کر چلا جارہا ہے اور وہ اچا نگ گرفتار کر لیا جائے یا کوئی شخص عام حالات سے کی مشکل میں مبتلا ہو جائے۔ محبت کے لیے ہمیشہ وقت درکار ہوتا ہے۔ یہ پروان چڑھنے میں وقت لیتی ہے جیسے ایک پودا پروان چڑھنے میں وقت لیتی ہے جیسے ایک پودا پروان چڑھنے میں وقت لیتی ہے جیسے ایک پودا پروان کے گھا ذمناسب آب وہوا مناسب توجہ اور اعلیٰ غذا کی ضرورت ہوتی ہے۔

خواتین وحضرات! میرا کہنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ پہلی نظر کی محبت پر میں یقین ،ی نہیں رکھتا۔ یہ ہوتی ہے اور ہو سکتی ہے کیکن پہلی نظر کے بعداس کو بھی وقت چاہیے ہوتا ہے۔ پہلی نظر میں جج اچھا لگ سکتا ہے کیکن پھولوں سے یا بچلوں سے لدا بچدا اور جھومتا پودا بننے کے لیے اس کو بھی وقت درکار ہوتا ہے اور اس کے ساتھ خصوصی توجہ بھی۔

ایک بار جمعہ کی نماز سے قبل میں ایک باباجی کے پاس بیٹھا تھا اور سیکیر میں ایک مولانا تقریر کررہے تھے۔ وہ باباجی کافی دیر خاموثی سے مولانا کی تقریر کوتوجہ سے سنتے رہے پھراچا تک مجھ سے مخاطب ہوئے۔انہوں نے مجھ سے سوال کیا کہ'' بیمولانا جولوگوں کوخدا سے ڈرارہے ہیں (وہ مولانا دوزخ کی سزاؤں کے بارے بتارہے تھے) اور بڑے بڑے سانپوں اور دہمتی آگ کا ذکر کررہے میں۔کیا یہ سجد میں آئے ان لوگوں کو یہاں ہے بھ گانا چاہتے ہیں؟''

میں نے کہا''بابا جی اس میں بھگانے کی کوئی بات نہیں ہے۔ میلوگوں کوشایداس لیے خوف دلّار کے بین کہوہ برائے کا موں نے اُجتناب کر ہیں۔''

بابا جی کہنے گئے کہ'' کیام تجدیل لوگ خدا کے ڈریے نہیں آتے اور کیا وہ برے کا موں سے اجتناب خدا کی محبت میں نہیں کر سکتے ۔'' (اب میں انہیں کیا جواب دیتا)۔

وہ کہنے گئے'' کا کا ایک خدا جوانسان سے سات ماؤں سے زیادہ محبت رکھتا ہے۔جس مٹی کے پتلے کواس نے بہترین ساخت پر بنایا ہے کیاوہ سات ماؤں کا پیارا کیک طرف رکھ کرانہیں دہمتی آگ میں چھیکے گا۔''

"پتر مال تال اک مان تیل مندی"

ابنداس بابا جی کافلفہ تھا جو خدا تعالیٰ کی محبت کوسب چیز وں پرتر چیجے وے رہے تھے۔ محبت کا بین درجات اور رنگ ہوتے ہیں۔ ہیں زیادہ تواس بار نے ہیں جانتا کیونکہ مجھے تو دنیا ہے ہی محبت کی معالمات کو حل کر کے آسودہ زندگی کی محبت ہیں ، می سرشار رہا لیکن با ہے کہتے ہیں کہ محبت کی منازل طے کر کے ہی ہم اپنی روح تک پہنی کے عتے ہیں۔ اور روح تک پہنی نے کے لیے ضروری ہے کہ ہم پھی وقت اپنے آپ کو دیں۔ ایسا وقت جس ہیں ہم اپنے آپ سے ہم کلام ہو کیس۔ ہمارے بابا کہ ہما تھا کہ ہمارے مسائل کا واحد آسان حل بیہ ہما کی محبت کے معالم کی وورد وردیتے تھے اور ان کا کہنا تھا کہ ہمارے مسائل کا واحد آسان حل بیہ ہما گی محبت کریں۔ ایک دوسرے کی فلطیوں کو معاف کریں اور با ہمی بھائی کہ ہمارے کی وہ راہ اپنا ئیں جس کا درس حضور نبی اگر م نے مکہ سے ہجرت کر کے مدید میں وریا تھا۔ اب ہم سوچتے ہیں کہ ہماری مائی مشکلات حل ہمول گی تو ہم نماز بھی پڑھیں گے۔ انسانیت سے محبت بھی کریں سوچتے ہیں کہ ہماری مائی مشکلات حل ہمول گی تو ہم نماز بھی پڑھیں گے۔ انسانیت سے محبت بھی کریں سوچتے ہیں کہ ہماری مائی مشکلات حل ہمول گی تو ہم نماز بھی پڑھیں گے۔ انسانیت سے محبت بھی کریں شہیں دینا پڑتی۔ نہ کوئی اکاؤنٹ کھلوانا پڑتا ہے۔ بس آپ نے چند پیٹھے الفاظ ہو لئے ہیں۔ ماتھے سے شہیں دینا پڑتی۔ نہ کوئی اکاؤنٹ کھلوانا پڑتا ہے۔ بس آپ نے چند پیٹھے الفاظ ہو لئے ہیں۔ ماتھے سے شہیں دینا پڑتی۔ نہ کوئی اکاؤنٹ کھلوانا پڑتا ہے۔ بس آپ نے چند پیٹھے الفاظ ہو لئے ہیں۔ ماتھے سے شہیں۔

میرے ایک دوست ہیں وہ جب دفتر جاتے ہیں اپنے ماتخوں یا شاف سے معاملات کرتے ہیں تو ایک الگ طرح کے انسان ہوتے ہیں۔ عینک ناک سے ذرانیجی رکھتے ہیں۔ ماتھے پر دوشکنیں ڈال کرر کھتے ہیں کسی کے سوال کا انتہائی مختصر جواب دیتے ہیں اور ایک طرح کے راہب بننے کی کوشش کرتے ہیں لیکن جب وہ گھر پر ہوتے ہیں تو ایک الگ اور بدلے ہوئے آ دمی معلوم پڑتے ہیں۔ بڑی

عليم طبيعت كخوش مزاج انسان

پاکستان بننے کے چندسال بعد کی بات ہے۔ ہمارا ایک ساتھی ریڈ یو چھوڑ کر ایک ایسی مائھی ریڈ یو چھوڑ کر ایک ایسی مائے دو ایستہ ہوگیا جس بیس اس کی تنواہ دیڈ یو کے مقابلے بیس کم از کم دوگئی تھی۔ دہ جار پاپی سال اس ملازمت سے دابستہ رہاا در ایک روز اچا تک پھر داپس ریڈ یوآ گیا۔ ہم سارے اس کے گردجی موالے اور داپس آنے کی وجہ پوچھی تو وہ کہنے لگا' جس پیٹے ہے تہمیں محبت ہوا سے اختیار کرتے ہوئے خوشی کا بے بہاخز اند میسر آتا ہے لیکن جو پیٹر پسند شہواس بیس آمدنی چاہے زیادہ ہوتو اس صور تحال بیس روئی' کیڑ ااور مکان کے ساتھ ساتھ خوشی بھی خرید ناپڑتی ہے۔ دہ کہنے لگا کہتم تو جانتے ہو کہ خوشی کتنی ہوئی ہوتے ہیں۔ مہنگی ہوتی ہے۔ اس پر ہر ماہ بہت زیادہ خرچ ہوجا تا ہے محبت کرنے والے تخلیقی لوگ ہوتے ہیں۔ مجبت صرف انسان ہی نہیں کرتے جانور بھی کرتے ہیں۔ آپ پھی جانوروں کو چاہے طویل چاہے مختم مدت کے لیے اکٹھار کیس کی جانور وکھا کے دہ مرک کی جانور کو بیا ہے خوشر مدت کے لیے اکٹھار کیس کی جانور کھی کرتے ہیں۔ آپ کھی جانور اور جانوروں کی طرح پودے بھی مدت کے لیے اکٹھار کیس کی جانور کھی کہ کے انسانوں اور جانوروں کی طرح پودے بھی ایک وہنی ہیں ممال کی محبت کو کسی صورت نظر انداز نہیں ایک وہنی میں سکتا ہے بیت کی اس داستان میں نہیں سکتا ہے بیت کی اس داستان سے کہیں بنتی ہے۔ میں کی محبت کی اس داستان میں نہیں سکتا ہے بیت کی اس داستان بیس می کی محبت کی اس داستان سے نہیں بنتی ہے۔

خواتین وحضرات! مٹی کی محبت کا اپنارنگ ہوتا ہے۔ اپنی مٹی سب کو پیاری ہوتی ہے کیکن آج کل ہمارے ہاں ایک اور ہی روش شروع ہوگئی ہے۔ ایک صاحب ڈیفنس میں ایک بڑی کوشی بنوا رہے تھے اور جھے کہ رہے تھے کہ یاراشفاق صاحب آپ بھی بجیب آدی ہیں۔ پڑھے کھے ہیں اور کسی مجھی فارن کنٹری جا کررہ سکتے ہیں۔ چھوڑیں یہاں کیار کھا ہے۔ ایسی با تیں من کر تکلیف پہنچتی ہے کہ یہ کس قسم کا سلسلہ شروع ہور ہا ہے۔ تو میں اپنی مٹی اور وطن کے لیے جانوں کے نذرانے وے دیتی ہیں اور ہم ہیں کہ اپنی ہی مٹی اور لوگوں کو کوستے ہیں۔ شاید بیا یک قیش بن گیا ہے۔

خواتین وحضرات! ہم محبت کو مادی حوالوں سے زیادہ لے لیتے ہیں حالانکہ محبت 'ہمدردی اور انس کے رشتے مال و دولت کے قطعی مختاج نہیں ہوتے۔ ہمارے کئی دوست احباب 'رشتہ دار ہم سے وقت مانگتے ہیں۔ ہماری قربت میں رہنا چاہتے ہیں۔وہ خواہش کرتے ہیں کہ ہم اپنا پچھوفت ان کے ساتھ رہ کرگز ارین کیا ہے پچھنیں دینا ہے۔ بس اپنا وجود انہیں سونینا ہے۔

استانی زینب بتاتی ہے کہ جب وہ بیوہ ہوئی تو میرے سسرال دالوں نے مجھے اور میرے بیٹے طارق کو گھرے تکال دیا اوراس وقت ہمارے پاس مکان کا کرایہ تک دینے" جو گئے" (کے لیے) پیے نہیں تھے تو ہم نے چودھری صاحب جنہوں نے گھرے نکالا تھاان کے گھر کے قریب نہایت خشہ حالی کی زندگی گزار نی شروع کردی۔ پچھدن کے بعد بی خبر ملی کہ چودھری کا بیٹا علی گھر سے بھاگ گیا ہے۔ استانی زینب کہنے گلی کہ وہ بی خبر س کر بہت جیران ہوئی اورا پنے بیٹے طارق سے کہا کہ علی کے گھر میں سب پچھے ہے گھوڑا 'گاڑی' موٹرین' فرت کا لغرض آسائش کی ہر چیز میسر ہے۔ نوکر چا کربھی ہیں پھر وہ گھرنے کیوں بھاگ گیا۔

طارق نے کہا''امال علی کے پاس بڑا خوبصورت اور آ رام دہ ماحول تھا مگر محبت نہیں تھی'اس لیے وہ محبت کی تلاش میں گھر سے بھاگ گیا۔ ہمارے ہاں بہت پریشان کن ماحول ہے لیکن محبت کی فروانی ہے اس لیے ہم ایک دوسرے کے ساتھ بندھے ہوئے ہیں اور اس ماحول سے بھی بندھے ہوئے ہیں۔''

جانوروں اور انسانوں میں ہی محبت کا رشتہ موجود ہوتا ہے۔ مغرب والے تو خیران کی محبت میں بہت ہی آئے نگل گئے ہیں۔ کتوں میں تابعداری کا مادہ زیادہ ہوتا ہے۔ اس لیے لوگ آنہیں زیادہ پیند کرتے ہیں۔ آپ کتے کو مارین اپنے سے علیحدہ کرین وہ دم ہلائے گا اور آپ کے ساتھ لگارہے گا۔ اس کی محبت اور وابشگی کا انداز بھی دنیا ہے زالا ہے۔ کتا نہ توحس و جمال اورشکل وصورت کا عاشق ہے اور نہ ہی وہ کی ہے اس کے بینک بیلنس کے باعث محبت کرتا ہے۔

جب کتے کی وفاداری کا تذکرہ چل نکلا ہے تو یہ بات بھی بڑی غورطلب ہے کہ اگر آپ کتے سے پیار محبت کا اظہار کریں اسے تھوڑی دیر سے پیار محبت کا اظہار کریں اسے تھیکی دیں تو وہ څودکو دیوتا سمجھٹا شروع کر دیتی ہے۔ آپ ضروراس بات کا مشاہدہ کرکے دیکھئے گا۔

بچو! محبت کی داستانوں کے سلسلے بہت طویل ہیں۔ اس موضوع پر پھر کھی بات کریں گے۔اللّٰد آپ کوآ سانیاںعطافر ہائے اور آ سانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطافر ہائے۔اللّٰد حافظ۔

# دوگولی ڈسپرین اور یقین کامل

THE STATE OF THE PARTY OF THE PARTY.

Charles And Andrews Control of Control

Control State Little Charles Line State Line

ہم اہلِ زاویہ کی طرف ہے آپ سب کی خدمت میں محبت بھر اسلام پہنچ۔

سرکار کے کام بھی بڑے نرائے ہوتے ہیں۔ یہ ایسے کام ہوتے ہیں جن میں مداخلت سے انسان قانون کی زدمیں بھی آ سکتا ہے۔ اس لیے کوئی شریف آ دمی کارسرکار میں آ ڑے آ نے کی ہمت نہیں کرتا۔ دوسرا ہم ایخ سارے مسائل سرکار کے ذمہ لگا کر اپنا پلونکمل طور پر چھڑا لیتے ہیں حالانکہ یہ کی جگہ درج نہیں ہے کہ انسان کی تو قیر یا عزت کرنے کے لیے کسی تھانیدار کی یا آ کین میں ترمیم ضروری ہے یا اس کے لیے اخبار میں یا قاعدہ طور پر اشتہا رجاری کرنا پڑے گا۔ پچھ کام میں ترمیم ضروری ہے یا اس کے لیے اخبار میں یا قاعدہ طور پر اشتہا رجاری کرنا پڑے گا۔ پچھ کام انسان کے انفرادی طور پر بھی کرنے کے ہوتے ہیں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ حکومت ہر لحاظ ہے بری الذمہ ہوتی ہے۔ اس کے ذمہ ہیں۔ (مسکراتے ہوئے)

خواتین وحضرات! جب ہم اس مشکل دور کی بات کرتے ہیں اور مہنگائی کے خلاف بہت زیادہ بولتے ہیں۔ اس میں کوئی شک بھی نہیں ہے کہ ایک عام مزدور پیشداور سرکاری ملازم کی گزر بسر
بہت مشکل سے ہور ہی ہے اور وہ بہت گھٹن میں ہے کیکن جیسے ہی کسی کمینی کی گاڑی کا نیا ماڈل آتا ہے وہ
چشم زدن میں سر کوں پر آجاتی ہے اور آپ بھی خور سیجے گا آپ کوسٹ ک پر کسی برٹی شاہراہ پر نے ماڈل
کی گاڑیاں ہی ملیں گی۔ ایک مزے کی بات یہ بھی ہے کہ ان نے ماڈلز کی گاڑیوں میں بیٹھے لوگ بھی
مہنگائی کارونارور ہے ہوتے ہیں اور حکومت پر برٹی تنقید کرتے ہیں۔

میں نہ تواس تقید کے خلاف ہوں اور نہ ہی حق میں ہوں کیونکہ بیاری حکومت کے بھی مسائل

ہوتے ہیں۔ انہیں بھی سر تھجانے کی فرصت نہیں ہوتی۔ میرے گھر کی طرف جوسڑک جاتی ہے وہ ایک بارئی بنی تو ہیں بڑا خوش ہوا کہ چلوا چھا ہوا اب سڑک نئی بن گئی ہے لیکن خوا تین وحضرات اگلے ون جب میں سڑک پر آیا تو میری جیرت کی انتہا نہ رہی کہ ٹی مز دور بھالے اور سڑک کھود نے کا دیگر سامان اٹھائے اس نئی نویلی سڑک کو کھود نے میں مصروف ہیں۔ میں نے گاڑی ہے منہ باہر نکال کران سے پوچھا کہ وہ نئی سڑک کو کیوں اس طرح ادھیڑر ہے ہیں تو وہ کہنے لگے کہ ' صاحب سوئی گیس کی پائپ سڑک سے دوسری طرف لے جانا ہے۔''

مغرب جس کی زیادہ تعریف کرنا جھے کچھ زیادہ اچھا بھی نہیں گتا اور آپ کو بھی نہیں لگتا ہوگا

کیونکہ ہمیں اپنی مٹی بڑی پیاری ہے اور ہم نے اسے کئی جانوں کے نذرا نے دے کرحاصل کیا ہے۔ اس
کی بنیا دول کو اپنے نوجوانوں بڑوں بوڑھوں اور خواتین کے خون سے بینچا ہے۔ اس کے ظاف کچھ کہنا یا
سننا ہمیں گوارہ نہیں ہے لیکن یہ حقیقت ہے کہ دہاں تغیرات یا اپنے عوام کو ہولتیں دینے کے حوالے سے
کچھ ضروری تقاضوں کو کھوظ خاطر رکھا جاتا ہے۔ میں اٹلی میں بہت عرصد ہا۔ وہاں اگر کوئی نئی سڑک بنی
ہوتو اس کی تغیر کا ٹینڈر پاس ہونے سے پہلے سڑک سے متعلقہ تمام محکموں ( ظاہر ہے ان میں گیس نون نا
مینی ٹیشن وغیرہ سب شامل ہیں) سے پہلے اس حوالے سے معلومات اسمی کی جاتی ہیں کہ سڑک تغیر
ہور ہی ہے کی مجلے کو اگر اپنے متعلقہ کام کرنا ہے تو بتا یا جائے کہ گتنی مدت لگے گی۔ اس کے بعد سڑک
ہور ہی ہوتی ہا دراتی عمدہ سر کیس ہیں کہ ہارش کے چند منٹ بعد آپ ہا ہر کھیں تو سر کیس آپ کوصاف
اور دھی ملیس گی۔ کہیں یانی کھڑا ہوانہیں ہوگا۔

خربات كارسركارى مورى تقى اورائي منى كى

سرکاری کام کااندازہ اس سے لگاتے ہیں کہ یونین کونسل نے اپنے خرچ پرایک بل تعمیر کیا۔
لغیر کر بچنے کے بعد کمیٹی نے ضرورت محسوں کی کہ اس بل کی تگہداشت کے لیے ایک چوکیدار کی ضرورت ہے۔ چوکیدار مقرر ہوگیا۔اب اس کی تخواہ بھی دینی تھی۔کونسل نے پھر ہنگا کی میٹنگ بلائی جس میں طے کیا گیا ایک اکا وُنٹینٹ بھی بھرتی کیا جائے جواس کی تخواہ کا حساب ر کھے اور وقت مقررہ پر تخواہ ادا کرے چنانچہوہ بھی مقرر ہوگیا۔ پھر ضرورت محسوں کی گئی کہ ان کے کام کی گرانی کے لیے ایک پر تخواہ ادا کرے چنانچہوہ بھی مقرر ہوگیا۔ پھر ضرورت محسوں کی گئی کہ ان کے کام کی گرانی کے لیے ایک ایڈینسٹریٹر بھی ہونا چا ہے۔اسے بھی رکھ لیا گیا۔ چند سال ایسے ہی کام چلا رہا پھر کونسل کو اپنے اخراجات میں کی ضرورت محسوں ہوئی تو انہوں نے چوکیدار کونو کری سے نکال دیا۔

ٹھیک ہے حکومتوں کی بھی بڑی ذ مہ داریاں ہوتی ہیں لیکن کچھ ذ مہ داریاں ہماری اپنی بھی ہیں کہ ہم اپنے آپ ٔ اپنے اردگر داوراپنے لوگوں کے لیے انفرادی طور پر کیا کرتے ہیں۔اس قومی وحدت کواندیشوں اور نظر بدہ بچانے کے لیے کیا کرتے ہیں۔ آپ یقین مائے کہ مجھ ہے اس قوی وحدت کے لیے بچھ نہیں ہوسکا۔ میں نے شایداس کے لیے اپنے کروار کی ضرور ت ہی محسوں نہیں کی یا پھر میں اپنے جھیلوں سے ہی نہ نکل سکالیکن ایک بات میر کی روح پر ضرور پو جھ ڈالتی ہے جب میں کہیں یائی کا کوئی فضول کھلا ہوائل یا کوئی بجلی کا بلب بلا ضرورت جلتے ہوئے و کھتا ہوں تو میرے دل میں سے بیآ واز آتی ہے کہ اگر میٹل یا بلب بلا وجہ چل رہا ہے تو ملک میں ہے کی نہ کسی کا حق تھا جو اس سے محروم ہور ہاہے۔

اس ملک کو بناتے وقت جس عزت اور احترام کا لوگوں کوخواب دکھایا گیا تھا وہ ابھی تک تو شرمندہ تعبیر نہیں ہوسکا ہے۔ ہم اپنے معاملات یا مسائل میں پھوزیادہ الجھ کررہ گئے ہیں یا پھر ہمیں جان بوجھ کر کسی نے الجھا رکھا ہے۔ پچھا بیے لوگ ہم میں تھے ہیٹے ہیں جو ہمارے اپنے نہیں ہیں جوشروع ون سے اس پاک سرز مین کے خلاف ہیں اور میلی آئھ سے دیکھتے ہیں وہ اگرخود پچھ نہیں کر سکتے تو ہم میں با ہمی انتشار پھیلا کر اس قومی وحدت کو پارہ پارہ کرنے کی ترکیبیں سوچتے ہیں لیکن مجھے یقین محکم ہیں با ہمی انتشار پھیلا کر اس قومی وحدت کو پارہ پارہ کرنے کی ترکیبیں سوچتے ہیں لیکن مجھے یقین محکم ہیں با ہمی انتشار پھیلا کر اس قومی وحدت کو پارہ پارہ کے مفل میں میں نے مٹی یا زمین کے ہوئے خواص گوائے اور کہا کہ کیا بات ہے کہ بیڈی ہمیں گذم دیتی ہے۔ کی فصلیں دیتی ہے۔ ہماری زمین کے سینے میں معد نیات دہی ہیں۔ سونا اور تیل ہم ٹکال لیتے ہیں اور زمین کا ہم پر سے بہت بڑا احسان ہے۔

اس محفل میں ایک پروفیسر صاحب بھی بیٹھے تھے۔ کہنے گاے اشفاق صاحب بیز مین اگر جمیں بچھ دیتی ہو احسان نہیں کرتی اپنا قرض اتار رہی ہے۔ میں نے کہا کہ پروفیسر صاحب آپ یہ کہا کہ بروفیسر صاحب آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں۔ ہم ماشاء اللہ گندم میں خودفیل ہیں۔ بہت ساغلہ پیدا کرتے ہیں جو کروڑوں انسانوں کے لیے کافی ہوتا ہے۔ وہ کہنے گئے جناب اشفاق صاحب ''ہم نے بھی اس مٹی اور زمین کو قائد اعظم ، علامدا قبال جسے دماغ اور نوجوان خون کے جذب عطا کیے ہیں۔ اگر یہ ہمیں اس کے بدلے میں پھو دیتی ہوتے وقرض لوٹاتی ہے۔ وافر یا مفت میں پھر نہیں دیتی نظر بدر کھنے والے لوگ ہمارے میں کھو دیتی ہوتے ہیں۔ انگر بدر کھنے والے لوگ ہمارے باہمی انتقاق واتحاد کے خلاف ہیں۔ وہ بطاہم ہم سے بغلگیر ہوتے ہیں گئی انہوں نے اپنے دوسرے باہمی انتقاق واتحاد کے خلاف ہیں۔ وہ بطاہم ہم سے بغلگیر ہوتے ہیں گئی کو دوسرے سے لڑاتے ہیں۔ لالہ باتھ میں نفرت مسد کے خفر پکڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ ایک بھائی کو دوسرے سے لڑاتے ہیں۔ لالہ روپ کے شوری افغانوں اور انگریزوں کی لڑائی کی ایک یادگار تھم بنانے پر تلے ہوئے تھے۔ انہوں نے وائر کیٹر سے کہا کہ لڑائی کا سین مجر پور ہونا جا ہے۔ دی ہزار آ دی اس طرف اور دیں ہزار ووسری طرف ۔ کم سے کم بیس ہزارا میکسٹر اکی کا بندوبست سے ہے۔

"لکن شوری صاحب ہم ہیں ہزارلوگوں کی بے منٹ کیے کریں گے۔" وائر مکٹرنے یو چھا۔

شوری صاحب کہنے لگے"اس کی فکرنہیں۔" ڈائر یکٹرنے پھر یوچھا کہ"سر کیسے؟"

''ہم دونوں پارٹیوں کواصلی بندوقیں اور دس دس گولیاں دیں گے۔'' کہ شوری صاحب نے جواب دیا۔ ہمارے ساتھ بھی پچھائی طرح کی صورتحال ہے۔ افغانستان میں ہم نے سوویت یونین کے خلاف جنگ لڑی۔ اس جنگ کی قیمت بھی چکائی۔ لاکھوں افغان بھائیوں کواپنے وطن اور بھائیوں جسیا پیار دیالیکن اس نظر بداور خفید دشن ہاتھ کے باعث افغانستان ہم سے ناخوش ہے اور وہ کارسر کارتو کیا ہمارے باہمی رشتوں میں دراڑیں ڈالنے کے لیے مداخلت کر رہا ہے۔ جس سے ہمیں ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے۔ اس وطن کے ایک ایک ذر سے کی ضرورت ہے۔ ایک ایک قطرہ پائی کی ضرورت ہے۔ اس وطن کے ایک ایک ذر سے کی فدر کرنے کی ضرورت ہے۔ ایک ایک قطرہ پائی وہ اپنی تھیں ہوتی ہوئی چیز ہے کارٹیس ہے یاحقیز نہیں ہے۔ جو قو میں ترقی کو پہنچتی ہیں وہ اپنی مٹنی کی فقد راورا نفاق کی بدولت اور سخت مخت کے باعث ایسا کرتی ہیں۔ ایسے ہی راتوں رات وہ ترقی یا فتہ نہیں بین جاتی ہیں۔ ایک ایک بلب کو بلاضرورت بچھانے میں پہل کرتی ہے۔ اسپنے وسائل کا ہے در لیخ استعمال نہیں کرتیں۔ چوکئی ہوکر چلتی ہیں۔

ایک کلرک نے جب اڑھائی ہزار کی ادائیگی کرتے وقت رسیدی ٹکٹ کے لیے چوٹی طلب کی توصاحب بہت گڑے اور چھڑا کرنے گئے ۔کلرک نے بہت سمجھایالیکن وہ نہ سمجھے۔ آخرانہوں نے زچ ہوکر کہا''میاں چوٹی کی خاطر کیوں مرے جاتے ہو۔''

کلرک نے خوشدل سے کہا''مریدوئی چوٹی ہے جس کے لیے آپ مرے جاتے ہیں۔ میں اس کی بہت قدر کر تا ہوں۔''

اپ وطن کی قدر اورا سے اپنا جان لینے سے ہی بات بے گی اور باہمی اعتادہمیں ایک دوسرے کے قریب تر لاسکتا ہے۔ ہم میں اعتاد کا فقد ان ہو چکا ہے لیکن سے تم نہیں ہوا۔ ہمارا فد ہب ایک دوسرے سے محبت کا درس دیتا ہے۔ ہم بن دیکھے خدا پر ایمان رکھتے ہیں اس جذب اور یقین کو کامل کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمیں اس بات کا تو یقین ہے کہ دوگولی ڈسپرین سے سرور دکوفور کی آرام مل جائے گا۔ فلا ل ہارٹ سرجن اگر آ پر یشن کرے گا تو مریض مرنہیں سکتا جا ہے وہ پھود پر کے لیے مریض کے سینے سے دل باہر بی تکال کر کیوں ندر کھ دے۔ لیکن ہمیں اس بات پر یقین نہیں ہوتا ہے کہ فلاں آیت مبارکہ پڑھنے سے سرور دکوفور کی آرام مل جائے گایار ذق میں برکت آئے گا۔ اس بات پر یقین نہیں کہ صدفہ دیتا اور 70 فیصد آخرت میں اضافہ ملے گا۔ اگر صرف اس ایک بات پر عمل میرا ہوجا کیں گے ہم انفرادی طور پر آپ بالوں سے صدفہ ملے گا۔ اگر صرف اس ایک بات پر عمل میرا ہوجا کیں گے ہم انفرادی طور پر آپ بالوں سے صدفہ

خیرات کرنا شروع کرویں تو یقین سیجے کہ کوئی مختاج یا زکو ہ لینے والا ندر ہے۔ ہم اگر باہمی اتحاد کا مظاہرہ کریں مٹی سے پیارا پے عقید ہے میں شامل کرلیں اور خدا کی کمل رحمت پر یقین کرلیں تو ہم الیہ بالکل ندر ہیں گے جیسے آج ہیں۔ اگر ہمیں دوگولی ڈیپرین سے زیادہ یقین اپ رب پر آجائے اور ہم سرکارکوا بیک طرف رکھ کراپ مسائل کی بابت خود سوچنے لگیں تو ہم زیادہ خوش وخرم اور توانا ہوجا کیں گے۔ بات آ تکھیں بند کر کے مکمل اور کامل یقین کی ہے اور اس یقین میں کوئی شک وشبہ یا دہم نہ ہو ہماراول جم کی خربان ہو کرخدا کی قدرت پر یقین رکھ کرتھیا تھیا ناچ رہے ہوں۔ پھر کسی میں نہ ہمیں جدا کرنے کا یا را ہوگا اور نہ ہمیں کی پر تنقید کی ضرورت ہوگی۔ ہمارانفس مطمئن ہوگا اور ہم بھی پر یشان حال نہ ہوں گے۔

آپ میرے کیے بھی دعا تیجیے گا کہ میں بھی دوگو لی ڈسپرین کی بجائے اپنے قادر مطلق پر زیادہ یقین کرلوں۔

الله آپ کوآسانیاںعطافر مائے اورآسانیاں تنتیم کرنے کا شرف عطافر مائے۔اللہ حافظ۔

### صاحب السيف (Warrior)

ہم اہلِ زاویدی طرف ہے پسب کی خدمت میں محبت بھر اسلام پینچ۔ ایک جنگ آ ور جنگ بو بها در دلا در یا Warrior ہر وقت اپنی تکوار ساتھ لے کر چلتا ہے۔ تلوار کی موجودگی اورسیف کی قربت اس بات کی گوائی ہے کہ جنگجو ہروفت چوکس اورسینہ سپر ہے اور ہروار سہنے کی صلاحیت رکھتا ہے اور اس کا جواب دینے کا یار ار کھتا ہے۔ کوئی بھی جنگ بوجھی اپنی تلوار سے جدانہیں ہوتا۔آپ فلموں اور ڈراموں میں بھی دیکھتے ہوں گے کہس طرح فوجوں کے سیدسالار جنگجوؤں نے ا پی تلواروں کے دستوں پر ہاتھ رکھے ہوئے ہوتے ہیں۔ بچے جوٹی وی پرٹیپوسلطان کا ڈرامہ دیکھتے ہیں وہ جانتے ہیں کہس طرح جنگجوتلواروں کے دیتے نکال کرر کھتے ہیں اور انتہائی چوکسی کی حالت میں ہوتے ہیں اوربعض اوقات ایسے سین جوڈراموں میں دکھائے جاتے ہیں' ان میں جو ہا دشاہ یاکسی حاکم کے دربار میں بکڑ کرملزم یا دوثی لایا جاتا ہے وہ بادشاہ کی آئکھوں کے اشاروں ہے بھی خوفز وہ ہوکر تھر تھر کا نب رہا ہوتا ہے اور وہ با دشاہ کے خاص فوجی یا جے جلا دکہتے ہیں<sup>،</sup> اس کے اس ہاتھ پر توجہ اور نظریں مرکوز رکھے ہوئے ہوتا ہے جوتکوار کے دیتے پر پڑا ہوا ہوتا ہے۔ ہالی ووڈ کی فلم "Brave Heart" جیسی تاریخی نوعیت کی فلم جس میں اس فلم کے ہیرو Mel Gibson (بیسکاٹ لینڈ کی فتح کے حوالے سے فلم تھی اوراس کے حقیقی ہیرو کا نام مجھے یا زنہیں آ رہا ہے ) اس فلم میں ہیرو کا آہنی ہاتھ جس انداز سے اپنی تکوار کے دیتے پر رہتا ہے وہ قابل دید ہے۔ اس کے علاوہ فلم "Lord of the Ring"، "The Gladiator" اور پیٹریاٹ جیسی فلموں میں ڈائر یکٹروں نے نہایت فن کمال سے جنگجوؤں کو دکھایا ہے۔ یہ بات کرنے کا مقصد ہالی ووڈ کی فلموں کی نمائش یا تعریف

كرنامقصور نبيس بالكه موضوع بمتعارف كروانا ب\_

جنگہوفر کی محالے کے جی ساس کا مقصد سے ڈائیلاگ یا بات کرتے ہوئے درمیان میں سیف رکھ کر دومرے فریق سے بات کرتے ہیں۔اس کا مقصد سے ہوتا ہے کہ دومر افریق اے دھکا نہیں سکتا۔ لائے نہیں دے سکتا۔ احساس کمتری میں مبتلا نہیں کرسکتا۔ اس طرح رشوت دینے والا معاملہ طے کرتے وقت درمیان میں رکھی ہوئی سیف و کچھ کر کسی قسم کا سودا کرنے سے عاری یا اٹکاری ہوجا تا ہے۔ہمارے ایک دوست ہیں وہ تم کھاتے ہیں جوانہوں نے بھی رشوت کی ہو۔ ان کا کہنا ہے کہ دشوت کھی انہوں نے اپنے ہاتھ سے نہیں کی البتہ اگر کوئی اپنے کام کے عوض کچھ رقم ان کے ئی۔اے کودے جائے تو مضا کھ نہیں کی نو وہ کہی اپنے ہاتھ سے رشوت وصول نہیں کرتے اور ان کے نزویک سے انہائی ناپند یدہ فعل ہے۔ میں ایسے بھی ایک صاحب کو جائی ہوں جواور کی کمائی (رشوت) کو گھر لے کرنہیں جاتا۔ اس کی کمائی کو وہ ایسے بھی ایک صاحب کو جائی ہوں جواور کی کمائی کو وہ ایسے بھی ایک ساخب کو جائی ہوں جواور کی کمائی کو وہ ساف چینی آئی نا 'نمک اپنی تخواہ کی قم سے لے اور بات میں۔وہ ایک طرف یہ سلیم بھی کرتے ہیں کہ وہ حرام کی کمائی بچوں کے منہ میں نہیں جائے دیں گا اس کے باد جود رشوت لیتے بھی ہیں اور جی بھر کر ہے ہیں۔ وہ ایک طرف یہ تسلیم بھی کرتے ہیں کہ وہ کرتے ہیں۔ وہ ایک طرف یہ تسلیم بھی کرتے ہیں۔ کرجاتے ہیں اور درشوت لیتے بھی ہیں اور جی بھی ہیں اور در گھول کر خرج کرتے ہیں۔

ہمارے ہاں رشوت لینے کا ایک خوبصورت اور Safe طریقہ تھا کف کا وصول کرنا بھی ہے۔ ہمیں ایک دوسرے کو تھا کف دینے کی بہت ہدایت کی گئی ہے لیکن تھا کف میں فرق ہوتا ہے۔اگر کوئی پولیس والا کسی مجرم سے اسے چھوڑنے کے عوض کوئی تحفہ وصول کرے گا تو کیا ہم اسے بھی تحفہ ہی قرار دیں گے۔

جس معاشرے سے عدل چلا جائے وہاں امن وامان کا مسئلہ در پیش ہوتا ہے۔اس حوالے سے غور کرنے کی بہت ضرورت ہے۔ائلی کا شہر نیپلز بھی بڑا مستانہ شہر ہے۔ہروفت راگ رنگ میں ڈوبا رہتا ہے اور ساحلی مزدوریہاں زیادہ کا م کرنے کے عادی بھی نہیں ہیں۔

جب میں پہلی مرتبہ وہاں پہنچا تو میونیل کمیٹی کے دفتر کے سامنے ایک اشتہارلگا کہ شہر میں پھھ چیزیں لاوارث اور بے ملکیتی پڑی تھیں۔شہر کے میئر نے ان چیزوں کے حوالے سے با قاعدہ ایک اپیل درج کی ہو لگتھی۔

'' شھریس بیرچیزیں بے ملکیتی پڑی ہیں۔مہر بانی فرما کران کے مالک توجہ فرما کیں۔ ایکٹر بکٹر' دوگدھے' تین قبرول کے پرانے کتنے' دوڈ بل بیڈا کیک آئس کریم کی گھر بلوشین' ایک چیٹی کا ٹب' ایک بڑا سوٹ کیس جس میں پرانے Love Letter ٹھساٹھس بھرے ہوئے ہیں کیکن ان کی سیابی ماند پڑ چکی ہے اور سترہ پرانی پتلونیں....ان چیز وں کے مالک توجہ فرما کیں اور براہ کرم انہیں اپنے تصرف میں لاکئیں۔''

ایک می بھی انداز ہے۔ دنیا ہے۔ وہاں بھی جرائم ہوتے ہوں گےلیکن کتنا ہی اچھا ہوکہ ہمارے ہوں گےلیکن کتنا ہی اچھا ہوکہ ہمارے ہمارے ہاں بھی ایسا ہی کلچر فروغ پاجائے ایسے ماحول کا دور دورہ ہو کو گی شخص اپنی تکلیف درج کرانے ناظم کے پاس نہ جائے کی ضرورت نہ پڑے۔ کسی کا خباروں میں Letter to Editor نہ کھٹا پڑے۔

میں غمناک کہانیاں پڑنے ہے بھی ڈرتا ہوں۔اگر کوئی داستان یا کتاب جھے پڑھنے کو ملے تو میں سب سے پہلے اس کا آخری صفحہ پڑھتا ہوں۔اگر اس صفحہ پر لکھا ہو کہ''اس کے بعد سب بنسی خوثی رہنے گئے۔'' تو میں اس کتاب کوخرور پڑھتا ہوں دگر نہ ہاتھ تک نہیں لگا تا۔

بات صاحب السیف کی ہورہی تھی۔ صاحب السیف کی باتوں میں نہیں آتا۔ اس میں قائدانہ صلاحیتیں ہوتی ہیں۔ وہ دکھوں عموں اورخواہ شوں کے آگے سرتسلیم خم نہیں کرتا بلکہ سے چیزیں اس سے دور بھا گئی ہیں۔ وہ ان چیزوں کا پی روح پر غلبہ محسوس نہیں کرتا ہے۔ اس کے اندرایک خاص قوت ہوتی ہے جو لائے اور فریب سے موم نہیں ہوتی۔ صاحب السیف وہ بھی ہے جوابے نفس کو اپنے اندر کی قوت سے قابو کر کے رکھتا ہے۔ روک کر رکھتا ہے۔ پیڑے رکھتا ہے۔ صاحب السیف مشکل مرسلے کو فوت سے قابو کر کے رکھتا ہے۔ صاحب السیف مشکل مرسلے کو طے کرنے اور کسی مجیجہ پر پنچے کے لیے اپنی موت سے سوال کر کے جواب معلوم کر لیتا ہے۔ موت کا خوف اس کے دول میں نہیں ہوتا ہے بلکہ جنگی موت سے سوال کر کے جواب معلوم کر لیتا ہے۔ موت اس کے پہلو خوف اس کے دول میں نہیں ہوتا ہے۔ موت اس کے پہلو میں با کیں جانب پارٹی فنٹ کے فاصلے پر رواں دواں ہوتی ہے اور اس کی حفاظت کرتی ہے اور اس کی موت سے نہیں وارج ومر نانہیں چاہتے ہیں جو موت کی فر مددار ہوتی ہے۔ موت کا خوف بھی انہیں لوگوں کو زیادہ ہوتا ہے جومر نانہیں چاہتے ہیں جو موت کے موت سے نہیں ورتے وہ را توں کی غیندیں اس خوف میں حرام نہیں کرتے ہیں۔ وہ زندگی میں بھی فضی مطمئذ کو پائے ہیں اور مر کے بھی انسان جس چیز سے خوف کھا تا ہے بیا سے پند کرتا ہے میا یک فطری امر ہے کہ انسان کی آئی تھیں اسے قریب پاکر دوش ہوجاتی ہیں یا بچھ جاتی ہیں۔

چینی جوہری ہیرے جواہرات دکھاتے ہوئے گا بک کی آنکھوں پرنظرر کھتے ہیں جس جواہر پر گا بک کی آنکھیں روش ہوجا کیں بیدوہی چیز ہوتی ہے جو گا میک نے لینی ہوتی ہے۔اس کی تعریف وہ سننا چاہتا ہے اور اس کو پیچ کر انہوں نے پیسے لینے ہوتے ہیں۔صاحب السیف کو کوئی چیز مسحور نہیں کر سکتی۔اس کا مقصداس کی اولین ترجیح ہوتی ہے۔وہ جنگجوا پی لڑائی ہی نہیں لڑر ہا ہوتا ہے بلکہ اس کے کئی مقاصد ہوتے ہیں۔وہ کسی سلطنت سے غیر ملکی قبضہ کا خاتمہ بھی ہوسکتا ہے۔اپنی روح اور وجود پر خواہشات کے غلبے کی سرداری کے خلاف بنگ بھی ہو سکتی ہے۔ شیر کواپنے شکار سے بولی محیت ہوتی ہے۔ وہ اس کی تلاش میں اور اس کے عشق میں دیوانہ ہوتا ہے۔ وہ سارے گلے میں سے ایک ہرن ایک نیل گائے باایک زیبرے کو شکار کرتا ہے لیکن وہ سب میں سے کی ایک کومجوب گردانتا ہے اور گلے ایک نیل گائے کا تعاقب کرنے لگا۔ وونوں آگے چیچے نہیں دوڑے نیل گائے کا تعاقب کرنے لگا۔ وونوں آگے چیچے نہیں دوڑے نیل گائے کا سیدھ میں جارہی ہوتی ہے جبکہ شیر اس کے دائیں ہاتھ بوڑے فاصلے پر بھا گنا ہواایک قو س بنا تا گال کی سیدھ میں جارہی ہوتی ہے جبکہ شیر اس کے دائیں ہاتھ بوڑے فاصلے پر بھا گنا ہواایک قو س بنا تا بدل کی نیڈ دکئی '' کا ہی کا کے والی نیل گائے کے سامنے آئی کھڑا ہوا۔ وہ اس قدر تیزی میں تھی کہ داستہ بیل کا نی جو بھی وہ ایوا کی وہوب کو زمین پر گرا لیا اور اس کے نرخرے پر ایک بوٹ سے منہ سے ایک برا سما پوسہ دیا۔ نیل گائے کچھ فوف' کچھ مالیوں کی گئی ہوئی گرون سے گرم کرم خون کا چشمہ انجرا اور لذت الما کا سے دھڑا اوھڑا تا ہوا اور دیوانہ وار آگے کو بھا گی۔ شیر متا نہ وار اس کے تی قب میں آئیر ااور لذت الما کا سے دھڑا اوھڑا تا ہوا علی برا سے بھی وڈ کر نجالت کی بوئی ہوئی گرون سے کرم کرم خون کا چشمہ انجرا اور وگی ہوئی کرون سے کرم کرم خون کا چشمہ انجرا اور وگی ہوئی کو قتیر نیل گائے جھوڈ کر نجالت کی بانہوں میں ابدی نیندسوگئی۔ شیر نی ایک بیلی کے ساتھ آئی توشیر نیل گائے جھوڈ کر نجالت کی بانہیں کی اور کے گلے میں ڈالے۔ شیر نے منہ ووسری طرف کر لیا اور سوکھ درختوں پر بیٹھے شیر اپنی بانہیں کی اور کے گلے میں ڈالے۔ شیر نے منہ ووسری طرف کر لیا اور سوکھ درختوں پر بیٹھ گیا۔ گیروں کود کے منہ ووسری طرف کر لیا اور سوکھ درختوں پر بیٹھ گیا۔

جب شیر نی اس کی سیلی اور پیچ نیل گائے کونوج کھسوٹ کرواپس چلے گئے تو شیر نے اپئی جگہ سے اٹھ کرمجوب کود یکھا۔ دہاں سوائے یا دِیار کے اور پیھی نیس تھا۔ اس نے اپناسیدنز مین سے ملا کر ایک دلروز 'دیسے' ماری اور سرجھ کا کرایک طرف چل دیا۔ صاحب السیف خوفز دہ نہیں ہوتا ہے۔ وہ ہار کو قبول نہیں کرتا۔ ڈیپریش کی بیماری جس نے ہم سب پر ہملہ کررکھا ہے نہاں کا بھی شکار نہیں ہوتا ہے۔ وہ اس کر یکٹری اول "Soldman and the Sea" کے ہیروکی طرح ہار نہیں مانتا ہے۔ وہ اس کر یکٹری اگریزی ناول "A man can be destroyed but not defeated" کے ہیروکی طرح ہار نہیں مانتا ہے۔ وہ اس کر یکٹری ہوئی ہمارے اس بات کا قائل ہوتا ہے کہ "کواس معالم کوروند تا ہوا آ گے نگل جا تا ہے۔ ہماری اس فضا میں ایک بیماری جوڈ پیریش کہلاتی ہے نہیں شایدروزاول سے ہمارے ساتھ جڑی ہوئی ہماری اس فضا میں ایک بیماری ہوئی ہماری اس کو ڈیپریشن بھی بہت میں کی نہ آئی۔ پہتہ چلا کہ ڈیپریشن بھی بہت سوال کیے جارہے ہوئی سال کے جارہے ہوئی ایکن ان کے ڈیپریشن میں کی نہ آئی۔ پہتہ چلا کہ ڈیپریشن بھی بہت سوال کیے جارہے ہوئی سے دمست کیا گیا لیکن ان کے ڈیپریشن میں کی نہ آئی۔ پہتہ چلا کہ ڈیپریشن بھی بہت سوال کیے جارہے ہوئی کا میکراتے ہوئے ) ٹیلیویون کے ایک ٹاک شومیں ایک بیاری بی بہت سوال کیے جارہے (مسکراتے ہوئے) ٹیلیویون کے ایک ٹاک شومیں ایک بیاری بی بہت سوال کیے جارہے (مسکراتے ہوئے) ٹیلیویون کے ایک ٹاک شومیں ایک بیاری بیت سوال کیے جارہے

تھے۔ نن کا کہنا تھا کہ اس کی زندگی ایک تہیدا ورایک ارادے کے تحت ہے اور اس وعدے کے ساتھ ہے ' جو اس نے کئی سال پہلے کیا تھا۔ اس کے تحت بیں سگریٹ نہیں پی سکتی شراب نہیں پی سکتی خاص قتم کی ممنوعہ خوراک نہیں کھا سکتی شادی نہیں کر سکتی اور بیچے پیدا نہیں کر سکتی پارٹیوں محفلوں ہوٹلوں اور تھی خوراک نہیں کھا سکتی شادی تھیڑوں سنیما گھروں میں نہیں جا سکتی تھی کہ اپنے بروں کی اجازت کے بغیر ٹی وی بھی نہیں دیکھ سکتی۔

ٹی وی کی میز بان نے کہا'' کتنے افسوس اور دکھ کی بات ہے کہ آپ نے زندگی کی ساری لذتوں سے کنارہ کشی کر لی ہے۔''

نن نے کہا'' آپ ٹھیک کہتی ہیں کہ بین ساری لذتوں نے محروم ہوگئی ہوں کیکن اس روک اور اس اجتناب نے میری ساری زندگی کوخوشیوں سے بھر دیا ہے اور میرے اندر شاد ہانیوں کے بسیرے ہیں۔''

لذتیں وقتی اور ہنگای ہوتی ہیں لیکن مسرتیں شاد مانیاں مستقل ہوتی ہیں۔لذتوں کا جسم سے تعلق ہوتا ہیں۔لذتوں کا جسم تعلق ہوتا ہے اورخوشیوں کاروح سے شاد مانی نفس اور وجود سے ہٹ کر ہوتی ہے۔ یکفس سے جنگ کا دوسرانام ہوتا ہے۔نفس سے جنگ روح کوخوثی عطا کرتی ہے جبکہ خواہشات کی آ گے سرتسلیم ٹم کرنے سے جسمانی لذتیں میسر آتی ہیں'روح کو ہالیدگی نہیں ماتی۔

آ پ میرے لیے بھی دعا سیجیے گا کہ خدا مجھے بھی ایسا ہی صاحب السیف بنا دے جو دنیاوی لذتوں خواہشوں اور ڈیپریشن کے آ گے سر نہ جھ کائے اور الی غیر متعقل خوشیوں کو ایک ہی وار سے ختم کر دے۔ آپ سب کی بڑی مہر ہائی۔

CONTRACTOR OF THE PARTY OF THE

National Land Control of the

اللَّدةَ بِ كُوآ سانياں عطافر مائے اور آسانياں تقتيم كرنے كا شرف عطافر مائے۔اللَّه حافظ۔

works and the

# کلچئ تھر ڈورلڈ کے بادشاہ اور پیوند کاری

ہم اہل زاویہ کی طرف سے آپ سب کی خدمت میں محبت بھراسلام پہنچ۔
اصل کلچراور سرکاری کلچر امرائی کلچر۔97 فیصد لوگوں کا کلچرا یک ہے اور 3 فیصد حکمرانوں کا ان
سے مختلف۔ پاکستان کے جینے بھی باوشاہ گزرے ہیں جمہوری بادشاہ آمر بادشاہ بادشاہ بھی کا کلچرا یک
جیسا تھا اور عوام سے مختلف ..... یہ بادشاہ عوامی کلچر سے محبت کرتے ہیں اور کرسیاں ڈال کر اس کے
مظاہرے دیکھتے ہیں۔ اس کے لیے خصوصی میلے (سرکاری میلے) تیار کرے رکھے ہیں جہال السے کلچر
کے مظاہرے ہوتے ہیں۔اس کے لیے خصوصی میلے (سرکاری میلے) تیار کرے رکھے ہیں جہال السے کلچر
کے مظاہرے ہوتے ہیں۔اب اصلی میلے (میلہ چراغان میلہ حضرت میاں میر اور میلہ داتا صاحب اُنہیں۔

کلچرکورواج وینے کے لیے یہال کلچر کے ادارے قائم ہیں۔ایسے ادارے مغربی ملکوں میں نہیں ہیں۔وہاں کلچر کے میوزیم ضرورموجو ہیں کین ثقافتی ادار نے نہیں ہیں۔

ندہب کے برعکس کی جھڑ الومزاج رکھتا ہے۔جس طرح اناج ولیے ول اور دالوں کے اندر سری لگ جاتی ہے اس طرح ندہب کے اندر کی تفریق جنم لے کر ندہب میں تفرقے ڈالتی ہے۔ مثلاً مسلمان نہیں لڑتے ان کا اسلام نہیں لڑتا ندہ ہیں۔ مثلاً مسلمان نہیں لڑتے ان کا اسلام نہیں لڑتا نہیں۔ مثلاً اسلام میں اسلام کے مانے اختلافات جن کا وجود کی ہوتا ہے وہ لڑائی شروع کراتے ہیں۔ مثلاً اسلام میں اسلام کے مانے والوں میں کوئی تفرقہ نہیں ہے۔ سب مسلمان ایک اللہ کو ایک قرآن کو ایک رسول کو اور پانچ نمازوں کو اور نمازوں میں طے شدہ رکعتوں کو مانے ہیں لیکن ایک گروہ ان ساری باتوں کو تسلیم کر کے کہتا ہے۔ ہم اور نماز بڑھے ہیں۔ ہم تو زورے آمین

كہتے ہيں تم خاموش رہتے ہوكيا نالائق لوگ ہو۔

کلیمری شکل و صورت ہمیشہ ایک بی نہیں رہتی اس میں دوسر کے گیمروں کی پیوندکاری بھی ہوتی رہتی ہے۔ اس بیوندکاری کے عجیب وغریب نتائج برآ مدہوتے رہتے ہیں۔ عوام الناس تواسی پیوندکاری سے بوں آ شنانہیں ہوتے کہ باہر کے اثر ات غیر محسوں طور پران کے گیم میں جذب ہوکرا سے ایک شے روپ میں مبدل کرتے جاتے ہیں اور خواص اس سے بول متاثر نہیں ہوتے کہ ان کاعوا می اور عموی کلیم سے براہ راست کوئی تعلق نہیں ہوتا وہ صرف جغرافیائی طور پراس میں آباد ہوتے ہیں لیکن سیاست کی اور حکومت کی اس بدلتے ہوئے گیم پرکڑی نگاہ ہوتی ہے۔ اگر تواس نئی تبدیلی اور کلیم ل پیوندکاری سے بادشاہ وفت کو کوئی فائدہ پنجتا ہوتو وہ اس کے لیے پہندیدگی کا پروانہ جاری کرے اس پیوندکاری کو مضبوط ومنظم کرتا جاتا ہے لیکن اگر وہ اس کے پاریخت کو استقامت نہ بخشے تو پھر وہ اس کلیم ل کو پنینے کی اجازت نہیں دیا۔ گویا گیم کرتا جاتا ہے لیکن اگر وہ اس کے پاریخت کو استقامت نہ بخشے تو پھر وہ اس کلیم ل کو پنینے کی اجازت نہیں دیا۔ گویا گیم کرتا جاتا ہے اور حکومت کا پروپیگنڈ ایا بادشاہ وقت کا فرمان بھی تبدیلی کا باعث بنتا ہے۔

یوں توہرآنے والاندہب پہلے ہے موجود معاشرتی گروہوں کے کلچر پراثر انداز ہوتا ہے لیکن اسلام اپنے احکامات کی وجہ ہے ہراس کلچر پرشدت کے ساتھ اثر انداز ہوا جس کے لوگوں نے اس مذہب کواختیار کر کے اپنی زندگی کے چلن میں شامل کیا۔ گویا اسلام قبول کرنے والے ہرمعاشرے نے اپنے کلچر کا پراناسلیس ترک کر کے نیاسلیس اختیار کیا اور زندگی کے امتحان کے مقابلے میں سیسٹر مسٹم کو اپنا کراپنار نے نئی سمت کی طرف موڑ دیا۔

ند ہب کہتا ہے نئی دنیا تلاش کرو۔ نیا زمانہ کھوجو کیونکہ تمہارے'' اللہ کو ہرروز ایک نیا کام

-

کلچرکہتا ہے پیپل کے درخت تلے بابا گرودت کی کٹیا کے سامنے پاشے کی پائی جنی اور تین تین دن تک لوگوں نے ایک ہی جگہ بیٹھ کرکوڑیاں پھینکٹا اور نرویں پیٹیتے جانا۔ بردوں نے کھیلنا مچھوٹوں نے گھر گئتے جانا کیاا چھے دن تھے!

تھرڈ ورلڈ کے بادشاہ اپنی رعایا کے کلچر میں خودشریک نہیں ہوتے۔ان کو اپنے سامنے نچواتے ہیں سامنے بیل کی رعایا کے کلچر میں خودشریک نہیں ہوتے۔ان کو اپنے سامنے نچواتے ہیں اوران میں انعام تقلیم کرتے ہیں سامنے گنواتے ہیں اوران میں انعام تقلیم کرتے ہیں ساتھ اس کلچر ل ممل میں شرکت نہیں کرتے۔ہمارے موجودہ باوشاہوں کے اس رجحان کو خاص طور پر ایسٹ انڈیا کمپنی کی دینے کی ایسٹ انڈیا کمپنی کی ایسٹ انڈیا کمپنی کی سامنے آگئی ہے۔

روٹس کی تلاش مغرب کے ماہرانسانیات ٔ معاشریات اور ماہراقتصادیات تھرڈ ورلڈ کے لوگوں ہالخصوص مسلمانوں کواپنے روٹس تلاش کرنے کی تعلیم دیتے ہیں۔

جمال عبدالناصر نے بڑی محنت اور تحقیق کے بعد اپنے روٹس فراعنہ مصر میں تلاش کیے۔ شہنشاہ ایران نے اپنے روٹس'' سائرس دی گریٹ'' میں تلاش کیے۔ پاکستان کے تحققین نے اپنے روٹس داہر'سلیوکس اور رنجیت سنگھ میں تلاش کر لیے۔

میں نے روما میں اپنے اطالوی دوستوں سے کہاتم اپنے روٹس کیوں تلاش نہیں کرتے۔ انہوں نے کہاعیسائیت آ جانے کے بعد ہمارے روٹس عیسائیت میں مدغم ہو گئے اور سائنس آ جانے کے بعد ہمارے روٹس سائنس (علوم) میں منتقل ہو گئے۔

بابا بی بھی یہی فرمایا کرتے تھے کہ جب درخت کواس کی طلب کا پیوندلگ جاتا ہے تو پھر نہ بڑ کی اہمیت رہتی ہے نہ شاخوں کی۔ساری مخلوق اس پھل سے فیضیاب ہونے گئی ہے جو پیوند کا ماحصل ہے۔ جڑیں شاخیں سے اور پے اس تمر کے تالع ہوجاتے ہیں۔ جب خوش نصیب قوموں کو اللہ کے بھیجے ہوئے پیغیبر ملکوتی پیوند سے وابسۃ کردیتے ہیں ان کی دنیا بھی سنور جاتی ہے اور آخرت بھی سدھر جاتی ہے۔ (پیوند لگتا ہے تواس کا سلیس (نصاب) تبدیل ہوجا تا ہے۔

مولوی موئی نے کہا'' بھائی اشفاق صاحب اپنے روٹس کی طرف جاؤگے تو وہاں سے پھرسی کی رسم برآ مد ہوگی۔ کنواری کنیا کا بلیدان ملے گا۔ مختلف چپروں والے خداملیں گے۔ بادشاہت کی لڑیاں ملیس گی۔ ظالموں کا راج ملے گا۔ چار برن ملیس گے۔ برہمن کشتری ولیش شودر! آ واگون کا چکر ملے گا۔ چلنا ہے روٹس کی طرف کیا پھر برہمن کواور بادشاہ کوا پنے سر پرسوار کرنا ہے۔

میں نے کہالیکن پڑھے لکھےلوگ اپنے روٹس بلکہ گراس روٹس کا بڑا ذکر کرتے ہیں۔
مولوی مولی نے کہا''اس کا ذکر وہی لوگ کرتے ہیں جن کا تعلق گھر سے ٹوٹ چکا ہوتا ہے۔
جوامید بھری نظروں والے عوام کوچھوڑ چکے ہوتے ہیں۔ جن کے پاس گرین کا رڈ ہوتے ہیں۔ ترتی یا فتہ
ملکوں میں جائیدادیں ہوتی ہیں۔ مغرب کی سیاست سے گہرے تعلقات ہوتے ہیں اور ملٹی نیشل
کار پوریٹ میں حصد داریاں ہوتی ہیں۔ بیلوگ اپنی وہائٹ ہاؤس کوٹھیوں کے آبوی ڈرائنگ روموں
میں برازیل کی کافی اور ہوانا کے سگار پہتے ہوئے کہا کرتے ہیں کہ جب تک اپنے ملک کی روٹس تک
بلکہ گراس روٹس تک نہیں پہنچو گے یہاں کی سیاست اور معیشت سے بہرہ مند نہیں ہوسکو گے۔ ہماری
بیڑھی در پیڑھی خاندانی سیاست کا راز ہی بہی ہے کہ ہم اپنے ملک کی گراس روٹس کے بہت اندر تک

پاکستان میں کوئی گراٹس روٹ کلچرل پالیسی لوگوں کواس بات پرمجبور نہیں کرسکے گی کہ عورتیں سر پراوڑ ھنیاں لیا کریں اور مرداپنی نگاہیں نیجی رکھا کریں۔ابیا ہوا تو معاشرے کا سب سے اہم ستون اسی روز سربسجو دہوجائے گا اورٹیلیویژن کا ادارہ اپنے آپ ہی ختم ہوجائے گا۔

میمغربہیں مذہب کی کلچرل تفریق ہے۔

ہم میں مذہب کافرق نہیں ہے۔اس میں ہماری تسلیم بھی مشتر کہہاور رضا بھی مشتر کہ کیکن ہم میں مذہب کافرق نہیں ہے۔اس میں ہماری تسلیم بھی مشتر کہ کیا ہے ہم خط بنواتے ہیں۔ہم ارا بنیا دی مذہب توایک ہے کہا س کے اندر کے کچرل شکو فے مختلف ہیں۔آؤہم چھانٹ چھانٹ کراور بین بین کراور چٹی سے کی کی کرکران ثقافتی اختلافات کولہرائیں اورا کی دوسرے سے لڑیں۔

تم بھی اللہ کا ذکر کرتے ہو ہم بھی کرتے ہیں۔تم او پنی آ داز میں کرتے ہو ہم دل میں کرتے ہو ہم دل میں کرتے ہیں۔ ذکر میں کوئی فرق نہیں۔الفاظ میں کوئی تفاوت نہیں۔ادائی میں ہماراتمہا را کلچرل پیٹرن مختلف ہے اس لیے آؤ جھٹڑا کریں۔ یہ جھٹڑے تو ثقافتی اختلاف کے ہیں کیکن آؤانہیں مذہب کے کھاتے میں ڈال دیں۔

ایک کھے کے لیے فرض کریں کہ عالم اسلام میں صرف مذہب اور مذہب کے احکامات میں اور مذہب کے احکامات میں اور کیجرنام کی کوئی شے نہیں (یہ ناممکن بات ہی لیکن دلیل کے طور پر اسے مان لیس) تو پھر مذہبی جھگڑ ہے کا تصورہی ختم ہوجا تا ہے۔ سب پانچے نمازیں پڑھتے ہیں۔ ہر رکعت میں پڑھا جانے والا موادا کیک سا ہے۔ رکعتیں ایک می ہیں۔ سود کو بھی حرام قر اردیتے ہیں زنا کم اکھنز مرحرام شلیم کیا جا تا ہے۔ اپنا مال اپنی دولت اپنار تبدیختا جوں میں برابر کا تقسیم کرنے پرخوشحال زندگی اور مابعد میں انعام یافتہ ہونے کا وعدہ ہے۔ شرک کفر کے درج میں داخل ہے اور اللہ کی زمین میں فساد پھیلا نا سب سے بڑا گناہ ہے لیکن ان مذہبی احکامات کے ساتھ کی کھرکی نکالی ہوئی باریکیاں نہ ہوں تو پھرکوئی جھڑ ان نہیں۔

ایک توجہ طلب بات یہ کہ ندہب (خاص طور پر اسلام) ترتی کی طرف لے جاتا ہے اور کلچر رجعت کے الکے سفر کی ما دولاتا ہے۔

ندہب کہتا ہے تیج بول پورا تول انصاف کر ٔاللّہ رسول کو مان ایف سیکٹین اڑا۔ کلچر کہتا ہے وہ بھی کیا زمانہ تھا نمبر دار کا رنگیل گڈا ہوتا اس میں بیبیاں بیٹھ کے ترخجاں کو جاتیں ۔ سبج کا چلا ہوا گڈا دو پہرکو ٹیم کے چھتناروں میں پہنچتا اور دو پہرسے چل کرشام کوگھر آ جاتا۔ کیا اجتھے دن تھے۔ ندہب کہتا ہے بچ بول پورا تول انصاف کرانشدرسول کو مان آپریش تھیٹر میں جا۔گردے کاٹرانس بلانٹ کر۔

کلچرکہتا ہے نائی نے موٹا آٹا السی کا تیل کوارگندل آگ کا دودھ ڈال کے لیری تیار کرنی اور پھر ململ کی پٹی میں باندھ کر گردوں کے گرد لپیٹ دین۔ چودھری صاحب نے گھڑی بھر کے لیے سوجانا۔ کیاا چھے دن تھے۔

مذہب کہتا ہے بچے بول 'پورا تول۔انصاف کر 'اللہ رسول کو مان۔ چکن مانچورین کھا۔ کلچر کہتا ہے کالوکی مینا 'میں کی دلی سرسوں ہوئی۔اس کو بیبیوں نے ہاتھ ہے مرونڈ نا۔گھر لے جاکر پنے الگ اورگندلیں الگ کر کے مٹی کی ہانڈی میں ایلوں کی آگ پر ہونے ہولے گلانا۔ پھر بیلن ڈال کر گھوٹا پھیرنا۔ادرک تھوم ڈال کرتیل کا بگھارلگانا اور مکی کی روٹی پر ڈال کرروٹی ہاتھ پر رکھ کر کھاٹا۔واہ واہ ۔کیاا چھے دن شھے۔

گاؤں میں باس روٹی' مکھن کا ناشتۂ تازہ بلوئی ہوئی کتی کے ساتھ ہوتا تھا۔ پھر ناشتہ جائے کے ساتھ ہونے لگا تو گاؤں کے کلچر پراس کا گہرااڑ پڑا۔ جائے کی وجہ ہے کھانے پکانے کے برتن تبدیل ہو گئے۔ سریوش رومال اور دسترخوان بدل گئے۔اب کو کا کولا کے اثر ات مرتب ہورہے ہیں۔ کلچری شکل تبدیل ہورہی ہے۔اب اتن تبدیلیوں کے بعد گراس روٹس کی طرف بڑھنا اوراس کا ذکر کرنا وقت ضائع کرنا ہے۔اس گراس روٹس کی البتہ باوشاہوں کوضرورت ہے۔وہ باوشاہ جوایئے تخت و تاج کوقائم رکھنا چاہیں اوراپنی حکومت کواشخکام بخشا چاہیں ۔لوگوں میں مقبول رہنا چاہیں' ان کولوگوں کے جبلی جذبات بڑھکانے کے لیے ایسے شوشوں اور سلوگنوں کی ضرورت البتہ رہتی ہے۔ یہ باوشاہ جا ہے آ مریت کے بادشاہ مول جاہے جمہوریت کے بادشاہ عوامی بادشاہ مول یا خصوصی بادشاہ ۔ ماڈرن بادشاہ ہوں یا کا سکی بادشاہ۔ انہیں عوام الناس کے جذباتی تھلونے کو ہرونت کلچرل جانی لگا کر رکھنی پڑتی ہے جو بادشاہ بچھدار ہوتے ہیں وہ چا بی کے بجائے اس کھلونے کوری چارج ایبل بیڑی پر ڈال ویتے ہیں تا کہاس میں ستفل حرکت رہاوراس کی گروش رکنے نہ یائے۔اس گروش میں تسلسل قائم ر کھنے کے لیے پچھلم دوست با دشاہ اپنے لوگوں نے کلچرکی ایک پالیسی طے کر دیتے ہیں جیسے امریکہ نے ایک غیرتح ری کلچریالیسی بنا کرایئے عوام کو مطمئن کر رکھا ہے۔ ہر کلچرکو کی ایک شکلوں کا سامنار ہتا ہے۔ مشکل مصیبت کشٹ دکھ صدمۂ اذیت 'یو جھ وبال اللہ کا خاص عطیہ ہے۔ بیانسان کی ترقی اورافز اکش کے لیے ضروری ہے۔اگریہ نہ ہوتو کا مُنات کی ساری افز اکش رک جائے۔ ڈیج کوہی لے لیں۔آپ سیڈ كار پوریشن سے اعلی قشم كا ن ليس اسے صاف ياني ميں بھگو كرچيني كي خوبصورت طشتري ميں ايتر كنڈيشنڈ

کرے میں رکھیں۔اس کو پہلیمی جھلتے رہیں۔اے گانا سناتے رہیں گاتے رہیں۔اس کی آ راکش کرتے رہیں تو بھی پھینیں ہوئے گا۔ جب تک ایک قبر بنا کراندھیرے میں اے دفن نہیں کریں گئ اے اذیت سے نہیں گزاریں گے بیا گے گانہیں۔ بیصور تحال کلچری ہے۔کلچرکو بننے کے لیے گھٹن اور محنت کی ضرورت ہوتی ہے۔ تب جا کرصدیوں بعد کسی کلچرکا جادوسر چڑھ کر بولتا ہے۔ اللّٰد آپ کوآسانیاں عطافر مائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطافر مائے۔اللّٰہ حافظ۔ LAND BURNEY BOOK

# "أنه فريدا سُتيا"

Dream and the property of the party of the p

A STATE OF THE PROPERTY AND ASSESSMENT OF THE PROPERTY OF THE

The Part of the Pa

And the state of t

and the second state of the second second

ہم اہل زاویہ کی طرف ہے آپ سب کی خدمت میں محبت بھراسلام پہنچے۔ ہی جو آپ کا زاویہ ہے نال ہی تجیب وغریب رنگ دکھا تا ہے اور عجیب طریقے ہے مجھ پروار د ہوتا ہے۔ اس سے بہت کی ایسی یاویس ذہن میں ابھر آتی ہیں جو دُن ہو کر بالکل ختم ہو گئی تھیں ۔ مگر اس نے بھی کمال کیا بہت پرانی ' بلکہ یہی پرانی باتوں کوایک ککر متے کی طرح پرانے درخت کے سیلے سے پر ابھار دیا۔ جس طرح جبس کے دنوں میں زمین سے کھمہیاں برآ مدہوتی ہیں 'اسی طرح ذہن کی سرزمین سے کھمبیوں جیسے واقعات نمودار ہونے لگتے ہیں۔

جب پاکتان نیا نیا وجود میں آیا تو ہندوستان ہے آنے والے مہاجروں کو بجیب بے سروسامانی کاسامنا کرنا پڑا۔ پچھلوگ سڑک کنارے بے یارومددگار پڑے تھے اور پچھاپی زندگی کارشتہ قائم رکھنے کے لیے بے سرویا ہاتھ یاؤں ماررہے تھے۔اصل بات بچھ میں نہیں آرہی تھی اورہم صرف زندہ رہنے کے لیے تگ ودوکر رہے تھے۔

ہم کواوکاڑہ میں ایک دکان الاٹ ہوگئ کہاس کا سامان نیچواورا پنے خاندان کی پرورش کرو۔ اس کے بعد مستقل طور پر پچھودیکھا جائے گا۔

ہم نے اس سے پہلے بھی دکا نداری نہ کی تھی۔ نہ ہم کواس کا تجربہ تھا اور نہ ہی اس کا کوئی شوق تھا۔ دکان کافی بڑی تھی۔ ایک کمل جزل سٹور تھا اور اس کے گا بہت گئے بندھے پرانے لوگ بھی تھے اور نئے بھی ان میں شامل ہو گئے تھے۔ میرے مامول جنہوں نے سہار نپور میں ٹھیکیداری کا کام کیا تھا وہ اس کے نگر ان تھے۔ میرے بڑے بھائی رات کے وقت اس کی نگر انی کرتے اور رات کو دکان میں ہی سوتے۔وہ کراچی کچھ سامان لینے گئے تواس دکان پرسونے کی میری ڈیوٹی لگ گئی۔

آ دھی رات کے وقت مجھے یول محسوں ہوا کہ دکان کے اندرکوئی ہے۔ میں برآ مدے میں اپنی چار یائی پراٹھ کر بیٹھ گیااورکان اندرکی آ جٹ پرنگا دیئے۔اندرضرورکوئی تھا۔ میں نے اٹھ کر دکان کے پہلو والی گلی میں جا کر دیکھا تو مدتوں کی بند کھڑکی کوکسی قدر مختلف حالت میں پایا۔ میں نے کھڑکی کے پیٹ کو دھکیلا تو وہ کھلا تھا۔اس پٹ کو پورا کھول کر میں دبے پاؤں دکان کے اندر واخل ہوا تو جھھے دکان کے اندر واخل ہوا تو جھھے دکان کے اندر واخل ہوا تو جھھے

پاکستان بننے کے فوراً بعد کے چور چور ہی ہوتے تھے۔ قاتل یا موزر بردار نہیں ہوتے تھے۔
باہر کے تھم کی روثن ہے ہٹ کر میں چھتریوں والی الماری کی اوٹ میں کھڑا ہوگیا۔ جھے چور کا وجود تو
نظر نہ آیا گراس کے پاؤں کے آ ہٹ صاف سنائی دی۔وہ بڑے سیف کی طرف بڑھا اوراس کا دروازہ
کھول کراس کا جائزہ لینے لگا۔ خدا کا شکر ہے اُس دن سیف میں سوائے ایک بلٹی کے اور میرے بھائی
کے سیکرٹوں کے ڈیے کے سوااور کی کھی نہیں تھا۔

چورنے مایوی کے ساتھ سیف کا درواز ہبند کر دیا اور جب وہ پلٹنے لگا تواس کے ہاتھ ہے سولا ہیٹ گر کرایک مرتبہ ابھرااور پھر بیٹھ گیا۔ میں نے دیوار کے ساتھ ہاتھ پھیر کر بٹن تلاش کیا اور کھٹ سے اندر کی ایک بتی جلا دی۔ چودہ پندرہ برس کی عمر کا ایک لڑکا جھے سے ذرا دور کھڑ اتھر تھر کا نب رہا تھا۔ میں نے اُس کو پہچان لیادہ انبالے کے سید گھر انے کا ایک خوبصورت نو جوان تھا جس کے والد وکیل تھے لیکن ان کی دکالت چل نہیں رہی تھی اور وہ گھر انہ بڑی عسرت اور تنگدی کی زندگی گرزار رہا تھا۔

میں نے قدرےاو ٹجی کی آ واز میں جھڑک کر کہا'' میں نے تنہیں پیچپان کیا ہے اور تم کو پولیس کے حوالے کرنے کے لیے ای وقت تھانے لے جار ہا ہوں۔''

اس نے گڑ گڑ اکر کہا'' مجھے معاف کردیجے جناب عالی میں چورنہیں ہوں۔''

میں نے کہا'' پکڑے جانے پر چور یہی کہا کرتا ہے۔تم بالکل چور ہواور تھانے والے ابھی تم سےسب کچھا گلوالیں گے۔کیا آج دو پہرتم ہماری دکان پڑنہیں آتے تھے؟''

''میں بالکل آیا تھاجناب عالی اور جاتے ہوئے میں نے یہ کھڑی اندرہے کھول دی تھی۔''
''میسب کچھٹم نے چوری کی غرض سے کیا اور اس غرض سے رات کے اندھیرے میں اندر بھی واضل ہوئے اور تم نے یہ سامنے پڑا ہوا سولا ہیٹ بھی چرایا جو تہہارے ہاتھ سے چھوٹ کرفرش پرگر گیا ہے۔''
اس نے کہا'' آپ نے ٹھیک کہا۔ میں نے یہ سب کچھ کیا ہے کیکن میں چور نہیں ہول۔''
میں نے آگے بڑھ کراس کا کان پکڑ لیا اور کہا'' یہ سب پچھ کرنے کے بعد بھی تم کہتے ہوکہ

'میں چورنہیں ہوں'۔ ابھی جب تمہارے والد کوتھانے بلا کران کے سامنے تمہاری چھتر ول کی جائے گ تو تم بلبلا کرکہو گے میں چورہوں۔ بجرم ہوں اور پرانا عا دی چورہوں۔''

اس نے سر جھنگ کر کہا دونہیں جناب عالی میں چورنہیں ہوں۔''

ميل نے كما" وه كس طرح؟"

اس نے کہا''میں نے بیہ ہیٹ اپ چھوٹے بھائی ظفر کے لیے چرایا ہے جوسولا ہیٹ پہن کرعید پڑھنے عیدگاہ جانے پرضد کر رہاہے۔''

میں نے کہا'' وہ کتا چھوٹا ہے؟''

بولا''مجھ سے تین سال چھوٹا ہے اوراس نے آئے جاتے بیسولا ہیٹ آپ کے شوکیس میں دیکھا ہے۔ابا جی نے اسے بیرہیٹ لے کر دینے کا وعدہ کیا تھائیکن وہ بیار پڑگئے اور کمائی نہ کر سکے۔'' میں نے کہا'' وہی پرانی غم انگیز کہانی۔لوگوں کا دل غم آلود کرنے والی۔ یہ میں نے کئی مرتبہ

ت ہے ہزار مرتبہ پڑھی ہے۔"

اس نے کہا'' بیکہانی نہیں ہے بیر حقیقت ہے لیکن چونکہ بیظ فر کی آخری عید ہے اس لیے میں بیہیٹ چرانے پرمجبور ہو گیا۔''

جب میں نے اس سے آخری عید کی وضاحت چاہی تو اس نے سر جھکا کرروتے ہوئے کہا ''میرا بھائی کسی ایسے مرض میں مبتلا ہے جس کی بنا پروہ زیادہ سے زیادہ چھے مہینے اور جی سکے گا۔ہم اسے لا ہور بھی لے گئے تھے۔وہاں تین مرتبہ اس کا بلڈٹمیٹ ہوا تھا۔وہاں کے ڈاکٹروں نے بھی یمی بتایا ہے۔میں اس کی آخری خواہش پوری کرنا چاہتا تھا۔''

میں نے کہا چلو میں نے تمہاری بی کہانی تو چ مان لی کیکن پھرتم نے دکان کا سیف کیوں کھولا؟ کھولاتھا کڑییں۔

اس نے کہا'' کھولاتھا گریں نے پچھ چرانے کی غرض سے نہیں کھولاتھا۔ بیشک آپ چل کر دیکھ لیں۔ میں نے اُس میں سے پچھ بھی نہیں لیا۔''

میں نے کہا'' وہ تو اس کے اندر کچھ تھا ہی نہیں ہم کدھرے لیتے۔وہ تو ہماری قست تھی کہ اس میں سے کل ہی میرا بھائی دس ہزار لے کر کراچی گیا ہے۔''

اس نے پھرڈ ھٹائی سے کہا'' میں کچ کہتا ہوں جناب عالی میں نے اسے پچھ چرانے کی غرض نے بین کھولا تھا۔''

" تو پھر کس لیے کھولا تھا۔" بیس نے کڑک کر کہا۔

#### "میں نے اُس میں کچھر کھنے کے لیے کھولاتھا۔"

اس کی بات کا جائزہ لینے کے لیے میں نے بلیث کرسیف کھولاتو اس میں عین سامنے جارج شم کا ایک روپیر بڑا تھا۔

اس نے کہا'' میں نے اپنی طرف سے ہیٹ کی یہ قیمت رکھی تھی کہ کسی نہ کسی طرح سے باقی سات قسطیں بھی اداکر دوں گالیکن میں بکڑا گیا۔''

میں نے واپس اُس کے سامنے کھڑے ہوکر کہا'' یہ ٹھیک ہے کہ تمہاری نیت خراب نہیں تھی کیکن تم نے جو کچھ بھی کیا غلط کیا۔اصولی طور پر یہ چوری ہی تصور کی جائے گی۔اب تم کواس وکان کے بقیہ سات روپے ہی واپس نہیں کرنے ہیں بلکہ ہر ہفتے میر ہے سامنے پیش ہوکراس گناہ کا اعتراف بھی کرناہے۔''

وہ جران ہوکر میرے منہ کی طرف دیکھنے لگا تو میں نے کہا'' تھانے میں''بستہ ب' والوں کے نام اوران کی تصویریں آ ویزاں ہوتی ہیں۔ آج ہے تم''بستہ ب' کے مجرم ہوای لیے ہر جمعرات کو تمہیں میرے سامنے پیش ہونا ہے۔'اس نے کہاٹھیک ہے۔

پھر میں نے جھک کر زمین سے سولا ہیٹ اٹھایا کہا سے دوں ۔ چھکنے سے میری جیب سے سگرٹوں کا پیکٹ اور بٹوہ فرش پر گر گئے۔ میں نے سولا ہیٹ اُسے دیا اور سگرٹوں کا پیکٹ اور اپنا ہٹوہ جلدی ہے اٹھا کر جیب میں ڈالا۔

میں نے حال ہی میں سگریٹ نوشی شروع کی تھی اوراپنے بڑے بھائی کے سگریٹ کھسکا کرپی رہا تھا۔ جب وہ کراچی مال لینے گئے تھے تو میں نے نوٹوں سے سوروپے کا ایک نوٹ بھی کھسکا لیا تھا۔ میری ضرورتیں بڑھتی جارہی تھیں۔

جب وہ اپنے بھائی کا تخذ سولا ہیٹ لے کر کھڑی کی جانب چلا تو میں نے اُسے روک کر کہا ایک منٹ کھہرو۔ وہ رکا اور میری طرف بلیٹ کر رحم بھری نظروں سے جھے دیکھنے لگا۔ میں نے کہا جعرات کے جعرات ''بستہ ب'' کے بحرموں کی حاضری دوطرفہ ہوگی۔ایک جعرات تم میرے روبرو بیش ہواکرو گے۔ایک جعرات میں تبہارے روبروحاضر ہواکروں گا۔اس نے حیرانی سے میری طرف دیکھالیکن جھے سے بچھ یو چھانہیں مبادا میں اس پرکوئی اور تھم لاگوکردوں۔

پھر ہم با قاعد گی کے ساتھ ہر جمعرات باری باری کے ساتھ ہیں ہوتے رہے کے سامنے پیش ہوتے رہے اور پوری سات جمعراتیں ہم نے اس طرح سے گزاردیں۔ پاکستان نیا نیا بناتھا۔ اُس زمانے میں ہم سچے بھی متھ اورا چھے بھی۔ ہم سچے بھی ہے اورا چھے بھی۔ ہم سپچ بھی میں ارفع واعلیٰ ملک دیکھنا چاہتے تھے۔ بھی ویش بروں سے بچھوٹے ہیں اور ہڑوں کی نقالی کرتے ہیں۔ میرے ماموں کواپنے دفتر میں

کی مشکلات کا سامنا تھا۔ان کی اپنی باس سے نہیں بنتی تھی اور جن ملازموں کی باس سے بنتی تھی وہ بھی ماموں کو اچھے نہیں کگتے تھے۔ میرے ماموں اپنے افسر کے خلاف اوراپئے ساتھیوں کے خلاف گمنام خطاکھا کرتے تھے۔اکثر ان کی برائیاں بوئی تفصیل سے بیان کیا کرتے تھے۔اکثر ان کے بیہ خط میں پوسٹ کر کے آتا تھا اور مختلف ڈاکٹا نول سے کرتا تھا کہ بیا حساس نہ ہو کہ بیرسارے خط ایک ہی Source سے آتے ہیں۔

ماموں کی دیکھادیکھی میں نے اور گوردیال نے بھی گمنام خط لکھنے کا ڈول ڈال دیا۔ سب سے پہلا ماسر کھیچو کو لکھا۔ بیبر بڑائی کا شاکم ماسٹر تھا۔ کندھے کے بیچے ڈولے میں اس زور کی چنگی کا شاکہ بازوکی ہوئی ہی کا لیتا۔ ہم نے اس کے لیے بہت ہی محبت بھر اخط کھا جس میں چنگی کا شنے کے ملکی روح پر ورتفصیل بتا کر بیدورخواست کی گئی تھی کہ دوہ چنگی کی کا ش بچیاس فیصد کم کردیں۔ ہم بہتر طالب علم بن جا کمیں گے۔
ہم نے محبت بھرے گمنام خط ککھئے شروع کر دیئے۔

ہمارے ایک دوست تھے۔ بہت بڑے طبیب ادر بہت بڑے طبیب فانوادے کے فرزند۔شاعربھی تھے اور جو ہرشتاس بھی۔ ہائیں بہت خوبصورت کرتے تھے۔ان میں تجربہ بھی ہوتا' مطالعہ بھی'منطق بھی اور لوک دانش بھی۔ان کا نام جمال سویدا تھا اور میں اکثر ان کی محفل میں شریک ہوا کرتا تھا۔

چونکہ وہ ایک بڑے جو ہری تھے اور ہیروں کے اندر ٔ باہر ذات اور صفات کاعلم رکھتے تھے اور ان کے مزاج اور اثر ات سے واقف تھے۔اس لیے ان کی باتیں سن کراور بھی حیرانی ہوتی۔

جمال سویداصاحب نے بتایا کہ اگر ہڑے ہیروں کے ساتھ چھوٹے اور کم قیمت ہیروں کو ایک خصوص تھیلی میں ڈال کر رکھا جائے تو کم قیمت اور چھوٹے ہیروں میں بھی بڑے ہیروں جیسی صفات بیدا ہوجاتی ہیں۔جن کے اندرکوئی رنگ نہیں ہوتا ان میں بڑے ہیروں کی رنگت کا بھی مستقل چلن ہوجا تا ہے۔ (جھولا پڑنے گلتا ہے)

ہمارے گاؤں میں ایک اندھا فقیر صبح سورے ایک صدالگاتا ہوا گزرا کرتا تھا۔''اٹھ فریدا ستیاتے اٹھ کے باہر جا' جے کوئی بخشیا مل گیاتے توں دی بخشیا جا۔'' مجھے اس وقت اس کی بات بڑی بے معنی لگتی تھی لیکن جمال سویدا کی گفتگو کے بعد اور ہیروں کی آپس کی صحت کے بعدیہ راز کھلا کہ قربت انسان کوئس طرح بذل دیتی ہے۔

انہوں نے بتایا کہ ہمیرا بڑا ہویا چھوٹا وہ اصل میں ایک سنگ معد نی ہی ہوتا ہے' پھر کا کلڑا ہوتا ہے۔ جب تک وہ تر اشانہ جائے وہ ہمیرائہیں بنیآ اور وہ روشنی نہیں چھوڑتا جواس کے اندر مقید ہوتی ہے۔ اعلی درجے کے ہیراتراش سری انکا کے لوگ ہیں۔ خدانے ان کواس کام کی ہوئی صناعی عطا کی ہے۔
میرے اندرا کیک ہوئی خرابی ہے۔ خرابیاں تو اور بہت ہی ہیں لیکن سیسب سے ہوئی خرابی ہے۔
ہے۔ ساری خرابیوں کی Head of the wept کہ میرے اندر کدورت بہت ہے۔ ایک مرتبہ سی کے خلاف کوئی گانٹھ بندھ جائے تو تھلتی نہیں۔ اس میں کچھ میرے پیشے کا بھی تعلق ہے۔ اویب لوگ دوسرے کی زیادہ تعریف ہونے پر حسد سے جل جاتے ہیں۔ وہ شخص ہی اچھانہیں لگتا حالانکہ اُس نے دوسرے کی زیادہ تعریف ہونے پر حسد سے جل جاتے ہیں۔ وہ شخص ہی اچھانہیں لگتا حالانکہ اُس نے آپ سے پچھکیانہیں ہوتا۔

بس میں سفر کرتے وقت سامنے کی سیٹ پر بیٹھا ہوا آ دمی ویسے ہی برا لگنے لگ جاتا ہے حالانکہ وہ بڑے آ رام سے گودی میں دونوں ہاتھ رکھ کر بیٹھا ہوتا ہے۔

جمال سویداصاحب نے کہا جوآ 'دی برالگتا ہے اس میں کوئی خرابی نہیں ہوتی اصل میں وہ سنگ معدنی Uncut ہیرا ہوتا ہے۔ اس کی روثنی اس کے اندرمقید ہوتی ہے۔ اگراس کوکوئی اچھا ساالماس تراش ل جائے تو وہ ایسا درخشندہ ہوجائے کہ آپ اس کی روثنی کی تاب نہ لاکئیں۔ ہر Cell کے اندرروثنی موجود ہوتی لیکن جب تک اس کے آگے بلب نہیں گئے گا اس کی روثنی واضح نہیں ہوگی اور پہلب ایک بندہ ہی عطا کرتا ہے۔ 'اٹھ فریداستیاتے اٹھ کے باہر جا' جے کوئی بخشیا مل گیاتے توں وی بخشیا جا۔''

بعض اُوقات نہیں اکثر اوقات ہم کسی بھی شخص کوشک کی نظروں سے دیکھنا شروع کردیتے ہیں اور ہمیں وہ چورنظر آتا ہے۔اگر ہمیں اس پریہ شک ہو کہ وہ چغلی خور ہے تو وہ ہمیں چغلی خور ہی دکھائی ویتا ہے۔اگر ہم کسی کے بارے میں رائے قائم کرلیں وہ بڑا ہی اچھاشخص ہے تو بلاشبہ وہ نہایت اچھا آدمی بن جائے گا۔بس بہی طرزعمل اختیار کرنے کی اشد ضرورت ہے تو پھر ہم سات جعرا تیں ایسے ہی ملیں گے اور عام پچھر سے فیتی پچھر بن جا کیں گے۔

اللّٰدآ بِ كُوآ سانیاں عطافر مائے اورآ سانیاں تقسیم کرنے كاشرف عطافر مائے۔اللّٰدحافظ۔

## سائنسي ملوكيت

ہم اہل زاویہ کی طرف سے آپ سب کی خدمت میں محبت بھراسلام پہنچے۔ میں نے اس پرخوب غور کیا ہے اور کافی توجہ دی ہے۔ میرامشاہدہ ہے کہ تشکیک زندہ ہے اور شخصیق مردہ ہے۔ جو ہات پایٹے تحقیق کو پہنچے گئی اور اس کی بات فلسفیوں اور دانشوروں اور سائنس دانوں نے طے کردیا۔ سوہتھ رہتے سرے پر گانٹھ دے دی وہ بات ختم ہوگئی اور مرگئی لیکن جس کے بارے میں شک کیا جا رہا ہے ' پچھلوگ مانتے ہیں پچھاس کو وہم اور پکواس خیال کرتے ہیں۔ وہ بات زندہ ہے اور پروان چڑھ رہی ہے اور ہرعہدے لوگوں کے لیے ایک چیلنج بن کر کھڑی ہے۔

The evermore rigorous application of the scientific method to all subjects and disciplines have destroyed even the last remnants of ancient wisdom.

اس وفت بڑے اعلی درجہ کی سائٹفک زبان میں اور نہایت زور دار فقروں میں باتیں کہی جار ہی ہیں کہ اقد ارا در معانی سوائے Defence Machine کے اور پچرنہیں۔ بیر جعت پیندی اور ری ایکشنر کی ذہنوں کی پیدا دار ہیں۔الیے فقروں اس تتم کے بیانوں اور ایسی تحریروں کا جوسائنس کے نام پروضع کی جیں کوئی کیا جواب دے سکتا ہے۔

لوگ روٹی مانگتے ہیں اور اس کے بدلے ان کو بلوے اور ہٹگا مے عطا کیے جاتے ہیں۔ انہیں حق مانگنے کے نعروں پراکسایا جاتا ہے۔ حالانکہ ان کوروٹی دینی چاہیے لوگ' بینتی'' کرتے ہیں کہ انہیں بتایا جائے کہ وہ کس طرح محفوظ رہ سکتے ہیں' کیسے بقاحاصل کر سکتے ہیں' کیسے Save ہوسکتے ہیں اور ان

کویٹایا جاتا ہے کہ یہ بھا اور دائمیت بکواس ہے۔ اس کی حقیقت Infantile Humour سے زیادہ نہیں۔ ان کی آرزوہ کہ ان کو مجھایا جائے کہ انسانیت سے اور شرافت سے اور صدافت کے ساتھ کس طرح زندگی بسر کی جاسکتی ہے اور انہیں سمجھایا جاتا ہے کہتم مشین ہوجس طرح کمپیوٹر ہوتے ہیں اس طرح کے آلات ہو۔ نہتمہارا کوئی اختیار ہے نہتمہاری کوئی ذمہ داری ہے۔ بستہبیں کام کرتے رہنا ہے۔ بے دینت کرتے رہنا ہے۔

کئی صدیاں مذہب کی حکمرانی کے بعداب ایک نیا اور زیادہ خوفناک دور آیا۔ گزشتہ تین صدیوں ہے ' سائنسی ملوکیت' کا دور چل رہا ہے۔اس نے لوگوں کواپنے مرکز سے اکھاڑ دیا ہے۔ایک بیمقصد بے مرکز گروہ پیدا کر دیا ہے جس کی باگ ڈورزیا دہ ترخی سل کے ہاتھ میں ہے۔اس ممل سے کرہ ارض کی ساری انسانیت کسی بھی شدید بحران کا شکار ہو کتی ہے۔

آن کی زندگی ہوں ہے جیسے ہم کسی غیر ملک میں ہوں۔ کسی اجنبی جزیرے میں ہوں اور زندگی ہم پڑھو لی جارہی ہو۔ ہماری مرضی کے خلاف ہم سے پوچھے بغیر۔ ہم کوریڈی کیے بغیر ہم کوالیے فیصلے کرنے پڑتے ہیں جن کے لیے ہم تیار ٹہیں ہوتے۔ ہم کوڈا کڑا نجینئر بن جانا پڑتا ہے کیونکہ وقت کے تقاضے اس قتم کے ہیں۔ یا جس وقت تک ہم کسی نتیجے پر پہنچتے ہیں یا پہنچ سکتے ہیں اس وقت تک ہم کسی خاکٹر یا انجینئر یا میکینک یا آرکیٹیک بن چکے ہوتے ہیں۔ جب ہم فیصلہ کر کے اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ ہم کواپنے بوڑھے والدین اور اپنے جوان ہوتے بی ۔ جب کسی نوجوانی یا جوانی میں ہوتا ساری کویت یا انگلتان یا دوئی شارجہ کہنے جوان ہوتے ہیں۔ یہ مل نوجوانی یا جوانی میں ہی نہیں ہوتا ساری کویت یا انگلتان یا دوئی شارجہ کی جو بایوں کی طرح بقین اور اعتاد کے ساتھ اپنے کھروں پر ایستادہ نہیں ہوتے۔ ہر وقت ڈ گرگاتے رہتے ہیں۔

يس كيا كرول؟

يا....مين كيا كرون كهابيخ آپ كوبچا كراورسنجال كرركاسكون؟

دیکھو میں شہیں اس کا جواب بتا تا ہوں۔ پہلے تم مجھے بیہ بتاؤ کہ شہیں کس چیز کی ضرورت ہے۔ پھر میں شہیں وہ طریقے بتلاؤں گا جن ہے وہ چیز حاصل ہوسکے۔

"يى تو مجھے معلوم نہيں كەيى كياچا ہتا ہوں۔شايد ميں زندگى كى خوشياں چا ہتا ہوں۔ آشد كا طلب گار ہوں۔''

''اچھا پھریہ بتاؤ کہ تہمیں اپنے آپ کوخوش رکھنے کے لیے کن چیز وں کی ضرورت ہے؟'' '' جھے کیامعلوم میں توبس خوش رہنا چاہتا ہوں۔'' '' تو پھر سنوتمہارے خوش رہنے کے لیے تہمیں دائش کی ضرورت ہے؟'' '' بیدائش کیا چیز ہے؟'' '' تو پھرتم کو حقیقت کی تلاش ہے۔الی سچائی کی تلاش جوتم کوآ زاد کر دے۔'' ''لیکن سچائی کیا ہے جوہم کوآ زاد کر دے۔ بیا کہاں اس سکتی ہے؟ کس کے ہاں دستیاب ہے؟ کون میری رہنمائی کرسکتا ہے کہ سچائی کہاں ہے۔کم از کم دور کھڑا ہوکر ہاتھ کے اشارے ہے بی بتا دے کہ سچائی اس طرف کو ہے؟''

The traditional wisdom had considered the human as weak but, open-ended, that is capable of reading beyond itself towards higher and higher levels. Its voltage may be low but, its amperes are quite high., They can produce heavy spark if applied at a proper time.

مجھے تو سیمجھ نہیں آتا کہ اس زندگی کے ساتھ۔ بیجیون جو مجھے میری مرضی کے خلاف ال گیا ہے اس کے ساتھ کیا کروں۔ پاسکل نے کہا:

"Man wishes to be happy and only exists to be happy and cannot wish not to be happy."

کانٹ نے کہا:انسان کو پیتہ ہی نہیں کہ وہ کیا جا ہتا ہے اور وہ یقین کے ساتھ کہہ بھی نہیں سکتا کہاس کوکون می چیزخوشی عطا کر ہے گی ۔ آئند بخشے گی ۔

روایق دانش اورجنگی بات کا خیال ہے: انسان کی خوثی کا سارا دار و مدار بلندی حاصل کرنے پر ہے۔ارفع خصوصیات پیدا کرنے پر ہے۔او نچی ارفع اورافلا کی فلاسفی تلاش کرنے پر۔خدا کے درشن کرنے پر ہے!

اگرانسان پنچے کی طرف جاتا ہے اور اپنی Lower خواہشات اور سفلی خصوصیات استوار کرتا ہے تو وہ حیوانوں اور مویشیوں کی سطح پر آجا تا ہے اور میہ چیز اس میں حزن اور ملال پیدا کر دیتی ہے۔ اس کو ناخوشی سے بھر دیتی ہے۔ وہ اتھاہ مالیوسیوں کا اور مستقل مریض بن جاتا ہے۔ میہ کوئی روحانی بات نہیں۔ او پر الحصنے اور اونچا جانے کی خواہش موڈرن انسان میں بھی ہے جوروحانیت پر اور مذہب پر ایمان نہیں رکھتا۔ وہ دولت حاصل کر کے دوسروں سے اونچا ہونا چاہتا ہے۔ علم حاصل کر کے دوسروں ے ارفع ہونا جا ہتا ہے۔ سائنس اور ٹیکنالوجی کے زور پرتر تی یافتہ کہلا نا جا ہتا ہے۔ آسانوں پر کمندیں ڈالنا جا ہتا ہے۔خلامیں ابھر کر جا ندتک پہنچ جانا جا ہتا ہے۔

انسان اور حیوان میں ایک شے مشترک ہے اور وہ ہے لذت حاصل کرنے کی خواہش۔ The enjoyment of pleasure۔انسان زیادہ تر اس کوجسمانی زندگی اور نفسی حرکتوں کے ساتھ حاصل کرتا ہے۔

میرے ماڈرن دوست اور میرے رقی پیند قاری اس بات کوشکیم کرنے کے لیے ہرگز تیار نہ ہوں گے کہ آنند صرف ان طریقوں سے حاصل ہوسکتا ہے اور ان را ہوں پر چل کر مل سکتا ہے جن سے ماڈرن لوگ قطعی طور پر نا آشنا ہیں۔ ہیں تو اس نتیج پر پہنچا ہوں کہ جب تک بلندی اور رفعت اور اونچائی کہ جسے حاصل کرنے کے لیے انسان تر پتا ہے اپنے وجود میں خصوصی Qualitative نہیں ہوگی محض بلندی حاصل کرنے اور سید ھے او پر کونکل جانے سے پھھ تیں ہوگا کیونکہ اونچائی محض جسمانی اونچائی اور چائی اور چائی اور چائی ہوگا کیونکہ اونچائی محض جسمانی اونچائی اور چائی ہور چائی تاریخین ہے۔

اس وقت سائنسی نمونہ یا سائنسی نقشہ جو ساری دنیا پر حاوی ہے نیوٹن کی فزئس Newtonian Physics کارٹیے کی منطق اور ڈارون کی حیاتیات ہے۔اس نقشے اور نمونے کے اندرائیٹم کو چھاڑا گیا۔ چاند پر چہل قدمی کی گئی۔ پرانے دلوں کی مرمت کی گئی یاان کی بدلی کی گئی اور لوگوں نے آ واز ہے بھی تیز رفتاری کے ساتھ سفر کرنا شروع کیا۔ایسی چیز وں کوتر تی کا نام دیا جا تا ہے اور اس کوتر تی کا نام دیا جا تا ہے اور اس کوتر تی کہ کر یکارا جا تا ہے۔لوگ خوش ہیں کیکن کوئی بھی ان چیز وں سے واقف نہیں ہے۔

افلاقی ترتی کے بغیرصرف سائنسی ترتی بازی خطر ناک اور ہولناک ہوجاتی ہے اور انسانی گرفت سے نکل اخلاقی ترتی کے بغیرصرف سائنسی ترتی بڑی خطر ناک اور ہولناک ہوجاتی ہے اور انسانی گرفت سے نکل جاتی ہے۔ یہ بات کہی تو بڑی دیر سے جارہی ہے اور باربار کہی جارہی ہے کین اس پرعملدر آ رہبیس ہوتا۔ ہم طبعی زندگی کو اور اس کے ہزاروں لاکھوں برس پرانے ٹھکا نوں کو ایک نیوکلیئر پلانٹ سے ہمسم کرسکتے ہیں۔ اگر ایبانہ ہوسکا تو اقتصادی ترتی تو کھے کے لیے طاقت اور آسودگی کا سامان فراہم کرتی ہے دوسر سے کرسکتے ہیں۔فراوانی اور تکنیکی ترتی جو کچھ کے لیے طاقت اور آسودگی کا سامان فراہم کرتی ہے دوسر سے بیارلوگوں کے لیے اکتاب ختی مشقت ابتدال اور بے مروتی پیدا کرتی ہے۔ دنیا کی کثیر آباوی بیگھر' بے دراور بے دراور بے دراور بے دراور کے دلوں کو چرکر اندر گھر نے دراور بے دراور بے دراور کے دلوں کو چرکر اندر گھس رہا ہے اور ان سوسائٹیوں میں ٹی طرز کے بے کا رئیا میداور بے نام ونشان لوگ توکر یوں اندر گھس رہا ہے اور ان سوسائٹیوں میں ٹی طرز کے بے کا رئیا میداور بے نام ونشان لوگ توکر یوں طلاز متوں اور معاش سے پر بے جتم کے رہے ہیں۔

یے زمانہ ایک بہت بڑی تبدیلی ایک بڑے انقلاب کا منتظر ہے کین تبدیلی اپنے بھر پورا نداز میں ایک تخلیقی قوت بن کرصرف انفرادی سطح پر آیا کرتی ہے۔ تو کیا فرد واحد کی وجہ سے گروہ میں تبدیلیاں پیدا ہو بکتی ہیں۔ضرور ہو بکتی ہیں مارانقطۂ نظریہ ہے کہ فرداور گروہ ایک دوسرے سے منسلک ہیں اور یہ ایک ہی سکے کے دورخ ہیں۔

کیدی تصورات ہیں۔ ایک دوسرے سے داہت ہیں اگر نمام اور سالم کے بغیر دوست ہیں الگ نہیں۔خود مختاری کے بغیر خود مختاری موجود ہے تو پھر یوں سمجھ لیجے کہ میہ مصنوعی خود مختاری ہے جو صاف سوسائی کی پیداوار ہے۔ ایک ایک خوش ہے جو سرکنڈوں کی اوٹ میں اور کار کے اندر یردے کھنے کر حاصل کی جارہی ہے۔

صرف ایک کمل اور آ زاد شخص ہی کام کرسکتا ہے۔ Act کرسکتا ہے۔ وہی مدافعت کرسکتا ہے۔ وہی مدافعت کرسکتا ہے۔ وہ رک کر چل سکتا ہے۔ کوئی نئی شے تغییر کرسکتا ہے۔ کمل اور Whole ہونے کی صورت میں ہی اس کو یہ راز سمجھ میں آ سکتا ہے کہ اپنی ہتھیا رول کی دوڑ لوگوں کی تا بھی کم فہمی اور کوتاہ اند کیٹی کی وجہ سے نہیں ہے بلکہ ایک ماوہ پرست مر مایہ وار مصرف اور Competitive سوسائٹی ہی اس کی ذمہ دار ہے۔ جب ہرتتم کی اکانومی کو بڑھنا اور پھلنا پھولنا ہوگا تو موجود ذرائع ضرور سکڑیں گے۔ اگر سلسل گروتھ کا عمل جاری رکھنا ہے تو پھر سیٹل منطقی طور پر اسی طرح ختم ہوگا جسے برطانیہ کا جزیرہ اسفالٹ میں ڈوب گیا۔ اگرخوثی کسی ایک فردے لیے فراہم کی جائے گی اور ایک فردوشخصی آ زادی عطا کرنے کا اہتمام کیا جائے گا تو پھر ایک اور شخص دنیا کے کسی بھی علاقے میں غمیر میں میں جرم ورمجور ہوگا۔

خبوتی سوچ کی طرف پیش قدمی اس بات کی دلیل ہے کہ انسان میں خود شناس کا جوہر پیدا ہوز ہاہے۔

الله آپ کوآسانیاں عطافر مائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطافر مائے۔

## علم فهم اور هوش

ہم االٰ ِ زاویہ کی طرف سے آپ سب کی خدمت میں محبت بھراسلام پینچ۔ اس دنیا میں کمی شخص کو بھی مردائگی اور شخصیت بنی بنائی عطانہیں کی جاتی۔ بیالی شے ہے جو اسے خود تیار کرنی پڑتی ہے۔اپٹی محنت سے بنانی پڑتی ہے لیکن بیدرحمت بھی ہے اور زحمت بھی۔رحمت اس لیے کہ اپنے آپ بنانے اوراپٹی تقمیر کرنے کے لیے بیٹمل آ زادہے اور زحمت اس لیے کہ اندیشہ ساتھ ساتھ لگار ہتاہے کہ اپنے آپ کو بنائے بغیر اوراپٹی تغمیر کیے بغیر کہیں فوت ہی نہ ہوجا کیں۔

موت زندگی کے ساتھ ہی شروع ہوجاتی ہے۔ موت پیدائش کے مل کا ایک اہم ہزوہے۔ موت اچا تک اور آ نافا ناوار ذبیس ہوتی۔ پیدائش اور موت زندگی کے دو بچل ہیں لیکن اس پیدائش سے ماور اایک اور بوئی زندگی بھی ہے۔ جب تک اس کا حصول نہیں ہوگا ہم تباہ ہوجا کیں گے اور مارے جا کیں گے۔ عام زندگی کا چا لودھار ااور چکر وار حرکت ہم کو بھی بھی چوٹی کی طرف نہیں لے جاتی ۔ آئندگی

طرف اور روشن فکری کی طرف نہیں لے جاتی۔ بیا یک ازلی قانون ہے کہ کوشش کے بغیر ہرشے گرجاتی ہے۔ موت بن بلائے آجاتی ہے۔ لیکن زندگی کو بلانا پڑتا ہے۔ دعوت دینی پڑتی ہے۔

اگرکوئی شخص مجھے نہ جانے اور نہ پہچانے تو مجھے کوئی افسوس نہیں لیکن اگر میں خود کو نہ جانوں اور نہ پہچانوں اور نہ پہچانوں تقریباً سے کہ کوشش نہیں اور نہ پہچانوں تو مجھے بہت افسوس ہوگا۔اس دنیا میں تقریباً سجی لوگ اپنے آپ کو دوسروں کی نظر سے پہچانے اور انہی کی نظر سے جانے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ زندگی تاریک سے تاریک تر ہوتی چلی جارہی ہے۔تم اپنے اردگردکس طرح سے روشنی پھیلا سکتے ہو جب تم اپنے آپ ہی کوئیس جائے۔

کیاتم اپنی نفس کوخود کو جاننا چاہتے ہو۔ اس کی اصل معلوم کرنا چاہتے ہو؟ اس کا ایک آسان
سانسخہ ہے کہ سب سے پہلے اپنی ''ناخو'' کو اپنی Non-Self کو جاننے کی کوشش کرو اس کو
سمجھو۔ اس کو بکھاؤ۔ پھر اس سے پوری پوری واقفیت حاصل کرو۔ اس کا ادراک پیدا کرو۔ آ ہستہ آ ہستہ
ہرشے معدوم ہوجائے گی اور اس کے پنچ سے چڑیا کے بوٹ جیسا Self نکل آئے گا۔ وہ خالی
خولی' سادام رادا' بالکل پھوکا ہوگا اور پہھوتھا ہی بھر پور ہوگا۔ تھوتھا ہی اصل عین ہوگا۔

جانا چاہے کہ ذہن یا خاطر (Mind) وہ نوکر ہے جس نے اپنے مالک کے گھر پراس کی غیر موجودگی میں قبضہ کررکھا ہے۔ کیا بینو کرچاہے گا کہ اُس کا مالک واپس آ جائے! وہ اپنے مالک کی واپسی بالکل پیند نہیں کرے گا۔ ایسے ایسے حلے اور ایس ایس ترکیبیں سوچتار ہے گا کہ گھر کا مالک واپس گھر نے آسکے۔اس کے بہانوں اور ترکیبوں میں سب سے بڑی ترکیب بیہ ہوگی کہ وہ خود کو ہی گھر کا اصل مالک بجھنے لگ جائے اور خود ہی سب کو بتا تا پھرے کہ وہ ہی بلا شرکت غیرے مالک ہے۔ چنا نچے ذہن یا خاطر یا Mind بھی بھی شعور کو اور Consciousness کو اندر داخل ہونے نہیں دے گا جو اصل مالک خانہ ہے لیکن اگر شعور کو گھر واپس لا نا چاہتے ہیں اور حقد ارکواس کے مکان کا قبضہ دلا نا چاہتے ہیں تو پھر Mind کو جو نے کا طریق اپنالیس۔اس کو کارکردگی اور عمل سے نکال لیس۔اسے خالی کر دین کھلا چھوڑ دیں۔اس کو نیوٹرل کھی ہیں ڈال دیں۔اس کی موت واقع ہونے گے گی اور جو نہی اس کی موت واقع ہونے گے گی اور جو نہی

اس میں کوئی شک نہیں کہا ہے نفس کو فتح کرنا بہت ہی مشکل کام لیکن اس سے بڑی بھی اور کوئی حقیقت نہیں کہا ہے۔ ساتھ ساتھ سے بھی من لو کوئی حقیقت نہیں کہا ہے نفس کے بجائے انسان اور کس شے کو فتح کرسکتا ہے۔ ساتھ ساتھ سے بھی من لو کہ جس نے نفس کو فتح کرلیا اس کے لیے باقی کی ساری چیزیں خود بخو دمغلوب ہوگئیں اور یا در کھو کہ اس دنیا میں بس ایک ہی فتح ہے اور ایک ہی شکست۔ اپٹنس سے اس کے ہاتھوں ہزیمت کھانا شکست ہا درایے نفس پراسی کے ہاتھوں حکمرانی کرنافتے ہے۔

علم کہتا ہے میں بالکل خالی ہوں اور تھوتھا ہوں اور خلا ہوں اور اس خلا کے اندر ہی خدا ہے۔ حجیل کہتا ہے میں بھرا ہوا ہوں۔ بھاری ہوں اور میں خود ہی خدا ہوں۔ بیڈ مکبر مجھیل کو ہمیشہ بریکا رُبے معنی اور بے حقیقت رکھتا ہے۔

عظمت سے زیادہ آسان اور کوئی شے نہیں: اور آسانی ہی عظمت ہے۔

اخلاق کا ایک طے شدہ مجموعہ ندہب بہیں ہوتا کین ندہب یقینا اخلاق ہی ہوتا ہے۔ اخلاقی ضابطہ یا مورل ایک خاکے اور نقشے کے علاوہ اور پر کھٹیس ہوتا۔ یہ چنداصول اور ضوابط ہوتے ہیں جن پر عمل پیرا ہونے کی توقع کی جاتی ہے۔ یہ باہر سے عائد کیا ہوا ایک تھم ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ایک داخلاقی آ دی' بھی بھی فارغ نہیں ہوتا۔ ایک مشین کی طرح چانا جاتا ہے اور اس ضابطے پراس کا انحصار بڑھتا ہی جاتا ہے۔ اس سے اس کا شعور بیدار نہیں ہوتا اور وہ آ ہت آ ہت آ ہت ایک گہری نیند میں از نے لگتا ہے۔ پھرایک ایساوقت آتا ہے کہ وہ بالکل ٹی ہوجا تا ہے اور نشخ میں ڈوبا ہوا ہیروئن کا عادی از نے لگتا ہے۔ پھرایک ایساوقت آتا ہے کہ وہ بالکل ٹی ہوجا تا ہے اور نشخ میں ڈوبا ہوا ہیروئن کا عادی بن جاتا ہے۔ اس طرح ایک بداخلاق آدی بھی اپنی بداخلاق آدی محاشرے کے بنائے ہوئے ضابطے کا دونوں ہی باہر آدی استہ اور شاح ہوئے منا بطے کا دونوں ہی باہر کے ضابطے کے پابند ہوتے ہیں۔ دونوں ہی وابستہ اور شاح ہوتے ہیں ۔۔۔۔۔ آدی انسان کے ضابطے کے پابند ہوتے ہیں۔ دونوں ہی وابستہ اور شاح ہوتے ہیں۔۔۔۔ آدی انسان کے حابطے کے بابند ہوتے ہیں۔۔۔ آدی اسلام کی انسان کے حابطے کے پابند ہوتے ہیں۔۔۔ آدی محاسل کی انسان کے دونوں ہی دواب کو پاجا تا ہے اور جو جو اتا ہے۔ جب تک کی انسان کو یہ پہرا معلوم نہ ہو کہ دونوں میں ایسان وقت تک وہ کیے آزادی حاصل کر سکتا ہے؟

ایک بات زندگی بھر یا در کھنا اور وہ یہ کہ کی کودھوکا دینا اپنے آپ کودھوکا دینے کے متر ادف ہے۔ دھوکے میں بڑی جان ہوتی ہے وہ مرتانہیں ہے۔ گھوم پھر کر ایک روز واپس آپ کے پاس ہی پہنچ جاتا ہے کیونکہ اس کواپنے ٹھکانے سے بڑی محبت ہے اور وہ اپنی جائے پیدائش کوچھوڑ کر اور کہیں رنہیں سکتا۔

دنیا میں اس سے بڑا اور کوئی عذاب نہیں کہ انسان وہ بننے کی کوشش میں مبتلا رہے جو کہ وہ نہیں ہے۔گواس خواہش کی اوراس آرزوکی کوئی حدنہیں ہے ہم لوگ کوشش کر کے اور زور لگا کے اپنے مقصد کو پینی جاتے ہیں اور بالآخر وہ نظر آنے میں کا میاب ہوجاتے ہیں جو کہ وہ نہیں ہوتے۔اپنے آپ کو پیچانو اور خود کو جانو اور دیکھو کہتم اصل میں کیا ہو۔اپنی فطرت اور اپنے اصل کے مطابق رہنا ہی اس دنیا میں جنت ہے۔

ایک قبر پر بیکتبہ لکھاتھا کہ یہاں وہ خض ابدی نیندسور ہاہے جس نے اپنی زندگی میں اعلیٰ اور ارفع قتم کےخوابوں اورمعمولی تتم کے کاموں ہے نفرت کرنے میں گزاری دی۔ کیااس د نیامیں اور کوئی مائی کالعل ایساہے جوہم کو دھوکا دے سکے۔میر امطلب ہے جو دھوکا ہم اپنے آپ کو دیتے ہیں' اس سے زیادہ دے سکے۔ مذہب کے اندر انسان اس وقت داخل ہوتا ہے جب وہ اپنا بہترین دوست بن جائے۔

جوُّخُص اپنی انا کے اندرگھر ارہتا ہے وہ دنیا کے جکڑ بندوں میں جکڑ اہوا ہے۔ انا ہے باہر نکلنے کا نام خدامیں بسرام کرنا ہے۔

ا پنی انا کوترک کرنے اور اپنی انا ہے جان چھڑانے کا ایک ہی سیدهاراستہ ہے کہ اپنی انا کے اندر چھلانگ لگا دواور اس کو پاتال تک ڈھونڈو۔جونہی تم اس کے اندر چھلانگ لگاؤ گے تہمیں پتہ چلے گا کہ اِس کا تو کوئی وجود ہی نہیں تھا۔

انانیت سے براجہم اورکوئی ہے ہی نہیں۔اناسے جان بچاؤ اور سکھ پاؤ۔

تکبر بھی علم کو پھلنے بھولنے کا موقع نہیں دیتا۔ جوعلم عاجز نبیں منکسر نہیں۔ وہ محض ایک دھوکا ہے۔ایک گھمنڈ اور تکبر سے لبر برعلم اس بات کی نشان دہی کرتا ہے کہ بیعلم چوری کا ہے اور دوسرول ہے لوٹا گیا ہے۔

ایگ آ دمی نے کہامیں غلطی کرنے ہے اس قدر ڈرتا تھا کہ میں نے ساری زندگی کوئی کام ہی نہیں کیا۔ میں نے کہا اس سے بڑی غلطی اور کیا ہو علق ہے کہانسان زندگی بھرکوئی کام ہی نہ کرے۔

جوہ وہ نہیں بھی ہوگا۔ جوموجودہ وہ ناموجود بھی ہوسکتا ہے۔ جوکام ہوا وہ ملیامیٹ بھی ہوسکتا ہے۔اگر کوئی شخص دنیا میں الجھا ہوا ہے تو وہ اس ہے آزاد بھی ہوسکتا ہے۔اس کا انحصار 'آزادی میں بھی تبدیل ہوسکتا ہے۔

جس چیز کی خواہش میں تم مرے جارہے ہواس سے پیمیل اور سکون حاصل کرنا دنیا کی سب سے بڑی حماقت ہے ۔ تم اپنی آرز و پوری بھی کرلو گو ہر مقصود حاصل بھی کرلو تب بھی وہ وقتی ہوگا۔ جب ذئن ہی وقتی اور عارضی شے ہے تو اس کی طلب وقتی اور عارضی کیوں نہ ہوگی ۔

گناہ کیا ہے؟ گناہ اپنی یا کیزگ کے بطلان کا اور اپنی یا کیزگی کے اٹکار کا نام ہے۔ اپنی یا کیزگ کے احساس سے بڑی اور کوئی نیکی نہیں۔

تم نے گناہ چھوڑ دیا۔ بہت اچھا کیا۔اب مہر بانی کرکے نیکی اور ٹواب بھی چھوڑ دوجب تک ان دونوں میں ہے کئی ایک پر بھی تمہارا قبضہ رہے گاتمہارا تکبر برقر اررہے گا۔

خوف کرنا چھوڑ دو۔خوف سے اجتناب کرو۔جب تک تم کی فخص سے خوف کروگے وہ تم کو نہیں چھوڑ سے گا۔وہ ہر لحد تبہارا پیچھا کرتا رہے گا۔تبہاری شکست تبہارے خوف سے نسبت رکھتی ہے۔

جتنا براخوف موگاای قدر بردی شکست موگ

ہم اس دھوکے میں زندہ ہیں کہ ہمیں سب پچھ معلوم ہے۔ ہمارا خیال ہے کہ ہمیں ہرراز کا اور ہر بھید کی اصل معلوم ہے۔ ہم اس کی وجہ جانتے ہیں۔ جوذ بن نام نہا دھلم سے لبریز ہوگا وہ نامعلوم سے نا آشنا ہوگا اور جہاں کچھ بھی نامعلوم نہیں ہے تجے رمفقو دہے۔ وہاں کوئی خوشی نہیں سکون نہیں۔ آئنڈ نہیں۔ میں تو کہتا ہوں اس نام نہا دعلم کو جانے دواور نامعلوم کوآئے دو کیونکہ معلوم دنیا ہے اور نامعلوم خداہے۔

خود شنائی کے جس قدر آسانی ہے اس قدر مشکل بھی ہے۔ اس قدر پیچیدہ بھی ہے۔خود شنائی ویسائل ہے۔خود شنائی ویساغلم نہیں ہے جس سے ہم متعارف ہیں یا جس کی ہم کو تعلیم دی گئی ہے یا جو ہم نے کتابوں میں پڑھا ہے۔ یہا یک موضوع اور کتاب کار شتہ نہیں۔ ایک منظر اور ناظر کا عمل نہیں۔ یہ توایک عجیب اور عظیم علم ہے۔ اس کے حصول کے بعد پڑھ بھی باقی نہیں رہ جاتا۔ نہ معلوم نہ نامعلوم نہ گیان نہ مور کھتا۔ سب پڑھ تم ہوجاتا ہے۔

تم اتنا توجائے ہو کہتم موجود ہولیکن تم کون ہو کیا ہواس کاعلم تہمیں نہیں ہے۔اب اس سلسلے میں کیا کیا جائے۔ اب اس سلسلے میں یہ کیا جائے کہ پہلے اپنی صلاحیت کوجانچا جائے اور اس بات کوتو لا جائے کہتم میں اس بات کاعلم حاصل کرنے کی کتنی توت موجود ہے۔

جب علم کسی شے کے ساتھ یا موضوع کے ساتھ وابستہ کیا جائے تو وہ علم اس شے پریااس موضوع پر بیٹھ جاتا ہے جیسے مرغی انڈوں پر بیٹھتی ہے۔ جب علم کسی شے کے ساتھ وابستہ نہ کیا جائے تو اس وقت وہ اپنی اصل فارم اور شکل میں ہوتا ہے۔ وہ اصل شکل وہ اصل فارم اور وہ خالی پن ہی دراصل خود شناسی اورخو وہنمی کاعلم ہوتا ہے۔

لا دُنڑے نے فرمایا کہ' بچ کے بارے میں جو چاہو کرلوجس طرح چاہواس کی وضاحت کرلؤ تمہا را کہنا اور وضاحت کرنا ہی بچ کونا بچ کردے گا۔

وہ خض جواپنی ذات کو تلاش کرتا ہے۔ اپنے Self کواس طرح سے ڈھونڈ تا جیسے وہ دوسری چیز وں کو ڈھونڈ اکرتا ہے تو وہ ہمیشہ غلط راستے پر ہوتا ہے۔ سیلف مطالعے کی شے نہیں ہے۔ اس پر نشانہ نہیں با ندھا جا سکتا ۔ کیونکہ بیڈھونڈ نے والے کی فطرت اس کے جو ہر کا نام ہے۔ اس میں شے اس کی ڈھونڈ اور ڈھونڈ نے والا بھی ایک چیز ہیں۔ پھر اس کو کھوجا کیسے جا سکتا ہے۔ البتہ جولوگ کسی اور چیز کی تحقیق میں یا تلاش میں نہیں ہیں وہ اسے ڈھونڈ سکتے ہیں۔ وہ لوگ جواب آپ کو ہر طرح کے علم سے خلیق میں یا تلاش میں نہیں ہیں وہ اسے ڈھونڈ سکتے ہیں۔ وہ لوگ جواب آپ کو ہر طرح کے علم سے خالی کردیتے ہیں وہ اس کامراغ لگا سکتے ہیں۔

کسی نے بدھا ہے ہوچھا''باباتم نے دھیان کے اندر کیا پایا؟''بدھانے کہا'' کچھ بھی نہیں پایاالبتہ کھو بہت کچھ دیا: میں نے لالج کوکھو دیا' ہوس کوکھو دیا' کام' کرودھ کوکھو دیااور پایاوہ کی کچھ جوازل ے تھااور بس وہی سب چھ تھااور وہی سب کھے ہے۔"

یے تھیک ہے کہتم ایک گلاب نہیں بن سکتے لیکن اس کا بیمطلب تو نہیں کہ اگرتم گلاب نہ بن سکوتو پھر ایک کا ٹئا بن جاؤ۔ یہاں ایک راز کی بات ہے اور وہ میں تہمیں بتا ہی دیتا ہوں کہ چوشخص کا ٹئا نہیں بنتا وہ بالآخر گلاب بن جاتا ہے۔

جو شخص اپنے اندر ہی اندر گہرا چلا جاتا ہے وہی اوپر کواٹھتا ہے اور وہی رفعت حاصل کرتا ہے۔ بیقدرت کا اصول ہے۔جو درخت جس قدر گہرا زمین کے اندر جائے گا اُسی قدراوپر کو جاسکے گا اوراس قدر رتناور ہوگا۔

ہم اپنی ساری زندگی اوپر ہی اوپڑ اپنے خول کے شعور اور اپنے باہر کو جانئے پر لگا دیتے ہیں اور یہ چھول جاتے ہیں کہ اصل انسان ہمارے اندر رہتا ہے۔ جب میں اپنے اندر نگاہ مارتا ہوں تو اس کے اندر کچھالفاظ کی چھنصورات کی چھ خیال کی چھ یادیں کیچھٹکلین اور کچھخواب یا تا ہوں۔

کہتے ہیں تمام آرٹ اور سارے جمال کی بنیا د فدہب ہے۔

انسانی تاریخ بین انسان صرف بنیادی ضرورتوں اور اقتصادی مسئلوں کے لیے ہی زندہ نہیں رہا بلکہ اس کے علاوہ بھی زندہ رہا۔ بھی بھی تو زندگی کی مفاظت سے بے نیاز ہوکر اور اپنی بقا کو بھلا کر بھی انسان کسی اعلیٰ مقصد کے لیے اپنی زندگی کا بلیدان دیتا رہا۔ اصل میں وہ اپنے وجود اور اپنے ہونے کا را ذ بھی دریافت کرتا رہتا ہے۔ اب بھی کر رہا ہے اور آئندہ بھی کرتا رہے گا: بیا کہ بھی کیا ہے؟ خدا کون ہے؟ اور اس سوالوں سے بھری ہوئی دنیا میں بین کون ہوں؟ کیا میر ااپنا بھی کوئی وجود ہے یا میں صرف اپنے ماحول کے حوالے سے بہچانا جاتا ہوں۔ اس موضوع پر پھر بھی تفصیل سے بات ہوگی۔ آپ کوشش کیجے گا کہ آپ اپنی عقل فنم اور ہوش کے استعال کے ساتھ ساتھ اپنی اصل کا بھی تجزیہ کریں جو بہت ضروری ہے۔

الله آپ کوآسانیاں عطافر مائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطافر مائے۔اللہ حافظ۔

the White Street & Street Street Street Street

Malantan at the Property Call

Charles and the second of the

the problem of the pr

Salah Barran Barran

# Corporate Society & Premature Living

a manufacture and the annual of

All plants and the state of the con-

STATE OF THE PARTY OF THE PARTY

ہم اہلِ زاویہ کی طرف ہے آپ سب کی خدمت میں محبت بھراسلام پہنچ۔ زمانہ جب ہے معرض وجودیں آیا ہے اس ڈگر پر چل رہا ہے وہ جس کوہم زمانہ قبل از تاریخ کہتے ہیں یا جس کو پھر اور دھات کا زمانہ گروانا جا تا ہے۔اس میں اور موجودہ وور میں کوئی خاص فرق نہیں ۔صرف لباس' رہائش اور شکل وصورت بدل گئی ہے۔ زندگی کا چلن اور معاشرت کا روئے تن اسی طرف کو ہے جس طرف پہلے تھا۔

یہلے بھی بادشاہ نواب سردار ٹٹی ہزاری ست ہزاری ہوتے تھے۔اب بھی حکومتوں اور حکومتوں کو چلانے والے تجارتی اداروں میں ایک سردار ہوتا ہے۔ان کے نام اب اور ہو گئے ہیں۔ بورڈ کا چیئر مین ایگزیکٹو گورز 'جزل فیج ٹیجنگ ڈائز یکٹڑ پریڈیڈنٹ 'چیئر مین۔

ادارے کے سارے کر دارونی پرانارول اداکرتے ہیں جورول زبانہ قبل از تاریخ کے لوگ اداکیا کرتے تھے۔ آج کا کیلز مین وہی پراناشکاری ہے۔ مزدور غلام ہے (فیکٹری ورکر غلام زادہ ہے) مینجنگ ڈائز میکٹر سر دار ہے۔ بورڈ اورڈ ائز میکٹر وہی پراناجر گہہے بڑوں کا جرگہ بابڑوں کی پنچاہت سٹینو سیکرٹری فائل کلرک چپڑائی اکاؤٹٹینٹ اوردوسراعملہ وہ ہائے والے ہیں جو شکار کو گھر کر زغے میں لاتے ہیں۔ گویا ہم سارے پھر اوردھات کے زمانے کے مرد اور عورتیں ہیں فقط ہماری صورتیں اورلہاس تبدیل ہوگئے ہیں۔

چھلے بچاں ساٹھ لا کھ سال سے جوان مردل کرشکار کرتے رہے۔ جنگل میں انسان چھوٹا کمزور سُست اور بے حفاظت تھا' اس لیے ان کوئل کرشکار کرنا پڑتا تھا۔ ابتدائی قبیلوں میں جن گروہوں کے پاس سامان خور دونوش فاضل تھا۔ تملہ کرنے کی طاقت زیادہ تھی وہ زندہ رہے باتی مٹ مٹا گئے۔اکیلا ماچھوٹا گروہ خود ہی آفت کی تاب نہ لاکر ختم ہو گیا۔ جوغول کے اندر رہے وہ کامیاب رہے اور ان کی کامیابی کی بیخصوصیت ان کے ساتھ چلتی چلتی آج کے جمہوری گروہ تک بیٹنج گئی اور پارٹی سسٹم پرمضوط ہوگئے۔

انسان کے لیے سب بڑاغارت گردرندہ انسان ہی ہے۔اس کے سامنے چھوٹا اور کمزور گروہ مار کھا جاتا ہے اور ختم ہوجاتا ہے۔ جملہ آور درندے (انسان کے روپ میں) اس کے مردول کوہی مارتے تھے کیونکہ مردول کے ختم ہونے سے گروہ خود بخو دکمزور ہوجاتا تھا۔ جو بڑے گروہ کو آپر میٹو یا امدادِ باہمی کی بنیا دول پردوسرے گروہوں سے لڑتے تھے وہ خوب کا میاب ہوتے تھے۔

سیاسی ادار ہے بھی اپنے اپنے قلیلے بنا کر رکھتے ہیں۔ گاؤں تنظیم صلح تنظیم صوبہ تنظیم اور مکلی منظیم کھروہ پرانے قبیلوں کی طرح بھلائی کے کا موں ادراپنے لوگوں کی دیکھ بھال ادرانہیں سکھ پہنچائے کے لیے بھی رفاعی ادارے بناتے ہیں جن میں پولیس محکمہ ذرائع آ مدور فت مواصلاتی ادارے ادر کمکی دفاع بہت ہی اہم ہیں۔ جولوگ اپنی حفاظت کے لیے حکمر انی سیاسی ادارے کوفیس جمع کراتے ہیں وہ وہی لوگ ہیں جواپی حفاظت کے پرانے زمانے میں سردار کو اور اس کے قبیلے کو جزید دیا کرتے تھے۔ وہی لوگ ہیں جواپی حفاظت کے پرانے زمانے میں سردار کو اور اس کے قبیلے کو جزید دیا کرتے تھے۔ وہی دوشاختی نشان ہے جے دیکھ کر قبیلے کا بڑا جان لیتا ہے کہ ہماراہی آ دی ہے۔

سب سے بڑا سردار محکران پارٹی کا سربراہ ہوتا ہے۔ وہ پرانے قبیلہ سردار کی طرح اپنے بندوں کومر نے مارنے اور اس خطہ زمین کی حفاظت کرنے پر مامور کرتا ہے جس میں قبیلہ سردار رہتا ہے۔ قبیلہ سردار کی فوج کی چھاؤں تلے اس گردہ کے دین اور دری ادار نے سکول عبادت گاہیں اور شہارتی ادار سے سکول عبادت گاہیں اور شہارتی ادار سے پرورش پاتے ہیں۔ ٹیلیویژن وہ چھرد کے درش ہے جس میں قبیلہ سردار بیٹھ کراپنے درش کراتا ہے اور لوگ اس کی پوجا کرتے ہیں۔ ٹیلیویژن نے اب چو پال کا کام اپنے ذمہ نے لیا ہے جہاں شام کوستی کے لوگ جمع ہوکر شکار پر نظنے یا کسی پر جملہ کرنے کے منصوبے بنایا کرتے تھے۔ جس طرح پرانے زمانے میں رات کولوک رقص اور لوک گانے ہوتے تھے اسی طرح بہا کام اب ٹی وی کرتا ہے۔ پہلے زمانے میں قصہ سنانے والے داستان گو اور رزمی نظمیس پڑھنے والے اپنے بندول اور طرح پرانے زمانے میں قصہ سنانے والے داستان گو اور رزمی نظمیس پڑھنے والے اپنے بندول اور طرح پرانے زمانے میں وادر قبیلے کے جنگہو پرستش کیے جاتے تھے اب وہی ہیرؤا کی ٹرون ایکٹرسوں طرح پرانے زمانے کے ہیرواور قبیلے کے جنگہو پرستش کیے جاتے تھے اب وہی ہیرؤا کی ٹرون ایکٹرسوں اور کھلاڑ یوں کے دوب میں سامنے آتے ہیں۔

پرانے زمانے میں بیچ آ زاد کھیلتے تھاور جب وہ جوان ہوتے تو سردار کی بتائی ہوئی رسم

کے مطابق انہیں جنگجوگروہوں میں شامل کرلیا جاتا تھا۔اب جب بچہ جوان ہوتا ہے قواس کوڈگری دے کراور ملازمت کی رسم اداکر کے اداروں میں شامل کرلیا جاتا ہے۔ پرانے زمانے میں جوان کے قبیلے کے کارکن گروہ میں شامل ہونے کے لیے پروں کی کلغیاں اور پھولوں کے ہاراور دنگ برنگی را کہ بدن پر لتھیڑ کرشامل کیا جاتا تھا۔اب ان کورنگ برنگے گاؤئ پیسمن والی ٹو بیاں اور ہاتھوں میں رولز آف آئر وے کر داخل کیا جاتا ہے۔ پرانے زمانے میں جوان کوشکار مارنے شکار تلاش کرنے اور موقع آنے پر دوسرے قبیلے کے لوگوں کوشتم کرنے کے رکھا جاتا۔ آج کے ذمانے میں اُسے روٹی کما کرلانے اس کا ذخیرہ جمع کرنے اور مدمقابل کوشکست دے کراپے لیے ٹی راہیں بیدا کرنے پر متعین کیا جاتا ہے۔

آئ کے ادارتی قبیلے کا بھی ایک ہی مقصد ہے خوراک کے ذرائع پیداکرنا۔ گوشت کا نعم البدل جمع کرنا۔ اس پوری دنیا میں نسل بعد نسل انسانوں کے گروہ ایک جیسے اور ایک ہی صفات کے حامل چلے آتے ہیں۔ میر اایمان ہے کہ تمام انسانی گروہ نئی قدیم قدرت کے اصولوں پر چلے آرہے ہیں جن پر محمہوی ہمارے باپ وادا Evolution سے پہلے اور Evolution کے بعد چلتے آئے۔ جس چیز کوہم جمہوی معاشرے کا نام دیتے ہیں یہ حقیقت میں جدید قبائل ہیں اور ان میں قبائل ہی کی سوچ کا رفر ماہے۔ اپنی دماشرے کا ناور ہوئے بھو لئے کی صلاحیت اپنانا۔ اب دولت پیداکرنا علاقائی توسیع اور اداروں میں برمورتری اہم کام ہے۔

اگے زمانے میں سکہ کی جگہ بھیڑ بھریاں اور مولیثی دولت کی نشانی تھے۔جس کے پاس زیادہ مال ہوتا وہی مالدار کہلاتا تھا۔لیکن اس میں ایک بات کا خیال رکھا جاتا تھا کہ کسی بھی شخص کے ڈھورڈنگر اور مال مولیثی سردار کے مال سے زیادہ نہ ہوں۔ آج کے زمانے میں تجارتی ادار سے مال مولیثی کی بجائے سکہ ہے کام لیتے ہیں۔ ادارے کے کارندوں کوا پھے اچھے القاب اورڈیز کنیشن دی جاتی ہیں لیکن اس بات کا خیال رکھا جاتا ہے کہ ان کوسکوں کی صورت میں زیادہ معاوضہ نہ دیا جائے کیونکہ زیادہ معاوضہ نہ دیا جائے کیونکہ زیادہ معاوضہ صرف مالکان ادارہ کا حق ہوادران کے کوئی کام نہ کرنے کے باوجود ہوتا ہے۔ بڑا سرما یہ بڑے بونس رہائشی آسانیاں شیئر زسارے کے سارے سردار کے لیے اور اس کے خانوادے کے بیے ہوتے ہیں۔خواتین وحضرات ہم قدیم اور جدید طرز زندگی کوایک مختلف نظر سے یوں بھی دیکھے ہیں:

1- پرانے قبیلوں اور جدید اداروں میں کوئی فرق نہیں۔ دونوں میں مرد اور عورتیں کارکن گروہوں کی حیثیت رکھتی ہیں۔

2- دونول میں Hierarchy کاسٹم رائج ہوتا ہے۔ چوٹی پر ایک فرد ہوتا ہے اور باقی

سب درجہ بدرجہ اُس کے پنچے ہوتے ہیں۔ جانوروں کے ٹول میں بھی یہی طریق کارفر ماہے۔ 3- دونوں کی کارکردگی بڑوں کی کونسل یا جرگہ کے ماتحت ہوتی ہے جس سے رائے کی جاتی ہے۔ 4- دونوں اپنے اپنے عہد کے'' ماہرین'' کی رائے کے تابع ہوتے ہیں۔ پہلے زمانے میں جادوگر ساحر' روحانی پیٹیووا اور ستارہ شناس ماہر ہوتے تھے' آج کل اونچے انجینئر' ہڑے وکیل' مالی امور کے جادوگر اور سیاسی بصیرت والے ماہرین ہوتے ہیں۔

5- دونوں میں پیداوار کا بڑا حصہ قبیلۂ سرداروں اور کمپنی چیئر مینوں اور سیاستدانوں کے درمیان تقسیم ہوتاہیے۔

6- دونوں اپنے لیے بہترین جگہ کا امتخاب کر کے رہتے ہیں جاہے وہ او نچان پر جھو نپرڑا ہویا کانفرنسٹیبل کا اہم پاسہ۔ جاہے لپا تیا چیوتر ایا او پن ویو والا دفتر \_

7- دونوں كاايك بى مقصد موتا ہے: بہترين زندگى اوراينى زندگى كاخوشگوارسلسل \_

8- دونوں جگہ جگہ گھوم کرنئ نئ شکارگا ہیں تلاش کرتے ہیں۔ پرانے قبیلے قریبی جنگلوں میں نئے قبیلے دوردراز کے ملکوں میں مال بھیج کراورا پی انڈسٹری کے کارخانے قائم کر کے ایسا کرتے ہیں۔ خواتین وحضرات! اس لیے پرانے قبائلی اور جنگلی نظام اور طرنے معاشرت اور آج کے اداروں میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اگر کوئی فرق ہو تحض یہ کہ ہم نے اپنے دل میں نفرت اور کدورت کو پہلے ہے کہیں زیادہ جگہ دے دی ہے۔ بہلے زمانے کا انسان اپنا جسم ڈھا پہنے کی کوشش کرتا تھا اور اس میں جنگلی ہونے کے باوجود یہ تعورموجود تھا کہ اس نے اپنے جسم کوڈھانپ کررکھنا ہے۔ اگر پچھاور یا مختلف زاویوں سے دیکھا جائے تو شاید ہم پہناوے کے حوالے سے اپنے ماضی کی طرف لوٹ رہے ہیں۔ میرایہ سب پچھ بیان کرنے کا مقصد کی فرڈ گروہ یا معاشر سے پر تقید کرنا نہیں تھا بلکہ یہ بتلانا مقصود تھا کہ ہم اس ساری صور تھال ہیں جدیدترین زندگی کا دعوی کی کوئر اور کیسے کرتے ہیں۔

الله آپ کوآسانیاںعطافرمائے اور آسانیاں تقتیم کرنے کا شرف عطافرمائے۔اللہ حافظ۔

A PROPERTY AND A PROP

m satisfal and later and

### انسان أورجونا

ہم اہلِ زاویہ کی طرف سے آپ سب کی خدمت میں محبت بھراسلام پہنچے۔ انسان اور چوہے بہت می ہاتوں میں ایک دوسرے سے ملتے ہیں اور بہت ہی قریب ہوکر ہیں۔

- (1) دونوں پھل کھاتے ہیں'اناج کھاتے ہیں' گوشت کھاتے ہیں' مغز'انڈے' مچھل کھاتے ہیں اوراگر پچھ نہ ملے توایک دوسرے کو کھاتے ہیں۔
- (2) دونوں پرایک جیسی بیاریاں اثر انداز ہوتی ہیں کیونکہ دونوں کا نروس سٹم اور غذائی نظام ایک جیسا ہے۔
- (3) دونوں سخت سے سخت موسم میں زندگی گزار سکتے ہیں۔ بحرمنجمد شالی میں بھی زندہ رہ سکتے ہیں اورصحرائے کالاہاری میں بھی۔دوسرے جاندار ہرموسم میں زندہ نہیں رہ سکتے۔
- (4) دونوں موسیقی کے شوقین ہے۔ چو ہے بھی موسیقی سن کر دانت بجاتے ہیں اور خوش ہوتے ہیں۔
- (5) چوہے بھی انسانوں کی طرح خوشیاں مناتے اور قلابازیاں لگاتے ہیں۔ موج میلہ کرتے ہیں۔
- (6) ایک بات میں چو ہے انسانوں سے بہتر ہیں کہ وہ نسل کٹی میں بہت مہارت رکھتے ہیں۔ ماہرین حیوانیات کا دعویٰ ہے کہ اگر چوہوں کا ایک جوڑا با قاعد گی ہے بچے بیدا کرتا رہا اور چو ہے اور چو ہیا میں کوئی وہنی جسمانی اور جنسی اختلاف پیدانہ ہواوران کے سیاسی اور

حائگی حالات ٹھیک رہیں اوران کے درمیان کوئی اور چوہیا نہ آجائے تو ایک جوڑا پانچ سال کی مدت میں نو کھرب چالیس ارب چھتیں کروڑ ننا نوے لاکھ انہتر ہزار ایک سوہائیس بچے پیدا کرسکتاہے۔

(7) سائنس کی وٹیا میں اپنی ذات کی قربانی دے کر چوہے نے کمال کی دوائیں اور علاج دریافت کرکے دیتے ہیں۔

(8) اب فرق بیے کہ چو ہاصرف کھا تا ہے بیتا ہے بیچ پیدا کرتا ہے اور ساری زندگی بلی سے تی کتر اکر گزار نے میں صرف کردیتا ہے اور چوہے دان سے پرے دہتا ہے۔

اس کوشاعری ہے مصوری ہے فلسفے سے یا خلائی فزئس سے کوئی دلچین نہیں ہوتی۔ بلوں میں اینٹوں کے انبار میں ٹرنکوں کے پیچھے اطمینان کی زندگی بسر کرتا ہے۔

سی چوہے نے نہ تو غالب کا نام سنا ہے نہ چفتائی کی تصویریں دیکھی ہیں نہ آئن سٹائن پر بات کی ہےاور نہ کارل مارکس کی سوانح عمری سے معنی اٹھایا ہے۔

 نیعنی چوہے کی کوئی روحانی یا فکری زندگی نہیں ہوتی۔

اوردنيايس آج تك كوئى چو باايما پيدائيس مواجس كوكوئى اخلاقى يرابلم موئى مو\_

ایک اچھااور نیک چوہا وہ ہوتا ہے جواپنی جبلتوں کےسہارے آ رام کی زندگی بسر کرتا چلا جائے۔چنانچیا یک چوہے کےاندرکوئی اندرونی خلش نہیں ہوتی۔

اس کوبھی بیسو چنانہیں پڑتا کہ ایک صوفی چو ہابن کر زندگی گز ارے یا ایک دنیا دار چو ہابن کر موج اڑائے۔

اس کے مقابلے میں انسان کو ہزار الجھنیں اور لاکھوں Conflict ہوتے ہیں اور وہ ان کے درمیان اختیاری اور بے اختیاری کی کشتی پر سوار ہڑھتا چلاجا تا ہے۔

انسان اسی صورت میں انسان ہے کہ اپنی بنیادی جہاتوں پر کنٹرول کر کے انہیں ایک حساب کے ساتھ مل میں لائے ۔ان جہاتوں پر جووہ دوسر ہے جا نداروں کے ساتھ Share کرتا ہے۔ وہ چوہے کی طرح اپنی جبلت کواپنا قائد مان کراس کے حکم اور اشاروں پڑہیں چاتا۔

سے بڑا مسئلہ جس کے ساتھ جمارے اور دوسرے چھوٹے چھوٹے جھوٹے مسئلے بندھے ہیں' ابھی تک انسان کی گرفت میں نہیں آیا اور دہ اس پر حاوی نہیں ہوسکا۔ چے بات توبیہ ہے کہ ابھی اس بڑے سئلے کا کوئی حل نہیں ڈھونڈسکا۔

نہ ہی بیدد کھائی دیتا ہے کہ کوئی آ گے بڑھ کر ہمارا بید مسئلہ حل کردے گا اور ہمارا رہنما بن کر

منتعدی کے ساتھ کھڑ اہوجائے گااور ہم اس کی ہر بات کوتنگیم کرنے لگیں گے جسیا کہ چوہاا پنی جبلت کی ہر بات مانتا ہے۔

یچھ یوں لگتا ہے کہ ہمارے اوپر بھی بھی وہ وقت نہیں آئے گا جب ہم اخلاقی مسائل سے عہدہ براہوجا ئیں گئا ہے کہ ہمارے اوپر بھی بھی صاف نظر آتا ہے کہ انسانوں پر بھی بھی ایساوقت نہیں آئے گاجب وہ اندرونی خلفشار سے نکل کرآرام اطمینان سے باہر آجائے گا۔

بس بیفرق ہے جو ہمارے اور چوہے کے درمیان باقی ہے۔اس کو کوئی فکر نہیں' کوئی البھی نہیں لیکن ہم میں سے کوئی بھی چوہے کے ساتھ اپنی زندگی بدلنے کا خواہشمند نہیں ہوگا۔

> بدایک الی بات ہے جوکوئی چوہا آج تک مجھٹیس سکا۔ اور یہی وجہ ہے جس کی بنا پر چوہا مچھ ہا ہے۔

جب ہم کوئی جوانمر دی کا کام کرتے ہیں تواپنے آپ کواور دوسروں کو یہ یفین دلاتے ہیں کہ ہم وہ نہیں جو ہم کو سمجھا جارہا ہے یا سمجھا جاتا رہا ہے۔ ہمارااصل سیلف گندا' لا لچی' منافقی' سنگدل' بدمعاش اور کا نا ہے لیکن اب ہم نے موت سے بازی لگا کران ساری چیزوں کا بطلان کردیا ہے۔

اکیکمل شہدگی تھی ملے گی۔ایک اور کمال حاصل کر لیتی ہے کین انسان نہیں۔اس وقت آپ کو ایک کمل شہدگی تھی ملے گی۔ایک متنداور کممل شیر ملے گا۔لیکن انسان ابھی تک شخیل کے مراحل سے گزرر ہا ہے۔وہ ابھی تواتر کے ساتھ ناکممل ہے۔ایک ناکممل جانورا لیک ناکممل انسان! بس بینا تکمیلی (Unfinishness) کا روگ ہے جس نے انسان کو دوسری ساری مخلوق سے علیحدہ کررکھا ہے۔اپ آپ کو کممل کرنے کے مل نے انسان کو ایک تخلیق کار بنا دیا ہے۔ ناکممل کے ماتھ مگل حاصل کرنے اور گرو (Grow) کرنے روگ نے اس کو ناچیت بھی بنارکھا ہے اور شکسل کے ساتھ مگل حاصل کرنے اور گرو (Grow) کرنے یہ جبور بھی بنادیا ہے۔

انسان کی تخلیق کاری کا کمال اس کی کمیوں اور نارسائیوں میں ہے۔ وہ اپنے آپ کو کمل

کرنے کے لیے تخلیق کرتا رہتا ہے اور کرے جاتا ہے۔ وہ انسان سازندہ بنآ ہے تو ہتھیا راور
اوزار بناتا ہے۔ انسان کچھاور بنتا ہے تو ایک کھلاڑی ایک بت تراش اور ایک بازی گربن جاتا
ہے جوجو کی اس کو نیچر کے دوسرے مظاہر کے مقابلے میں نظر آتی ہے اس کی مکافات فوراً کرلیتا
ہے۔ اس میں ٹیلی پیتھی اور کشف کا کمال نہیں تھا۔ جس سے جانور ایک دوسرے کو اپنی بات سمجھا دیتے ہیں۔ اس طرح انسان نے بھی فوراً زبان ایجاد کرلی اور گٹ مٹ، گٹ مٹ بولنے لگا'

سمجھنے لگا اور سمجھانے لگا۔ جہاں جہاں اس کی جب<mark>لت کمزور پڑتی تھی' اس نے وہاں سوچ اور تفکر کی</mark> آبیاری کرکے کام چلالیا۔

انسان اُپنے انسان ہونے کا کمال اس وقت دکھا تاہے جب اس کوکو کی اڑ چن پڑتی ہے اور وہ اس کاحل ڈھونڈ کروہ رکھ دیتا ہے۔

میٹھیک ہے کہ جانور بھی سکھ سکتے ہیں اور وہ سکھتے بھی ہیں لیکن کتا' بلیٰ بندر' گھوڑا کسی سکھشا کی وجہ سے کتا' بلیٰ بندر' گھوڑانہیں کہلاتے لیکن انسان صرف سکھنے کی بنا پر انسان کہلاتا ہے۔اور چو ہا نامجھی اور بے فکری کے باعث چو ہا کہلاتا ہے۔

الله آپ کوآسانیاں عطافر مائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطافر مائے۔اللہ حافظ۔

## روح کی سر گوشی

ہم اللِ زاویدی طرف سے آپ سب کوسلام پہنچ۔

جھوٹ میں اپنی کوئی ذاتی اور موروثی (Inherent) طاقت نہیں ہوتی۔ جھوٹ کو تو اپنی (Existance) کے لیے بھی بچ کا سہار الیٹا پڑتا ہے۔ بچ سے اس کی طاقت ادھار لیٹی پڑتی ہے۔ اس طرح روحانیت کی بنیاد بھی بچ پر ہے۔ آپ جھے سے گئی بار سوال کرتے ہیں کہ اشفاق صاحب یہ روحانیت کیا ہوتی ہے۔ اس میں کیے داخل ہوا جا سکتا ہے۔

روحانی کردار کا مطلب ہے قدرتی ' نیچرل کردار' نیچرل کردار کا مطلب ہے سچا اور راست کردار۔ اس روحانی کردار اور روحانیت کے خواص حاصل کرنے کے لیے مراقبے کی ضرورت پیش آتی ہے۔

مراقبه کی متم کا ہوتا ہے لیکن یہ چیشمیں زیادہ توجہ طلب ہیں۔

(1) اپنی ذات کامشاہرہ باطن اوراس کا تجزیہ۔

(2) خداکی ذات اوراس کی صفات پرتظر۔

(3) تشكسل كے ساتھ حق اور حقیقت كی تفہيم۔

(4) اسائے حشیٰ کا ورد۔

(5) اس كائنات ميں الله كر حيائے ہوئے تھيل كاتفصيلي جائزہ۔

(6) یا کیزه زندگیول کا قریب سےمطالعہ

انا کا اورخود پیندی کا ان ٹوستونوں پر محل استوار ہے (لیکن جلد ہی میحل کھنڈر میں تبدیل

ہوجا تاہے) ستون بیر ہیں۔

(1) طاقت کا گھنڈ (2) حسنِ وجود کا گھنڈ (3) خاندانی برتری کا تکبر (4) علم کا گھنڈ (5) تجربے کا گھنڈ (بابائے ثقافت بابائے سیاست وغیرہ) (6) ذہانت اور (7) Ability کا غرور۔ (5) تجربے کا گھنڈ (بابائے ثقافت بابائے سیاست وغیرہ) (6) ذہانت کا اعلان ہے کہ اللہ سے ڈر ایک کا محد ڈریکن ان سب میں ہے خطرنا کرترین گھنڈ اس بات کا اعلان ہے کہ اللہ سے ڈر کہتا ہوں مجھ میں غرور کبر کا نام نہیں۔ مزہ تو تب ہے کہ وجود اور ذبین سے جب سے پوچھا جائے کہ وہ کہاں رہنا چاہتا ہے تو مکا کمہ اس انداز کا ہو۔

"اچھامیاں!کہاں رہناچاہے ہو؟"

" كېيى بىلى سركار-"

"ايك مرتبه يخرسوچ لو-"

''حضور میں نیکوکاروں' بھگتوں اور انعام یا فتہ لوگوں کی کمپنی میں رہنا جا ہتا ہوں۔'' ''ایک دفعہ اورغور کر لو''

" حضور میں روح کی گہرا تیوں میں رہنا جا ہتا ہوں۔"

اگراپئی جائیدادا پنی چیز ول اوراپئی آل اولا دکی دیکھے بھال پرساری توجهٔ ساراونت اورساری طاقت لگ جائے تو پیرمیرے'' باطن' کو بےعزت کرنے کا کامیاب ترین فیصلہ ہوگا۔

نیکی اور بدی کا تصور میرے اندرخدائی پیدا کرتا ہے اور وہی اس کی رغبت پیدا کرتا ہے۔اس سلسلے میں کیا کریں اور کس طرح ہے کریں۔''

صلاحیت' نالائقی اور ناا ہلی ہے بہتر ہے لیکن سارے دعود ک سے دسکش ہوجانا صلاحیت ہے بھی برتر ہے۔

اخلاق کا تقاضا اتناہے کہ آ دمی خواب میں بھی ہوشیارادر چوکس ہواوراس سے کوئی بھول نہ ہونے پائے۔

ابدی نیند بھی بڑی ضروری بڑی سہانی ہوتی ہے اس شخص کے لیے جس نے زندگی بھر شدید محنت کی ہو۔ دیکھا جائے تو موت بھی خدا کا ایک مدھم ساروپ ہے۔

مغرب کی نماز اوراس کے بعد کا مراقبہ اور ذکر اذکار بھی ایک طرح سے موت سے پہلے خدا کی یاد کا ساں ہوتا ہے۔

ارفع خیالات اورروحانی اذ کارکائشخ شدہ بیان بھی بڑا نقصان دہ عمل ہے جس طرح اچھا پھل صحت بخش ہوتا ہے' وہی پھل گل سر' جائے تو نقصان دہ ثابت ہوتا ہے اور کھانے والے کو بیار

کردیتاہے۔

اگر پرانااصول ہیہ کہ خیرات صرف حقد ارکودین چاہیےاور خاص مقام پر خاص وقت میں دین چاہیے تو پھراپنی ذات کو بھی ای طرح سے اس جماعت میں شامل سمجھیں۔

قربانی مخرورآ دمیول کافعل نبیل موتا \_ بیصرف بها درول کا بی شیوه موسکتا ہے \_

طاقت ٔ فراوانی اورعظمت اورشان وشوکت ٔ خدا کی صفات ہیں۔ بندے کوان کے حصول کی تمنانہیں کرنی جاہیے۔

کی شخص ہے اُس کا غلہ بندوق کی نوک پر حاصل کرنا اور وہی غلہ اسے رقم دے کر حاصل کرنا دوا پیے فعل ہیں جن میں بعض اوقات تفریق کرنا (بعض آ دمیوں ہے) بہت ہی مشکل ہوجا تا ہے۔ بند ہب ایک ایسائیل ہے جو دنیا دی بندھنوں سے بچا کر مطلوبہ عافیت اور کی طرف لے جاتا

ہے۔اس بل کا ایک سراد نیا کے اندرقائم ہوتا ہے اور دوسرامکی نے اندر۔

زندگی کے اندر اور زندہ رہنے کی خواہش کے اندر موت کا نیج موجود ہوتا ہے۔ جونہی زندہ رہنے کی خواہش ختم ہوجاتی ہے موت کا نیج تباہ ہوجاتا ہے۔

خدمت قریب قریب کی ۔ادب دور کا۔اور علم اندر کا۔

گنگا کا پانی بھی گدلا بھی صاف مجھی چکدار کیکن ہر حال میں متبرک اور پاک یہی حال روح کا ہوتا ہے۔اس کی نقذیس بھی اس کی ہر دم بدلتی حالت کے او پر موجود رہتی ہے۔

بابالوگ اورسنت فقیر مخلوق خدا کی خدمت پراس قدر کیوں مائل ہوجاتے ہیں؟ وجہ بیہ کہ جب ان کو ہر ذکی روح میں خدا کا وجو دِنظر آنے لگتا ہے وہ اس کی خدمت کرنے پر مجبور ہوجاتے ہیں۔ ماں بچے کوکوئی دینی یا روحانی کتاب پڑھ کر دودھ پلانے کافن نہیں سیکھتی۔ یہ کام اُسے آتا

اس میں کوئی شک نہیں کہروح کی دولت ہر خص کوملی ہے لیکن روح کاعلم سی سی کا مقدر بنتا

مصورا پنی ہی بنائی ہوئی تصویر کا جائزہ اس کے قریب کھڑے ہو کر نہیں کرسکتا۔ اس کواپنی تصویر کے سیج خدوخال ملاحظہ کرنے کے لیے دورے دیکھنا پڑتا ہے۔ قدرت کے راز بیجھنے کے لیے بھی ان سے علیجدہ اور منقطع ہوکرر ہنا پڑتا ہے۔

ڈو ہے ہوئے کے ساتھ ہمدردی کرنے کا پہ طریق ہیں کہ خود بھی اس کے ساتھ لگ کرڈوب جائیں۔ہمدردی کے لیے تیرنا آنا جا ہے اور ڈو ہے کو بچانا چاہیے۔ تنفس پر کنٹرول حاصل کرنے سے اور اس کی حکمت سے واقفیت حاصل کر کے ایک خوفزوہ ذہن سے نجات حاصل کی جاسکتی ہے۔

شیر کوایک خونی درندہ Killer کی حیثیت ہے رک رک کر اور پھونک پھونک کر چلنا پڑتا ہے۔ کہی وجہ ہے کہ شیر جب بھی چلتا ہے مڑ مڑ کر پیچھے دیکھتا جا تا ہے۔ جنہوں نے کسی جان دار پر کوئی تصرف نہیں رکھا ہوتا وہ پر سکون رہتے ہیں اور بلاخوف وتر دواپنا سفر طے کرتے ہیں۔

کسی خوراک کے ساتھ فریفتگی کے ساتھ وابستہ ہونا بھی تندی' تختی اور خشونت درستی (Violence) کے ذیل میں آتا ہے۔

شاستروں میں لکھا ہے کہ ایک صاحب علم کوالیا ہوکرر ہنا چاہیے جیسے کہ وہ ایک احمق شخف ہو۔ احمق اور بھوندو بن کررہنے سے آ دمی اپنے کام میں پورے کا پورا شریک ہوجا تا اور اس کی توجہ کسی اور طرف نہیں ہوتی ۔ دیے گئے کام میں نجتنے کا بھی طریق ہے۔ سادگی بھی انسان کواس کے وجو داور خدا سے قریب کردیتی ہے اور آ دمی کئی مشقتوں سے فیج جا تا ہے۔

سادگ اورساده روی کے تین فائدے ہیں:

(1) ذہن کی پاکیز گی'(2) تخلیقی قوت اور (3) روحانی علوم کا حصول \_

اگرسادہ روی کے دوران مجھل وو چیزوں سے وابستگی نہ بھی ہوتو بھی بیہ تینوں چیزیں ایک ساتھ ل جاتی ہیں۔

بابے کہتے ہیں کہ خدمت ایک ایسی چیز ہے جوانا کی دیواریں گرادی ہے اور انسان کواس کے باطن سے ہم کلام کردیتی ہے۔ ہماری دعا ہونی چاہیے کہ اے اللہ میں نہ تو دنیاوی لذتیں حاصل کرنے کا آرزومند ہوں اور نہ ہی روحانی سربلندیوں کو پانے کا خواہ شمند ہوں۔ جھے ان دونوں کے بجائے سپردگی اور عبدیت کی دولت جا ہے۔

اس طرح ندتو مجھے مافوق الفطرت طاقت درکار ہے نہ ہی مراقب اور مکاشفے کی دولت کی خواہش ہے۔ دینی ہےتو مجھے نا داروں اور بے چاروں کی خدمت کی طاقت دے دے تیری مہر بانی! خواتین وحضرات! جو پچھ میں نے اپنے شاگر دوں سے سکھا ہے' اس کے بدلے میں میں

نے انہیں کچھ بھی عطانہیں کیا۔میری سروس ان کی عطائے مقابلے میں بہت ہی مختصر ہے۔

اس زندگی میں کوئی و منہیں انہیں ہوئی جا ہے۔

وحدانیت کے بارے میں کس مباحث میں گرمجوشی دکھانا دوئی کی نشانی اور دوئی کی

ترجمانی ہے۔

کھاوگ سوال کرتے ہیں کہ روحانی حالت حاصل کرنے کے لیے کب تک کوشش کرنی

وإي

''جب تک بیآپ کی فطرت اورطبیعت کا حصہ نہ بن جائے اور کوشش کی ضرورت ختم نہ ائے۔''

روحانیت کے لیے انسان در کار ہوتا ہے کوئی جانوریا درخت روحانیت حاصل نہیں کرسکتا۔ کچھ لوگ''انسان' کی بی تعریف کرتے ہیں کہ''انسان ایک ایسا جانور ہے جواوز اراستعال کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔

میں کہنا ہوں کہ انسان وہ جانور ہے جواپنے وجود کوایک ہتھیار کے طور پراستعال کرکے روحانی سربلندیوں پر پہنچ سکتا ہے۔

زبان جب ج كماته وابسة موتى بيتو "حق" كي آواز بن جاتى بـ

خدا ایک ڈرامہ نگار ہے جوایک ڈرامہ لکھنے کے بعد خود بھی اس کے کرداروں میں شریک ہوجا تا ہے۔خدانے اس کا نئات کااو پراخود تیار کیا ہے اوراس میں اپنی روح پھوٹی۔

عبادت کے وقت آئھیں بند کر لینے ہے آ دی نیند میں اثر جاتا ہے۔ آئھیں کھلی رکھنے سے توجہ قائم نہیں رکھ سکتا۔ بہتر یہی ہے کہ آٹکھیں نیم وار کھے۔ آ دھی کھلی اور آ دھی بند۔ (بڑے روحانی بزرگوں کی تصویروں میں ای طرح سے دیکھاہے )۔

ہر وفت بیدار رہنے ہے آ دئی تھک کرسو جا تا ہے۔ سوئے رہنے سے تھک کر بیدار ہوجا تا ہے۔قوت اور چستی اور جمود اور کا ہلی کارڈمل ایک سا ہوتا ہے۔

اگر میرے سامنے دوراستے ہوں کہاصول کی پاسداری کریا بھگت لوگوں کی سنگت بیں رہوتو میں نیک لوگوں اورانعام یافتہ لوگوں کی معیت میں رہنا پسند کروں گا۔

عمٰل علم کے کیے ایندھن کا کام دیتا ہے۔اگر آپ چاہتے ہیں کہلم کاالا وَروثن رہے تو اس میں عمل کا تیل ڈالتے رہیں۔ایسانہ ہوا تو اس کی روشن ماند پڑجائے گی۔

بیکارادرفضول چیزوں کاعلم حاصل کرتے رہنا' اپنے آپ کو پریشان کرنا اورار فع ورجات کےحصول سے محروم رکھنا ہے۔

سائنس نے غضب کے حساس آلے ایجاد کیے ہیں جو دور دراز کے ستاروں کی حرارت تک ناپ لیتے ہیں لیکن افسوس سائنس کے پاس ایسا کوئی آلہ ہیں جوروح کے اندر کی سرگوثی ہے روشناس ہو سکے۔ نیکی اور بدی بھی بھی اکیلی نہیں آئیں۔ دونوں اپنے ساتھ اپنا ڈھیر سارا ساز وسامان اور اسباب لے کرآتی ہیں اور ہماری ساری زندگی پر چھا جاتی ہیں۔

خواتین وحفرات! پیس دعاکی بابت پہلے بھی کئی بارع ض کر چکا ہوں۔ دعا انسان اوراس کے پروردگاریں ایک خوبصورت رشتہ ہے جوازل ہے ابدتک رہے گا۔ دعا انرجی کی ایک بہت ہی طاقتو قسم ہے جوایک عام مخص آسانی جسے فدودوں کے ملک کا ہوتا ہے۔ دعا کا انسانی ذہن اور انسانی جسم پرائیا ہی اثر ہوتا ہے جوایک عام مخص آسانی ہے کہ مسلسل دعا کے ہوتا ہے جسے غدودوں کے ممل کا ہوتا ہے۔ اس کا انداز واس بات سے لگایا جاسکتا ہے کہ مسلسل دعا کے بعد بدن میں ایک طرح کی لہر پیدا ہوجاتی ہے۔ ذہنی قوت عود کر آتی ہے۔ سکون پیدا ہوجاتا ہے اور انسانی رشتوں کے گہرے اور دوررس عوال سمجھ میں آنے لگتے ہیں۔ تجی عبادت دلی دعا اصل میں زندگی کا چلنا ہے۔ تجی اور راستیا ززندگی دعا ہے معرض وجود میں آتی ہے۔

دُعاانسان اورالله میال کے درمیان عاجزی پر پیٹی سرگوشیوں کا نام ہے۔ایک انسان جودُ کھ اور کرب یاخوشی میں آسان کی طرف دیکھ کردعا کرتا ہے اس خوبصورت روحانی سرگوشی کو ماپنے یا جانے کے لیے کوئی آلدا بچاد ہوانہ ہوسکتا ہے۔انسان اور اللہ تعالیٰ کے مابین ایک خفیہ معاملہ ہوتا ہے۔روح کی اس سرگوشی کا نام دعاہے جس میں ایک معمولی سابندہ اپنے خالق سے ہم کلام ہوجا تا ہے۔

ہم کواپی زندگی کی چھوٹی چھوٹی مشکلات کے لیے بھی دُعا کرنی چاہیے اور ہڑی افتادوں کے لیے خدا سے درخواست کرنی چاہیے۔ ایک مرتبہ ہم کراچی جارہ بے تھے اور میرے بڑے بھائی کوسمہ سٹہ کے بعد زکام کا ایسا شدید دورہ پڑا کہ اس کا چھینگیں مار مار کر براحال ہو گیا۔ اس کی ناک جھرنے کی طرح بہدرہی تھی اور میں خدا سے دعا کر رہا تھا یا اللہ کہیں سے ایک رو مال مل جائے یا ایک چھوٹا تولیہ عنایت ہوجائے کیونکہ اس نے تو زکام کی وجہ سے اپناسارا وامن بھگولیا ہے۔ میرا بھائی مشکل میں تو تھا ہی لیکن ساتھ ساتھ ہنستا بھی جا تا تھا کہ بیوقوف الی معمولی دعاؤں کی شنوائی نہیں ہوا کرتی۔

ا گلے شیش پرمیٹھی گولیاں بیچنے والا ایک شخص اندر داخل ہوا اور میرے بھائی کو دو چھوٹے تو لیے دے کر کہنے لگا ہے آ پ کے لیے ہیں اور گولیاں گا ہوں کے لیے پھراس نے اپنی میٹھی گولیوں کی تعریف میں شعراور کلمات سنا کرلوگوں کواپنا سودا بیچا اور ہم ہے رومالوں کی قیمت لیے بغیرا گلے شیش پر اثر گیا۔

میری مصروفیت کاعالم بیہ اور مجھاس قدر کام بیں کہ نماز کے لیے وقت ہی نہیں ملتا میں کیا کروں؟ خدا سے دعا کروں کہ یا اللہ میرے وقت نہ ملنے کے گناہ کومعاف کراور مجھے عبادت کے لیے وقت عنایت فرما۔ وقت مل جائے گا۔ اصل میں بات بیہے کہ شیطان ہم پراتنے کا موں کا بوجھ ڈال دیتا ہے اور ہروقت ڈالٹار ہتا ہے تا کہ ہمیں خدا کی عبادت کا وقت نہل سکے۔وہ اپنے پرکشش فلفے سے انسان کو ورغلا تا ہے اور بساا وقات کا میاب بھی ہوجا تا ہے۔

شیطان کا ایک با قاعدہ ضابطہ خلاق ہے اور ایک پورافلسفہ ہے جس کووہ ہراس شخص پر بردی وضاحت اورصدافت کے ساتھ کھولتا ہے جواس کے قریب آتا ہے اہلیس'' فرماتا'' ہے کہ میساری تخلیق بدی ہے۔ انسان برائی اور بدی کا پابند ہے او ربرائی بھی خدا ہی کی پیدا کردہ ہے اور اللہ تعالیٰ (نعوذ باللہ) بیچا ہتا ہے کہ انسان بدی میں مبتلا ہو۔ ذلیل وخوار ہو۔ یک یک ٹھوکریں کھائے۔

جولوگ ان باتوں کو سنتے ہیں اور ان پرغور کرتے ہیں وہ بڑے مزے لے کر گناہ کے تصور..... دکھ تکلیف مسلسل آزار (Suffering) سزا و جڑا اور خدا کے انصاف کا تذکرہ کرتے ہیں۔ بہت ہے لوگوں کوائی میں مبتلا سجھتے ہیں۔

شیطان بھی کمال کی چیز ہے۔وہ گناہ کے خلاف وعظ کر کے بہت سوں کواپنا چیلا بنالیتا ہے۔ وہ کچھاس طرح نے قائل کرتا ہے کہ گناہ اور بدی کا تصورلوگوں کے ذہن میں ایک جذباتی جیجان پیدا کردیتا ہے۔وہ یقین ولا دیتا ہے کہ خداتمہارے گناہ تو معاف کردے گالیکن تمہارے اردگرد پھیلے ہوئے بدکردارلوگوں اور بداصل انسانوں کونہیں بخشے گا۔

شیطان کا بیاخلاقی فلسفہ کچھاس طرح سے شروع ہوتا ہے کہ 'لذت گناہ ہے' یا'' حصول لذت بدی ہے' ۔ پھروہ بڑی ہشیاری اور چا بکدت سے اس قول کوالٹا تا ہے کہ'' ہرگناہ لذیذ ہوتا ہے۔' پھروہ کہتا ہے کلفت راحت فرحت اور عیش نا قابل ترک ہے۔ حصول لذت فطری اور جذباتی چیز ہے۔انسان راحت کی طرف جاتا ہے۔ تکلیف سے اجتناب کرتا ہے۔ وہ کام کرتا ہے جس سے اس کو خوشی حاصل ہو۔ جب انسان کی بیفطرت بھہری کہ وہ لذت اور راحت کی طرف مراجعت کرتا ہے تو اس کی فطرت برلذت گناہ ہے ۔۔۔شیطان کا فلسفہ ہے کہ گناہ کوچھوڑ نا ناممکن ہے' فطرت بدی کی طرف مائل ہوئی کیونکہ ہرلذت گناہ ہے۔۔۔شیطان کا فلسفہ ہے کہ گناہ کوچھوڑ نا ناممکن ہے۔ اس لیے کہ لذت فطرت انسانی ہے۔

پھر فرما تا ہے کہ جو چیز فطرت پڑنی ہے جبلت کا حصہ ہے وہ گناہ نہیں ہوسکتی۔ چلو جی مزے ہوگئے ۔ گناہ کا تصور آپی ختم کر دیا۔

جولوگ گناہ کے خلاف اور بدی کے خلاف وعظ کرتے ہیں اور بدی کے خلاف مور چہ لگاتے ہیں وہ مخلوق خدا سے نفرت کرنے والے لوگ ہوتے ہیں۔وہ اندر ہی اندران کو گندا اور بد بودار سجھتے ہیں۔جن کا خیال ہوتا ہے کہ چونکہ لوگ ان کواچھانہیں سجھتے اس لیے ان کے مقابل پورا اترنے کا یہی

طريق بي كذان كولندا مجماعات.

شیطان خدائی احکام کو عام کرنے میں ذرا بھی شرم محسوں نہیں کرتا بشرطیکہ اس کو یقین موکہ وہ ان احکام کی تشریح اپنے ضابطہ اخلاق کے مطابق کرے گا۔ مثلاً اس کے دلائل اس طرح کے ہوئے ہیں:

"فداچاہتاہ کہ آپ تن پر ہیں رائ کا دامن تھائیں۔"

آپ کا آندرآپ کو بتا تا ہے کہ کیا ٹھیک ہے اور کیا ناٹھیک ہے۔آپ کو خمیر کی روشی اور اندر کی بوگائیڈ کرتی ہے۔

اگرتمہارے لگتے اورتمہارے بڑےتم کوالی بات کہیں جوتمہارااندر نہ مانے جوتمہاراضمیر تشلیم نہ کرےتوان سے کہددو کہ چیچے ہٹ جاؤجی بزرگو! میرااندرینہیں مانتا۔

پھران کو بتاؤ کہ میں خدا کا حکم ماننے پرمجبور ہوں تہمار انہیں ۔ان کوایک طرف کرے اس راہ پرگامزن ہوجاؤجوا ندر لطافت پیدا کرے اور تم کو طمانیت کے ساتھ بھردے۔

سچائی بالکل سیدھی اور سادہ ہوتی ہے کیکن اس میں بلاکی گہرائی ہوتی ہے۔ پیچید گیاں یا تو ہماری طرف ہے آتی ہیں یاشیطان کی طرف ہے۔

خواتین وحصرات! اگرخوش رہنا ہے تو کتہ چینی کوچھوڑ دیں۔ اس سے کوئی فاکدہ نہیں۔ ایک روز ہم کواسی معیار سے جانچا جائے گا جو معیار ہمارے لیے طے کر دیا گیا ہے۔ دوسروں پر انگلیاں اٹھانے سے کوئی فائدہ نہیں کیونکہ جب آپ کسی کی طرف انگلی اٹھاتے ہیں تو آپ کی تین انگلیاں خود بخو دآپ کی اپنی جانب اٹھ جاتی ہیں۔ پھر فائدہ! آپ کوئسی دوسرے کے نوکر پرنکتہ چینی کرنے کا کیا حق حاصل ہے۔ جب کہ وہ ''کوئی دوسرا'' خداکی ذات ہو۔ اگر نوکراپنے مالک کے احکام کی بجاآ وری کر بہا ہوں ہوتے ہیں۔

ہمیں'' چاچا خوائخواہ'' بننے زیادہ میٹنگیں کرنے پر محفلیں سجانے پراور ڈائیلاگ کرنے پر زور نیا ہاگ کرنے پر زور نیا جائے ہے۔ آپ اور میں اصل میں وہ ہوتے ہیں جب ہم تنہائی میں ہوتے ہیں اپنے آپ کے ساتھ ہوتے ہیں۔ یہی وقت فیتی ہوتا ہے اس میں ہم اپنے خدا ہے باتیں کر سکتے ہیں اور اس وقفے میں اُسے 'یکار کراپی خرابیاں دور کروا سکتے ہیں۔ اللہ ایسا کاریگر ہے کہ وہ آپ کی ساری خرابیاں آن واحد میں درست کرسکتا ہے۔

اللہ سے بید دعا کرنی جا ہے کہ 'اے اللہ ہمیں علم وعرفان سے گلی واقفیت حاصل نہ کر سکنے کے غم میں مبتلا نہ رکھ ہمیں تیری ذات پرا کیان لانے کے کسی بڑی دانش کی ضرورت نہیں ۔'' ہم آسانوں سے زمین تک کے سفر کے امین ہیں۔ہم زمین پر اترنے والے آسانوں کے نمائندے ہیں۔ جہم زمین پر اترنے والے آسانوں کے نمائندے ہیں۔ جب تک ہم زمینی احکامات کے تالع رہتے ہیں۔ جب تک ہم زمین کاسفر بھی تبھی کے تالع رہتے ہیں ہمارا آسانوں کاسفر کا میاب رہتا ہے۔ میں سوچنا ہموں کہ ہمارا زمین کاسفر بھی تبھی کا میاب رہسکتا ہے جب ہم آسانی احکامات کے تالع رہیں گے اگر خدانخو استدان Signals کے مائے میں کوئی چوک ہموگئی تو ہمارا یہاں کا قیام شکل میں پڑجائے گا۔

ایک خلانورد چاند کی سطح پراترا ہوا چاند کے وجود میں برمہ چلا کرینچے کا''بورا'' نکال رہا تھا۔ جس قدروہ کوشش کرتا تھااسی قدرمشکل پڑتی تھی۔ پھراُس نے پنچے شنل دے کرکہا'' بیکا م خاصامشکل ہےاور ناممکن نظر آتا ہے میں برمہ چلانا بندنہ کردوں؟'' زمین سے کنٹرولنگ انجینئر نے کہا'' ہرگز نہیں' مسلسل کوشش کیے جاوًاور نتیجے کا انتظار کرد۔''

خلانورد نے عکم کی پابندی کی اور تھوڑی ہی دیریٹی چاندگی سطح کے پنیچے سے مطلوبہ مواد نکال لیا۔اسی طرح خدا سے پینہیں پوچھنا چا ہے کہ جناب اب میں آپ کا ہتلا یا ہوا کام بند نہ کر دوں یہاں کوئی فائدہ تو ہونہیں رہا۔

زمین سے اٹھ کر جب بیں شٹل کا نظام دیکھتا ہوں تو جمران ہوتا ہوں کہ خلانور دنہ آپس میں جھڑتے ہیں نہ مباحثہ کرتے ہیں نہا بنی غیر ضروری اہمیت جماتے ہیں ۔چھوٹا کام چھوٹا سمجھا جا تا ہے۔ بڑا کام بڑا۔ ہرخض کواپنے لیڈر پر پورایقین ہوتا ہے۔اس کے احکام پڑاس کے آرڈر پر۔

بہت ہے مسلمان اسلام کوافتیار کرنے سے گھراتے اور پیکپاتے ہیں۔ان کا خیال ہے کہ اسلام کواپنانے سے انہیں اس گناہ کوچھوڑ ٹاپڑے گا جس کے دہ عادی ہو چکے ہیں اور جوان کا جز وزندگی بن گیا ہے۔ ان کومعلوم ہے کہ دہ بہت ہی کمزور ہیں اور ان سے بے راہ روی ترک نہ ہوسکے گی۔وہ بالکل ٹھیک سوچتے ہیں لیکن اگر وہ اپنی زندگی ساری کی ساری خدا کوسونپ ویں شیطانی فلفے کومسر و کردیں اور اس سے امداد ما نگیں تو وہ ضرور ان کی مدد کرے گا۔ بڑے گناہ وں خطر ناک نہیں ہوتے چھوٹے گناہوں کے لیے بھی اس سے مدوطلب کرنی چا ہے۔اس وقت تک ہم بامراز نہیں ہوسکتے جب تک ہم سچائی کے دامن کومغبوظی سے نہ پکڑ لیں۔ ہمارے مراقبے اس وقت تک ہم بامراز نہیں ہوسکتے ہیں تک ہم سچائی کے دامن کومغبوظی سے نہ پکڑ لیں۔ ہمارے مراقبے اس وقت نہیں خیر عطا کر سکتے ہیں جب تک ہم اپنی ذات کو نہ بہچان لیں 'اپنے پروردگار کے ہونے کا لیقین حاصل نہ کرلیں۔اپنی ذات کو جب تک ہم اپنی ذات کو نہ بہچان لیں 'اپنے پروردگار کے ہونے کا لیقین حاصل نہ کرلیں۔اپنی ذات کو گھمنڈوانا سے باہر زکال کراپنے شفاف وجود کو شیلی پررکھنے کا کام انسانیت اور روحانیت ہے۔ اللہ حافظ۔

#### مركزؤعا

(بیزاویکا آخری پروگرام تھا جونشر ہوا)

ہم اہل زاوید کی طرف ہے آپ کی خدمت میں سلام پہنچ۔

جس طرح قرب اور وصال اہم ہے اس طرح جدائی اور ججر بھی اپنی جگد پر بڑی اہمیت رکھتا ہے۔ جب حضرت یوسف کنعان سے چلتے ہیں اور اپنے باپ کو ججرکی آگ میں چھوڑ کر آتے ہیں تو مصرکی بادشاہی انہیں ملتی ہے۔

جب ہمارے حضور نبی اکرم علی کے کہ چھوڑ کرمدینہ تشریف لاتے ہیں تو پھراسلام کے لیے تقویت کی بردی ہی نئی راہیں کھلتی ہیں۔

جب بادل کا ایک گلا ایک جگد پر پوری تنومندی کے ساتھ موجود ہوتا ہے اور بادل کا دوسر انگلا ایک جودوسرے چارج کا ہے بعنی ایک نیکیٹ چارج کا ہے اور دوسر اپازیٹو چارج کا ۔ دونوں اپنی اپنی جگہ پر تقویت حاصل کرتے ہیں اور جب وہ طبح ہیں تو بہت زور کی گھن گرج ہوتی ہے۔ اگر وہ الگ الگ رہ کر جدا جدارہ کر اس حیثیت کونہ پنجیں اور اس چارج کو تو انائی کونہ پنجیں تو وہ کسی کام کے نہیں ہوتے۔ نہ گھن گرج پیدا کر سکتے ہیں اور نہ ہی بارش برسانے کے قابل ہوتے ہیں۔ بس بانچھ ہی رہنے ہیں۔ آپ مجھ سے بہتر جانے ہوں گے کہ ایٹم جو نہ نظر آنے والی چیز ہے۔ جب مرکزے کے گرد میں ۔ آپ مجھ سے بہتر جانے ہوں گے کہ ایٹم جو نہ نظر آنے والی چیز ہے۔ جب مرکزے کے گرد طاقت پیدا ہوتی ہوادر اس کے تو الل الیکٹرون کومرکزے سے جدا کیا جاتا ہے تو اس سے گئی بڑی طاقت پیدا ہوتی ہے اور اس طاقت سے کیے کیے کے کام لیے جاتے ہیں۔

وصال اور قربت ہی اہم اور اور طاقتور شے نہیں ہے۔ جدائی اور ہجر بھی بہت زیادہ تقویت

عطا کرتا ہے۔ ذرے سے لے کرحیوان تک حیوان سے لے کرانسان تک اس میں بڑی خوبیاں پنہاں
ہیں۔ بہت اچھا ہوا آج خوا تین ہی تشریف لے آئیں اور آج مردوں میں کوئی نہیں ہے۔ میں نے
بہت پہلے درخواست کی تھی لیکن میری درخواست کو شرف قبولیت مشکل سے ہی حاصل ہوتا ہے۔
ہمارے لوگ بڑے محبت والے ہیں۔ان سے مجھے کوئی شکایت نہیں ہے۔ لوگ مجھ سے بڑے خلوص
کے ساتھ ملتے بھی ہیں لیکن انسان میں ایک تجسس ایسا ہوتا ہے اور وہ مزید سے مزید کے چکر میں پڑا
رہتا ہے۔

میں نے ایک دفعہ آپ سے عرض کیا تھا کہ آپ اپنی دعا کو مضبوط اور مقبول بنانے کے لیے
ایک ایساطریق اختیار کریں جو میں نے اپنے طور پر بنایا ہے۔ وہ بیر کہ آپ اپنی دعا عرضی کی صورت میں
لکھ لیا کریں کہ ''میرے پیارے اللہ میاں جی آجھے یہ مشکلات ہیں۔ مہر بانی فرمائی ُجائے۔''اس کا غذ
پرد شخط کر کے نہایت احتیاط ہے رکھ لیا کریں۔ جب اس میں کوئی ترمیم و منسخ کرنی ہوتو اس میں مزید
لکھ لیا کریں اور اس دعا پر پکار ہیں۔ اس عرضی کو آپ کس بھی کا غذیر اور کسی بھی سیا ہی اور قلم ہے لکھ سکتے
ہیں۔ کسی بہانے میں پڑے بغیر بس مدعا لکھنے بیٹھ جایا کریں۔

آج آپ خواتین تشریف لے آئی ہیں اور آپ سے ایک بڑی ہی ضروری بات کرنی ہے۔ میں سوچ رہاتھا کہ جب پروگرام میں محض بیبیاں ہوں توان سے کیابات کی جائے۔

ہم معاثی دباؤ اور مشکلات سے نبر د آنرار ہتے ہیں اور انسان ہونے کے باعث ہماری خواہشیں بھی بہت ساری ہیں۔ ہماری آرز وئیں بھی ہیں۔ہم انہیں پورا بھی کرنا چاہتے ہیں اور اپنے اللہ سے بیدورخواست بھی کرنا چاہتے ہیں کہ انہیں پورا کیا جائے۔

جب عرضی کھیں یا دعا کریں تو بیضرور کیا کریں کہ''اے اللہ میاں ہماری خواہشوں کوا یہے پورا کر کہ بیآ پ کونا گوار بھی نہ گزریں اوراس فریم ورک کے اندر بھی رہیں جوآپ نے بنایا ہوا ہے۔'' میں ایک بار پھراس بات کو دہراتا ہوں کہ اچھا ہوا آپ تشریف لے آ کمیں ۔ آپ مملی طور پر پچھ کریں بجائے اس کے اخباروں میں Letter to the Editor کھیں کہ میں بیریہ مشکلات ہیں' انہیں دور کیا جانا جا ہے۔

میں آ پ سے پہلے بھی کہا کرتا ہوں کہ حکومتوں کومعاف ہی رکھیں۔انہیں اپنے کام کرنے دیا کریں اور معاف ہی رکھیں۔

۔ ہمارے پاس اپنی بھی تو ایک طاقت ہوتی ہے جو بڑی مشحکم اور روحانی انداز کی ہوتی ہے اور بڑی تنومند ہوتی ہے۔وہ میہ کہ اگر ایسا ہوسکے اور ایسا ضرور ہونا چاہیے کہ آپ لوگ اپنے گل محلے میں کوئی ایک ایسا گھر چن کے جہاں ذرا بیٹھنے کی آسانی ہؤا کیے چھوٹا سافرش دُعایامقام دُعابنا کیں اوراس میں اپنے ساتھیوں کو جواس محلے کے قریب ترین ہوں اور دہاں رہنے والی ہوں انہیں اس دُعا میں شامل ہونے کی دعوت دیں۔

آ پ اس مقصد کے لیے کوئی ایک دن چن لیس۔ چا ہے بدھ رکھ لیس' منگل یا جعرات۔
آپ وہاں شام کے وقت آ کیں ادر لوگوں کی مدوکرنے کے لیے اور انہیں تقویت عطا کرنے کے لیے
ایک جگہ پر جمع ہوں اور جب وہاں جمع ہو چکیس تو آ پ کے اس مرکز میں لوگوں کو پہلے ہے معلوم نہونا
چاہے کہ یہاں پر اجتماعی دعا کرتے ہیں۔ ویکھئے ہم بزرگ یا با بے نہیں لیکن جب ہم مل جاتے ہیں تو
بڑی Power Ful چیز بن جاتے ہیں اور اس طرح اجتماعی دُعامیں برکت ہوتی ہے۔

اس دُعامیں آپ کے گلی محلے کے لوگوں کی پچھ عرضیاں پچھ خط موجود ہونے چاہمیں۔

ان دنوں بچیوں کی شادیوں میں بڑی قتیں پیدا ہور ہی ہیں اور ماں باپ کواس صور تحال میں بڑی تعلیف کے گزرنا پڑتا ہے۔اب ان مر دحفرات کو کیا کہیں اللہ انہیں بہت ساری ہدایت دے یہ پچھا کے اسے تقاضے کرتے ہیں اور ان کی چھا لیمی آرز و کیس بڑھ گئی ہیں اور ان کی خواہشات میں اضافہ ہوگیا ہے کہ ان کی ان بڑھتی ہوئی خواہشات کے باعث بچیوں والے گھروں میں پچھ بجیب طرح کی مایوی کا سال پیدا ہوگیا ہے۔

اس مرکز دُعایا فرش دُعا پرجع ہوکر آپ کوتھوڑ اساوتت دینا ہے۔اس کا آپ کی اپنی ذات کو بھی فائدہ پہنچے گااوراجمّاعی طور پراردگرد کے لوگوں کوبھی۔

جب آپ اکٹھی ہوکر بیٹھیں گی اورایک مراقبے کی صورت بین جیے آوی سرجھکا کر بیٹھا ہے۔ اس مراقبے بیں کچھزیا وہ لکھائی پڑھائی نہیں کرنی لہی لمبی آیات بھی اس بین نہیں پڑھئی۔ وہاں پر ایک فی بالوگوں کے دُکھ مسائل اور مشکلات پر بینی عرضیاں پڑھنے کی ذمہ داری لے جیسے ٹی وی پر بیبیاں خطوں کے جواب دیتی ہیں۔ وہ فی ایک ایک خط پڑھے کہ''فلاں فی فی مغری نے لکھا ہے کہ میری بیٹی کی شادی نہیں ہورہی۔' بیا نذر محمصاحب نے لکھا ہے کہ''میرے بیٹے نے میٹرک کا امتحان دیا ہے اس کے پر ہے اچھے نہیں ہوئے بجائے اس کے کہوہ کھفلطر رخ اختیار کرے آرز و بیہے کہوہ وہ کے ذریعے پاس ہوجائے۔' وہ خط عرضیاں یار قعے اللہ سے درخواست کے انداز میں پڑھ جا کیں۔ کے ذریعے پاس ہوجائے۔' وہ خط عرضیاں یار قعے اللہ سے درخواست کے انداز میں پڑھ جا کیں۔ جذبہ ذرازیا دہ ہوتا ہے۔

آپ نے دیکھا ہے ناپیزسیں جو ہوتی ہیں پیاڑکیاں ہی ہوتی ہیں۔ ماری ایئر ہوسٹس بھی

یبیاں ہوتی ہیں۔اگران کی جگہ بندے ہوں تو کسی کو پانی بھی نہ دیں اور لوگ بھوکے پیاسے ہی مرجا ئیں۔

ان کے دل میں ہمدر دی کا ایک خاص عضر رکھا ہوتا ہے۔

مجھے یاد پڑتا ہے کہ ہمارے ایک بہت ایٹھے فوک سونگ گانے والے دوست نیازی صاحب تھے۔ہم انہیں پہلی دفعہ لے کرڈھا کہ گئے۔تب جہاز لمجے رائے سے وہاں ہوکر پینچتے تھے۔

ان کے پاس ایئر ہوسٹس آئی۔اس نے انہیں پہلے پانی دیا۔ پھر لاکر چائے دی۔ پھر وہاں کسی نے تکیہ ماٹکا' کسی نے پانی' وہ کافی دریتود کیھتے رہے پھر غصے سے اسے مخاطب ہوکر کہنے گئے''تو نوکر لگی ہوئی ایں لوکال دی۔آ ہے جاکے پانی پیٹن بھادیں نہ پیٹن' نتیوں کیہہ۔''

(آپ کسی کی نوکر ہو۔جس نے پانی پینا ہے خود ہی جاکر پی لے۔آپ کواس سے کیا۔) وہ لڑکی ان کی ہات من کراتی خوش ہوئی کہ وہ چھو لے نہ سار ہی تھی۔اس نے ان سے کہا کہ ''باہا جی اید میری ڈیوٹی ہے۔''

لیکن وہ پھر کہنے لگے کہ''ایسی کیبڑی ڈیوٹی کڑی نوں پھھا پچھا کے مارسٹیااے۔'' (بیخاک ڈیوٹی ہے کیڑئی کو بھگا بھگا کر مار ڈالاہے)۔

خدانے خواتین کو پیخاص جذبہ دیا ہوا ہے۔ اگراس طرح کی اجتماعی دعاؤں کا ایک مرکز ایک بی بی کے علاقے میں ہواکی کسی اور بی بی کے علاقے میں ہواوران مراکز میں سب انفرادی طور پرنہیں بلکہ مجتمع ہوکراللہ میاں سے دُعاکریں کہ' یااللہ ہم تیری ہی مخلوق ہیں اور تیر نے نبی کی امت میں سے ہیں۔ تیرے پاس ایک درخواست نے کرآئے ہیں۔ آپ ہماری فلاں عرض کو مان لیں تو آپ کی بڑی مہر یانی ہوگ۔''

اس میں کئی قرض کی ادائیگی کی عرضیاں ہوں گئ کسی کی کوئی اور مشکلات ہوسکتی ہیں۔اس کی طرف توجہ ہم نے دی نہیں ہے اور ہر طرف سے کوششیں کی جارہی ہیں۔

سیای طور پڑانظامی طور پرہم بھرپور کوششیں کررہے ہیں کیکن انسان خالی سیاسی یا انظامی جانور نہیں ہے۔ یہ خالی جسمانی جانور نہیں ہے۔ یہ روح بھی رکھتا ہے اوراس کی روح کے نقاضے بھی پورے ہونے چاہئیں۔ جب تک روح کے نقاضے پورے نہیں ہوں گے یہ خالی خالی رہے گایہ ''تھوتھا'' رہے گا اوراس کی کمی بھی پوری نہیں ہوسکے گی۔

اب میری طرح سے آپ کی بھی اس طرح کے مرکز دُعا کے بنانے کی ایک خواہش بن جائی چاہیے۔ خالی مراقبہ اپنی جگہ پر بڑی اچھی چیز ہے لیکن جب آپ کسی کی مدد کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں تو پھر دہ مدد کا رُخ آپ کو بھی تقویت عطا کرتا ہے اور اس شخص کو بھی جس نے مدد کی طلبگاری آپ سے کی ہوتی ہے۔اس عمل سے ہم ایک دوسرے کے بہت قریب آسکتے ہیں۔

ہمیں ایک دوسرے کے قریب رُہنے کا بہت پڑا تھم ہے۔ ہمیں صلد رُحی سے کام لینے کا تھم ہے۔ آپ یہاں بیٹھ کرروانڈ امیں ظلم دیکھ کر جب افسوں کرتی ہیں توبیخالی خولی ہمدردی کی بات نہیں ہوتی۔ آپ ایک طرح سے صلد رحی کے تھم کی پیروی بھی کررہی ہوتی ہیں۔

ہم میں ایک بڑی خرابی ہے ہے کہ ہم دور دراز کے دافعات پر دکھ کا اظہار کرتے ہیں لیکن ہماری ماسی کی بیٹی جولا ہور ہی میں رہتی ہے اور جس سے ملے ہوئے اڑھائی سال کاعرصہ گزرگیا ہے دوری کی دجہ سے ہے کہ وہ غریب ہے اور بچول کے ساتھ کمی غریب علاقے میں رہتی ہے ادر میرے پاس اتنی مصروفیت ہے کہ میں اسے ل ہی نہیں سکتا۔

تھم میہ ہے کہ وہ ایک رتم (Womb) سے پیدا ہوئی ہے۔ وہ بھی حواکی بیٹی ہے جیسا کہ ہم سب حضرت مائی حواکے Womb سے پیدا ہوئے ہیں اور جومیری دادی ہے اس کی جواولا دہے وہ مجھے سب سے زیادہ عزیز ہے۔ مجھے پہلے اس کی خبر لینی چاہیے پھر دوسروں کی پھر اس سے آگے اورآگے......

میری جو ماسی (خالہ) کی بیٹی صغریٰ ہے بیس اس کی مالی طور پر تج کچی مدد کرسکتی ہوں کیکن ایسا ہونییں پا تا ہے۔ جب آپ اللہ سے درخواست کرتے ہیں تو وہ خوش ہوتا ہے۔ آپ کوئی درخواست کے کر اللہ کے'' کھیڑے'' پڑ جا ئیس اس کے پیچھے ہی پڑجا ئیں' جس طرح بیچا ہے والدین کے پیچھے پڑجاتے ہیں۔ بچول کی طرح درخواست کریں' بلکیس اورا پنی بات منوا کرہی چھوڑیں۔ جب آپ کی بے یارومددگاراورا کیلی خف کی مشکل کے لیے دعا کریں گواس خض کوامیداور تقویت عطا ہوگی کہوہ اکیلائہیں ہے۔ اس کے لیے کی لوگوں نے بغیر کی لا کچے اورغرض کے دُعا کی ہے۔

آپ نے میری با تیں بڑی مجت کے ساتھ ٹی ہیں اور بڑے خلوص کے ساتھ مانی ہیں۔اس پروگرام (زاویہ) کو بہت تقویت جوعطا کی ہے وہ اس کے دیکھنے والوں اوراہے پسندکرنے والوں نے عطا کی ہے۔ہم سے تو کوئی الی بات ہوئیں سکی۔ بس ٹوٹی ہوئی عمارتیں اور دیواریں تغییر کرتے رہے۔ کوئی بات یا کام یا عمارات مکمل نہ کر یائے۔ بس کام درمیان میں ہی چھوڑ جاتے تھے لیکن ان کی تزئین آرائش کرنے اور سجانے والے آپ تھے اور میری ٹوٹی عمارتوں کو اس طرح سے آپ لوگوں نے محبت سے تا رائش کرنے اور سجانے والے آپ تھے اور میری ٹوٹی عمارتوں کو اس طرح سے آپ لوگوں نے محبت سے تا یو کہ میں اس در کیا ہوں کہ ان اور میرے تو کی مردے وابست رہے اور بڑی محنت سے اور محبت سے کام کرتے رہے اور در کھنے والوں نے بھی ان کی محبت کا بڑی محبت سے جواب دیا ہے۔ ایسا عام طور پر بہت کم ہوا ہے۔ یہ ہمارے والوں نے بھی ان کی محبت کا بڑی محبت سے جواب دیا ہے۔ ایسا عام طور پر بہت کم ہوا ہے۔ یہ ہمارے والوں نے بھی ان کی محبت کا بڑی محبت سے جواب دیا ہے۔ ایسا عام طور پر بہت کم ہوا ہے۔ یہ ہمارے

لےایک نیا تجربہ ہے۔

اب مجھے آپ کو یہ یقین دلانا ہے اور یہ بتانا ہے کہ اس پروگرام کوہم لے کر چلتے رہیں گے۔ یہ آپ کی امنگول اور آرزوؤل کے مطابق رہے گالیکن میں نہایت دست بستہ انداز میں عرض کرتا ہول کہ میں اب کچھ تھک گیا ہول اور میں آپ سے تھوڑی سی چھٹی چاہ رہا ہول اور فراق جس کا میں آغاز میں ذکر کررہا تھا' یہ مجھے برداشت کرنا پڑے گا۔

(پروگرام میں ایک محرمہ گویا ہوتی ہیں)

یہ ہماری آج کی Life جو بڑی ہی Active ہو چکی ہے اپ میں اگر ہم تھوڑ ہے ہے گھات نکال کراپنے بارے میں سوچیں ۔ اپنی ذات کو اگر Collect کریں تو شاید ہمارے کافی مسائل حل ہوجا کیں گے۔

اشفاق احمد: بیخ میں ای لیے پہلے آپ پرایک شرط لگا کر جار ہا ہوں کہ آپ پی ذات میں اور مرکز دُعامیں اس طرح مصروف ہوجا ئیں کہ جھے آسانی کے ساتھ Replace کرسکیں۔ ایک تو میری اب عربھی اتی نہیں رہی اور پھر کسی نہ کسی کوتو آگے آنا ہی ہے نا۔ یہ آپ

نو جوان لوگوں کا کام ہے۔ بیا چھی رہم چلتی ؤی چاہیے۔ میں تواس پروگرام میں محض گفتگو کرتا تھا۔ آپ ان شاءاللہ لوگوں کوملی طور پر مدداور تقویت فراہم کریں گی جو کہ میں نہیں کرسکا۔وہ زیادہ اچھی بات ہوگی۔

جھے یقین ہے کہ لوگوں کو بھی اس بات کا یقین ہونے گئے گا کہ ہمارا بھی کوئی ہے۔اس سے
ان کے اندراعتا داور ایمان اور یقین محکم کی فضا پیدا ہوگی اور دہ زیادہ استقلال کے ساتھ آیک دوسر بے
کے قریب آسکیں گے۔ہماری سب سے بڑی خامی ہے ہے کہ ہم آیک دوسر بے کے قریب نہیں آسکے
ہیں۔ہم نے پانچ سالہ منصوبے بنائے ہیں کئی پروگرام بنائے ہیں لیکن قریب نہیں آپائے ہیں۔جس
محلے میں لوگوں کے لیے اجماعی طور پر دعا ہوگی وہ تو بڑا ہی خوش نصیب محلّہ اور ارفع کو چہ ہوگا۔

اب میں سب پچھا ورعمل کی راسیں آپ کے ہاتھ میں چھوڑ کر جار ہا ہوں اور مجھے یقین ہے کہ آپ اس کو بہتر انداز میں اور بڑی تقویت کے ساتھ اس وعدے کو نبھا یا ئیں گی۔

الله آپ کوخوش رکھے۔الله آپ کو بہت ساری آسانیاں عطافر مائے۔الله آپ کو بہ شار اور بے شار الله آپ کو بہ شار اور بے شار آسانیاں تقسیم کرنے کے مواقع عطافر مائے تاکہ آپ یہاں بھی خوش رہیں اور مابعد جب تشریف لے جا کیں تو وہاں بھی آپ کے لیے انعامات کی اہم یں ''گلی ہوئی ہوں۔اب میں آپ سے رخصت چاہوں گا اور آپ کو پھرا کی مرتبہ دعا دوں گا کہ اللہ آپ کو آسانیاں عطافر مائے۔اللہ حافظ۔

# عمال المسال ا ولا معادد المسال المسا

からいたころといっているというないというできるという

できていることのいれていいかいというとうないかられていていまった

からというというないではからからいというないと

からかいいますといいまからなるからないないのとうない

المائدي المراحة المراحة المراجة المراجة

まるしいしゃんろうごっしょういんしゃいしょうしんと

خال صاحب کے پاس اُن کے بچین کو کین جوائی کی چھوٹی جووٹی شوخیاں کر میں ہجری اور اسلام کرتے ہے اور سے یادیں اُن کے کالر کے کوئوں سے کھیلتی رہتی تھیں اور یوں کھیلتے کھیلتے خال صاحب اور سے بیادی سوجاتی تھیں۔ پھر'' زاویہ' پوگرام کہیں ہے آ گیا اور ان یادوں نے چشتے کے ستھرے پانیوں جیسی آ تکھیں کھول کرخال صاحب کے پھر توجہ چاہی۔ زاویہ جاری رہا۔ سامین ناظرین اور خال صاحب آ تکھی بچولی کھیلتے رہے۔ پھر '' کے آسانیاں تھیم کرنے والے نے آ تکھیں موندلیں اور میرے اردگر دوہ کا غذات بکھر گئے جن پرائن کی یادد ہائی کر یہنے والی سوچ اور ارتعاش بیدا کرنے والی یادیں تھیں۔ وہ اس بکھرے مواد کو جن پر گئی گئی میں اسلام ساحب نے ٹیلیویژن کے میڈیا کے توسط سے ایک خاص قسم کا معاملات کا بیٹی کرنیا کو مول کہ کا مساملات میں موند کھیں اور کی کھیل اور کی کھیل اور کی کھیل کے اشرائیہ ہے تھی ہوں کہ خاص قسم کا میڈیا کے توسط سے ایک خاص قسم کا میں ہوئی کو نیا کو جن بین بلد جوروثی کی کر اور دیکا کو سط سے ایک خاص قسم کا میں ہوں کے بیٹر اور دیا کو سط سے ایک خاص قسم کا میں ہوئی ہوئی کو سط سے بھی کو بیٹر اور دیا کو گئتگونہ کرتے تھے جنہیں میں موند عزت نیفس کے لالے پڑے رہتے ہیں بلکہ جوروثی 'کپڑ ااور مکان کے مرحلوں سے بھی فارغ نہیں مورف عزت نیفس کے لالے پڑے رہتے ہیں بلکہ جوروثی 'کپڑ ااور مکان کے مرحلوں سے بھی فارغ نہیں مورف عزت نیفس کے لالے پڑے رہتے ہیں بلکہ جوروثی 'کپڑ ااور مکان کے مرحلوں سے بھی فارغ نہیں مورف عزت نیفس کے لالے پڑے رہتے ہیں بلکہ جوروثی 'کپڑ ااور مکان کے مرحلوں سے بھی فارغ نہیں مویا ہے۔

وہ توالیے لوگوں سے راز دارانہ انداز میں باتیں کرتے جوسیلف میڈ ہونے کے چکر میں تھے۔ الی مُدل کلاس جو ماضی اور مستقبل کے درمیان کھنی ہوئی رتی کی طرح تناؤز دہ تھی۔ جس کا ایک سراماضی سے بندھا اور دوسرے سرے کی گانٹھ مستقبل کی کھونٹی سے ٹنگی تھی۔ ہروہ انشورنس جواُس نے کبھی ماضی میں کی تھی صرف مستقبل میں ادا ہونے والی تھی۔ حال فقط ادائیگی کا لمحہ تھا۔ ستعقبل کے تحفظ کی خاطر ماضي ميں سوچے ہوئے منصوبوں پر ذہنی جسمانی 'روحانی' نفساتی جوبھی لاگت آتی 'اس کا بوجھ سیاف میرا وی کوونت سے پہلے بوڑھا کردیتا ہے۔

کہتے ہیں کہ انسان جو کھ سکھتا ہے تقابل سے بیہ جانکاری حاصل کرتا ہے لیکن بھی بھی مابقت اندر ہی اندر کہرے کی طرح سرد بھی کردیت ہے۔ آ دمی ترقی کے ذینے پر چڑھنے کے لیے جن لوگوں کے پاؤل کچل کرآ گے جانے کی ضرورت محسوں کرتاہے اُن کے مجروح چرے اس کے کمپیوٹر کی یادداشت میں محفوظ موجاتے ہیں۔سیاف میڈآ دی چوتکہ نیچے سے اوپر چڑ صتا ہے اس لیے نیچے کی یاد احساس جرم بن کرساتھ رہتی ہے۔ جب بھی وہ اپنے غریب رشتہ دار' بھولے بسرے کم حال دوست' چیرائ ملازم دیکھاہے اُن سے بے اعتمالی برتا ہے تو گویادہ اپنے آپ کو اُس روپ کو reject کرتا ہے جوان لوگوں کی شکل میں اس کے روبروآ جا تا ہے۔ گھر کے اندر محنت کے فانوس جگا کرایے اردگرو ستجھوتے کی فضا قائم کر کے سیلف میڈ انسان اپنے گلے میں مشکش کا تعویذ' باز ویر دُ کھ کا امام ضامن اور کلائی پرکسی ایک وقت میں مقید گھڑی باند ھے رکھتا ہے۔

میں نے محسوں کیا کہ خاں صاحب ایسے لوگوں کے تشمے کھول بوٹ أتار بینے میں شرابور جرابیں پیروں سے جدا کر انہیں ہولے ہولے پٹکھا جھلتے ہیں۔ یادوں کی لوریاں سنا کرسلانے میں مصروف ہوجاتے ہیں۔اپنی ذات میں گم' راہوں پر گم گشنۃ آ ہستہ آ ہستہ اُن کے کالرہے کھیلنے لگنا ہے اور پھر .... دونوں کو نیند آ جاتی ہے۔ ایک ہمیشہ کے لیے سوجاتا ہے اور دوسرا چشمے جیسی شفاف آ تکھیں کھول کر پوچھتا ہے'' بھی !''زاویہ'' کی تیسری جلد کب آئے گی' آپ فون کر کے پوچھاتو لين؟ سنگ ميل والول كو!" Markett & M. Reference 9

had in a real of the part of a letter than the real

or of the trade of the following of the property

معذرت كماته 7راريل 2006ء

To the bold for any or the second

Story and color of the Line of the story

the allower be will be in

واستان سرائے اللہ اللہ والديمان من المستحدد المستحدد